



المالية المالي

تَصَنِيفَا الله يقالما بولمسن على إسل في بكر يقال الفقال

ف<del>اتر ونظيلع</del> مُفتى عبدام قائمي تبوي نين خق «الإي روب

تسهيل عنوانات وتعنويج مولاناصه يب انتفاق صاحب

ازبابعثق احدالعبدين تا باب قطع الطريق



إِقْرَأْسَنِيْرُ عَزَفْ سَتَرْبِيْ الْدُوْبَاذَلُ الْاَهُودِ مُون.37224228-37221395

مر في الهيدارية ترجه وشرع اردو بناري بالميدارية

| <u>:</u> |   |   |     |
|----------|---|---|-----|
|          |   |   |     |
|          |   |   |     |
|          | r |   |     |
|          |   |   |     |
|          |   |   | Y   |
|          |   |   |     |
|          | 1 | • | . * |
| ų.       |   |   |     |





| اک الهاراب (جلدوجم)             | نام لباب: |
|---------------------------------|-----------|
| المندنية المالي المواجع المرابع | مصنف:     |
| كتنب جانب                       | ناشر:     |

مطبع: ..... لطل سار برنشرز لا هور

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان ہو جھ کرقر آن مجید، احادیث رسول مکاٹیٹی اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیجے واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعیت کے دوران اغلاط کی تھیجے پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فریا دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی راصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)



المرغياني



# ر آن الهداية جلدال على المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسلوم

# فهرست مضامين

| Ļ.,        |                                       | ,         |                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ       | مضامين                                | صفحہ      | مضامين                                                                                              |
| دد         | قبضے کے علم سے ملک کی گواہی دینا      | •         | <b>AC</b>                                                                                           |
| ٣٦         | ندکوره بالامسئله کی مزید وضاحت<br>مند |           | السُّهَادُةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَادَةِ السُّهَا |
| <i>ح</i> ے | غلام اور باندی کے مشتنیٰ ہونے کا مسلہ |           | یک بیان میں ہے ہے۔                                                                                  |
| <i>۳</i> ۸ | باِبِ من يقبل شهادته ومن لايقبل       |           |                                                                                                     |
| ۹۳         | نابینا کی گواہی                       | 11        | گواہی دینے کی شرعی حیثیت                                                                            |
| -21        | غلام کی گواہی                         | 194       | وجوب شهادت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فر <b>ق</b><br>پر                                       |
| ar         | محدود فی القذ ف کی گواہی              | 10        | گواہی کے در ہے اور مراتب                                                                            |
| ۵۵         | باپ بینے کی گواہی                     | 14        | اليناً .                                                                                            |
| ۲۵         | شو ہر بیوی کی گواہی                   | <b>*</b>  | گواهی کا آخری درجه                                                                                  |
| ۵۸         | آ قا کی غلام کے حق میں گواہی          | 794       | گواہی کی شرائط<br>پریشہ                                                                             |
| ۵۹         | بھا ئيوںاور چپا سجينيج کي گوائي       | 77        | تر کیے شہود کب کیا جائے گا<br>ریسی                                                                  |
| 70         | مخنث اورنو حد کرنے والی کی گواہی      | 7/        | ژ کیدگی اقسام اور طریقهٔ کار                                                                        |
| 71         | شرابی، کبوتر بازاورموسیقار کی گواہی   | 19        | مدّعی علیه کاخود تز کیهاورتعدیل کرنا                                                                |
| 45         | گلوکارگ گواہی                         | ۳۱        | مز کی کے لیےعدد کی شرط<br>سر                                                                        |
| 75         | بِم وّت اور جموٹے کی گواہی            | ٣٢        | مز کی میں اہلیت شہادت کی شرط                                                                        |
| ٦٣         | اہل ہوااور بدعتیوں کی گواہی           | ٣٣        | فُصُل                                                                                               |
| 77         | ذمیوں کی گواہی<br>                    |           | گواه بنینا اور گواه بینا نا                                                                         |
| ۸۲         | متأ من حر بی کی گواہی                 | 24        | الضأ                                                                                                |
| 49         | اليضاً .                              | 11        | الينا                                                                                               |
| ۷٠         | ''عدالت'' کی توضیح                    | ۳۷        | تحریرد ک <i>یوکر گو</i> اهی دینا<br>سر                                                              |
| 11         | غیر مختون کی گواہی<br>خبر منہ         | <b>49</b> | بن دیکھی چیز وں کی گواہی دینا<br>۔ سر سا                                                            |
| <b>ا</b> ك | خصی کی گوا ی                          | וא        | قضا کی گواہی                                                                                        |
| 4          | ولدالزنا کی گواہی                     | ۲۲        | ندكوره بالامئله سے استثناء                                                                          |

| £    | المحالي المحالي المحالين المستامضامين                |     | ر ان البدايه جلد الله المالية الله الله الله الله الله الله الله الل                                             |
|------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+9  | گواہی پر گواہی قائم کرنے کاطریقہ                     | ۷٣  | خنثی مشکل کی گواہی                                                                                               |
| 11+  | گواہی برگواہی ادا کرنے کا طریقہ                      | ۷۳  | سرکاری ملاز مین کی گواہی                                                                                         |
| 111  | گواہ بنانے کی شرط                                    | 24  | وصایت کے لیے گواہی کی چندصورتیں                                                                                  |
| 1100 | جواز کی شروط                                         | 44  | وكالت كي گوابي                                                                                                   |
| 1114 | فرعی گواہوں کا اصل گواہوں کی تعدیل ونز کیہ کرنا      | "   | یدی کا''جرح'' کرنااورجرح کی اقسام                                                                                |
| 110  | الينا                                                | 4 ک | جرح کی ایک مخصوص صورت                                                                                            |
| 114  | اييناً .                                             | ΔI  | گواه کا گواہی میں کی یازیادتی کرنا                                                                               |
| 114  | گوای پر گوای کی جزئیات میں اختلاف                    | ۸۳  | باب الاختلاف في الشهادة                                                                                          |
| IJΛ  | گواہی کے بارے میں قاضی کی تحریر کا تھم               | 11  | شہادت کے لیے دعوے سے مطابقت کی شرط                                                                               |
| 119  | كتاب القاضى الى القاضى كى حيثيت                      | ۸۳  | گواہوں کے آپیں میں متفق ہونے کی شرط                                                                              |
|      | فصُل أي هٰذاً فصُل في أحكام شهادة                    | ٨٢  | ا گواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت                                                                                  |
| 14.  | الزور                                                | ۸۷  | الينأ                                                                                                            |
| 171  | حبوتی گواہی کی سز ا                                  | ۸۸  | ايينا                                                                                                            |
| 144  | گواہوں کا جھوٹی گواہی کا اقر ارکرنا                  | ۸۹  | ايينا                                                                                                            |
|      | <b>E 3</b>                                           | 91  | محواہوں کا دعوے کی تفصیلات میں اختلاف<br>میں میں میں میں ا                                                       |
| ۱۲۳  | الله صَمَّابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَا دَاتِ ۗ اللهِ | 97  | مال مسروقه کی تفصیلات میں اختلاف<br>مرکز تاتیج                                                                   |
|      | ہے بیات گواہیوں سے پھر جانے کے بیان میں ہے گا        | ٩٣  | مبع کی قیمت میں اختلاف<br>مر سر میں میں                                                                          |
|      |                                                      | 90  | گواہوں کے اختلاف کی چند صورتیں<br>کے مصرف میں میں اور اس                                                         |
| 110  | قیصلے سے پہلے گواہی سے پھر جانا                      | 9.5 | مهر کی مقدار میں اختلاف                                                                                          |
| 124  | گواہی سے رجوع کی شرائط<br>وزیا ہے ہو                 | 1++ | فَصُل فَي الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِرْثُ                                                                           |
| 17/  | فیصلے کے بعد گواہی ہے مکر نا                         |     | عموا بی ادرمیراث                                                                                                 |
| 1974 | کچھ گواہوں کار جوع کرنا اور پچھ کانہ کرنا<br>۔       | 107 | اليفناً والمنابع المراز والمالية المالية |
| 127  | اليننأ                                               | ł   | مقوض ہونے کی گواہی سے ملک کا فیصلہ                                                                               |
| ١٣٦٢ | نکاح کی گواہی ہے رجوع<br>میری گئی۔                   | 1+0 | مدعیٰ علیہ کامدعی کی تصدیق کرنا                                                                                  |
| 1177 | بیچ کی گواہی سے رجوع<br>ان تا براہ ع                 | H   | باب الشهادة على الشهادة                                                                                          |
| 1172 | طلاق سے پہلے رجوع                                    | k   | گواهی پر گواهی کی شرعی حیثیت<br>مربع مربع میری                                                                   |
| IMA  | اعماق کی گواہی ہے رجوع                               | 1•٨ | گوانی پر گوانی کی ایک صورت                                                                                       |

| L           | فرست مفامين فرست مفامين                             |       | ر أن البداية جلد الله عند المستركس                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 141         | ويل كاخيار عيب                                      | 1179  | قصاص کی گواہی سے رجوع                                    |
| 121         | سلم اور صرف کی تو کیل                               | الما  | گواہی پر گواہی میں رجوع کی صورت میں ضان                  |
| 124         | الينا                                               | ומץ   | ايينأ                                                    |
| 1214        | وكيل كااپي طرف يے ثمن اداكرنا                       | 100   | الينأ                                                    |
| 120         | الينا                                               | 144   | تز کید کرنے والوں کا تزکیہ ہے رجوع                       |
| 124         | وکیل کے قبضے میں بیٹے کاہلاک ہوجانا                 | ira   | گواہی کے ایک حصہ سے رجوع کرنا                            |
| 149         | تو کیل اورد کیل کے فعل میں مخالفت                   |       | <u> </u>                                                 |
| IAÍ -       | کسی معین چیز کی وکالت کے بعدا ہے اپنے لیے خرید نا   | ורץ   | ا 🗗 كِتَابُ الْوَكَ الَّهِ 🖫                             |
|             | غیر معین چیز کی وکالت میں خریدنے کے بعد چیز کا مالک |       | الله يكتأب احكام وكانت كيان يس بي الم                    |
| IAM         | کون ہوگا                                            |       |                                                          |
| YAL         | الينا                                               | الالا | وكالت كادائرة كارشرى حكم اور دلائل                       |
| IAA         | متعین شے کے خریدنے کی و کالت                        | 1ሮA   | خقوق کے مخاصمات میں وکیل بنانا                           |
| 1/19        | وكالت كاليك مئله                                    | -11.  | الينا                                                    |
| 191         | وکالت اوروکیل کےعمل میں جزوی اختلاف                 | 101   | شیخین کے اختلاف کامحل                                    |
| 197         | دو متعین چیزیں خریدنے کی تو کیل پرایک چیزخریدنا     | ۱۵۲   | وکالت کے کیے فریق مخالف کی رضامندی کی شرط کا مسکلہ       |
| ۱۹۲۳        | الينأ                                               | 100   | وكالت كي شرطيس                                           |
| 1917        | قرض دار کوقرض کے عوض خریداری کاد کیل بنا نا         | 164   | اليناً .                                                 |
| 190         | الينأ                                               | 101   | وكلاء كے عقو د كى ذ مددارياں                             |
| 199         | وكيل اور موكل كالمبع كى قيت ميس اختلاف              | 17-   | الينأ                                                    |
| 744         | الينأ                                               | 171   | اليناً                                                   |
| <b>Y+1</b>  | ندكوره بالامسئله كي ايك اورصورت                     | 171   | وکیل کی بیع میں مطالبہ رحمن کس سے ہوگا<br>و سیست         |
| 4.7         | فضل في التوكيل بشراء نفس العبد                      | וארי  | بابُ الوكالة بالبيع والشراء                              |
| "           | غلام کااپنے آپ کوخریدنے کے لیے دکیل بنانا           | arı   | خریدنے کی تو کیل میں چیز کے اوصاف<br>میں م               |
|             | مشتری کاغلام کواپی ذات کے لیے خریدنے کی وضاحت       | דדו   | تو کیل مبهم                                              |
| r•0         | فكرنا                                               | 142   | الضأ                                                     |
| r•4         | غلام کووکیل بنانا                                   | AFI   | عام چیز کی نا کافی وضاحت کےساتھ تو کیل<br>سریری سریر ہیں |
| <b>Y+</b> ∠ | موکل کاغلام کوائی ذات کے لیے خریدنا                 | 149   | طعام کی تو کیل میں کیا داخل ہے؟                          |

|  | L_    | م المسامن المستامضا مين                             | )           | ر من البداية جدر المن المناهم المنظمة                |
|--|-------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|  | ۲۳۲   | ابينأ                                               | <b>۲</b> +A | ندكوره بالامسئله كي ايك صورت                         |
|  | 444   | وكيل كےسامنے طلاق عتق وغيره كى بينه كامقبول نه ہونا | 7+9         | فصُل في البيع                                        |
|  | ماماء | ویل کامؤکل کےخلاف اقرار کرنا                        | 11+         | وکیل بالبیع والشراءکن ہے معالمہ بیں کرسکتا           |
|  | 444   | ا مام شافعی اور امام زفر عیشها کے دلائل کا جواب     | 717         | وکیل بالبیع کاغبن فاحش کے ساتھ فروُخت کرنا           |
|  | rm    | كفيل كوقرض خواه كاوكيل بنانا                        | ria         | وكيل بالشراءكي حدو دِاختيار                          |
|  | ra+   | غائب کی طرف ہے وکیل ہونے کا دعویٰ کرنا              | riy         | غبن فاحش کی تعریف                                    |
|  | 101   | موكل كاوكالت كاانكاركرنا                            | 112         | غلام کی بیچ کے وکیل کا آ دھاغلام فروخت کرنا          |
|  | 700   | ود بعت دا پس لینے کی و کالت کا دعویٰ                | 119         | ندكوره بالامسكله مين خريد كي صورت                    |
|  | rar   | قرض خواه کی وصولی اوروکیل کی ذیے داری               | rr•         | وکیل بالبیع کے لیے خیار عیب کامعاملہ                 |
|  | 724   | مبيع كوخيارعيب بياونانے كادكيل                      | 777         | خیار عیب کے ذریعے ہونے والی واپسی کابذر بعد قضا ہونا |
|  | 102   | زرد کالت کے متعین نہ ہونے کی ایک صورت               | 222         | اقرار کے ذریعے ہونے والی واپسی                       |
|  | 109   | باب عزل الوكيل                                      | 770         | وكيل اورمؤكل كانفتراورأ دهار ميں اختلاف              |
|  | 11    | عزل کااختیاراوراس کی عقلی دلیل                      |             | مضارب اور رب المال کے درمیان نقد اور ادھار میں       |
|  | 774   | معزولی کاعلم ہونے تک وکالت یا قی رہنا               | 777         | انتلاف                                               |

۲۲۷ و کالت کے ازخود باطل ہونے کی صورتیں وكيل بالبيع كاثمن كيعوض ربهن قبول كرنا فصل أى هذا فصل فى توكيل الرجلين ٢٢٩ الغلام وكيل ك وكالت كاباطل مونا و کیل کولاحق ہونے والےعوارض جن سے و کالت باطل مهتم بالشان كام كى توكيل دووکیلوں کی موجود گی میں صرف ایک کا تصرف کرنا موتی ہے 740 114 و کالت باطل ہونے کی ایک اورصورت معمولی کام کے لیے و کالت 244 111 وکیل کا آ گے وکیل بنانا 727 ندكوره بالامسئله كي تفريع ٣٣٣ 12+ مكاتب اورذ مي دغيره كي مسلمان صغيره بچي كاحكم یہ کتاب احکام دعویٰ کے بیان میں ہے ۲۳۵ 724 مرتداورحرلي كےتصرفات ولايت

72

۲۳۸

729

114

باب الوكالة بالخصومة والقبض

وكيل بالخصومت كاوكيل بالقبض بهونا

وكيل بالقبض كاضمنا وكيل بالخصومت مونا

دوشخصول كاوكل بالخصومت بنزا

مدعى اورمدعا عليه كي تعريفات

غیرمنقول چیز کادعویٰ کرنے کے لیےشرا کط

دعویٰ دائر ہوجانے کے بعد قاضی کی ذمہ داریاں

دعویٰ دائر کرنے کی شرا کط

121

121

140

۲۷۸

ر آن البداية جلدال به المستراس المستراس و بالمستراس فرست مفاين

|       |                                                               |            | ar do de                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| ۳1۰   | بہلے سے مقم لی جائے                                           | 129        | باب اليمين                                          |
|       | ان صورتوں کا بیان جن میں مشتری کی قشم کو مقدم نہیں<br>کریں گے | 1/1.       | مدعاعلیہ ہے تم لینے کے لیے بینہ نہ ہونے کی شرط      |
| ١١٣   | کریں کے                                                       | MI         | مرى سے شم ندلينے كابيان                             |
| P17   | دونوں عاقدین کے شم دے دینے کا حکم                             | M          | قابض اورغیر قابض میں ہے کس کا بینہ معتبر ہوگا       |
| min   | کن صورتوں میں عاقدین سے شم نہیں لی جائے گ                     | 77.7       | معاعليه كانشم سے انكار كرنا                         |
| MIY   | مبیع کے ہلاک ہونے کے بعداختلاف ہوجانے کی صورت                 | 1110       | مه عاعلیہ رقتم پیش کرنے کاطریقہ                     |
| P-F1  | "إلَّا أَنْ يَرُضَى الْبَائِعُ" كَى دوسرى تَفْسِر             |            | ان مسائل کا بیان جس میں مدعاعلیہ سے شمنہیں کی جائے  |
| 444   | ا قالہ کے وقت ٹمن کی مقدار میں اختلاف                         | PAY        | گ                                                   |
| rro   | بيع سلم كا قاله مين اختلاف                                    | 1/19       | چور کافتم سے اٹکار کرنا                             |
| 772   | مهر کی مقدار میں اختلاف                                       | 194        | طلاق نددینے پرشم سے انکار کرنے کا حکم               |
| mr9   | اجاره میں اختلاف اور شم کا موقع                               | 797        | قتل نه کرنے کی قتم ہے انکار کرنا                    |
| rr.   | اليضأ                                                         |            | ا تندہ پیشی کے لیے ضانت طلب کرنا                    |
|       | اجارہ میں کچھ منافع وصول ہونے کے بعداختلا ف اور قتم<br>کاموقع | rey        | فصُل في كيُفية اليمين والاستخلاف                    |
| M mmi | كاموقع                                                        | 192        | الفاظشم كابيان                                      |
|       | بدل کتابت میں اختلاف کی صورت میں یمین کس سے لی<br>اجائے گ     | 191        | طلاق يا عمّا ق كي م أنطوانا                         |
| PPP   | جائے گی                                                       | 199        | یبودونصاری سے قتم لینا                              |
| mm4   | زوجین میں گھر کے سامان کے متعلق اختلاف کی صورت                | ۳••        | مجوی اورآتش پرست کے لیے شم کے الفاظ                 |
| rra   | ندکورہ بالامسئلہ میں ایک زوج کے مرجانے کی صورت                | //         | بت پرستوں کے لیے الفاظ قتم                          |
| rr2   | فصُل في من لايكون خصَّمَا                                     | <b>P+1</b> | جگه یاونت کی تا کیدیے ساتھ تنم لینا                 |
| (*    | مدعاعلیہ کامقبوضہ شے کے بارے میں نیادعویٰ کرکے بینہ           | <b>m.m</b> | تىمىب برلى جائے گى يانتيج پر                        |
| J mma | قائم كرنا .                                                   | ٣٠۵        | کسی کی ورا ثت کی ملکیت کا دعویٰ کرنا                |
| امم   | ايينا                                                         | ۲۰۷        | باب التحالف                                         |
| 444   | ايينا                                                         | ٣٠٨        | بائع اورمشتری کے مابین ثمن یامبیع میں اختلاف<br>سند |
| 466   | ايينا                                                         | p=0 9      | ندکورہ بالامسکلہ میں بینہ نہ ہونے کی تفصیل          |
|       | 1                                                             |            |                                                     |
| ·     | x *                                                           |            |                                                     |
| 1     | 1                                                             | 1)         | T .                                                 |

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الشهادة على ال

صاحب کتاب نے اس سے پہلے کتاب ادب القاضی کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے کتاب الشہادة کو بیان کررہے ہیں ان دونوں میں مناسبت اس طور پر ہے کہ جب قاضی کے یہاں کوئی مقدمہ جاتا ہے اور خصم یعنی مدی علیہ انکار کردیتا ہے تو اس وقت قاضی شہادت کامختاج ہوتا ہے اور اگر انکار نہیں ہوتا تو بدونِ شہادت بھی معالمہ حل ہوجاتا ہے اور چونکہ شہادت کی ضرورت انکار کے بعد ہی پیش آتی ہے، اس کیے اس کتاب کو بھی اخیر میں بیان کیا جارہا ہے۔

شهاوق کے لغوی معنی بیں: الإخبار بالشنی عن مشاهدة وعیان، لا عن تنحمین وحسبان <sup>لینی</sup> مشاہرہ اور ملاحظہ کے بعد کی چرکی خردینا، نہ کہ انداز ہے اورائکل سے خردینا۔

شہادت کے اصطلاحی معنی: إخبار عن صدق بلفظ الشهادة فی مجلس القضاء والحکم قضاءاور حم کی مجلس میں لفظ شہادت کے ذریعے می خبردینے کا نام شہادت ہے۔

شہاوت کا حکم: وجوب الحکم على القاضي بما ينبت بھا يعنى شہادت سے ثابت ہونے والى چيز كے مطابق قاضى كے ليے فيصلے كا وجوب شہادت كا حكم كہلاتا ہے۔

قَالَ الشَّهَادَةُ فَرْضٌ تَلْزَمُ الشُّهُوْدَ وَلَايَسَعُهُمْ كِتُمَانُهَا إِذَا طَالَبَهُمُ الْمُدَّعِيُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا يَلَهُمُ الشُّهَاءُ إِذَا طَالَبَهُمُ الْمُدَّعِيُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمْ قَلْبُهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣) وَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمْ قَلْبُهُ ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣) وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ طَلْبُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا حَقَّهُ فَيَتَوقَفُ عَلَى طَلَبِهِ كَسَائِرِ الْحُقُونِ .

ترجمل: فرماتے ہیں کہ شہادت ایبا فریضہ ہے جو گواہوں پر لازم ہے اور جب مدی گواہوں سے شہادت کا مطالبہ کرے تو ان

افر

کے لیے اسے چھپانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے'' جب گواہ بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، دوسری جگہ فر مایا ''تم لوگ شہادت کو نہ چھپا و اور جواسے چھپا تا ہے اس کا دل گنهگار ہے'' ادر مدغی کا مطالبہ کرنا اس لیے شرط ہے کیونکہ شہادت اس کا حق ہے، لہذا دیگر حقوق کی طرح شہادت بھی اس کے طلب کرنے پر موقوف ہوگی۔

#### اللغاث:

۔ ﴿لايسعهم﴾ ان كے ليے تنجائش نہيں ہے۔ ﴿ كتمان ﴾ چھپانا۔ ﴿لايأبِي ﴾ انكارنه كريں۔ ﴿المم ﴾ كناه كار۔

#### گوائی دینے کی شرعی حیثیت:

فرماتے ہیں کہ جب مدگی گواہوں سے گواہی دینے کا مطالبہ کر ہے تو گواہوں پرمجلس قضی ہیں حاضر ہونا اور شہادت دینا فرض ہے اور اس کا چھپانا اور اس میں ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قر آن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کردیا ہے کہ جب گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں یعنی وہ حاضر ہو کر گواہی دیدیں ، دوسری جگہ فر مایا گیا کہتم لوگ شہادت کو چھپائے گا نہ چھپاؤ یعنی شریعت میں شہادت کا کتمان جائز نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار واجب ہے ، مزید فر مایا گیا کہ جو شخص شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے اور دل چونکہ رئیس الاعضاء ہے ، اس لیے جب وہ گنہگار ہوگا تو لاز ما سارے اعضاء گنہگار ہوں گے اور یہ بات طے ہے کہ انسان ترک واجب ہی سے گنہگار ہوتا ہے ، اس لیے اس حوالے سے بھی ادائے شہادت واجب ہے۔

وإنما يشترط النح صاحب ہداية فرماتے ہيں كمتن ميں جوإذا طالبهم المدعي كى عبارت سے ادائے شہادت كے ليے مدى كى طلب كومشروط قرارديا گيا ہے اس كى وجہ يہ ہے كہ شہادت مدى كاحق ہے اور جس طرح مدى كے ديگر حقوق اس كى طلب پر موقوف ہوگا اور جب وہ طلب كرے گا تو من عليهم الحق ليعن شاہد پر اس حق كى ادائيگى واجب ہوگا۔

اس حق كى ادائيگى واجب ہوگا۔

وَالشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ يُحَيَّرُ فِيْهَا الشَّاهِدُ بَيْنَ السَّنُو وَالْإِظْهَارِ لِأَنَّهُ بِيْنَ حِسْبَتَيْنِ إِقَامَةِ الْحَدِّ وَالتَّوَقِيْ عَنِ الْهَتٰكِ، وَالسَّنُرُ أَفْصَلُ لِقَوْلِهِ الطَّيْتُلُمُ ((لِلَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِعَوْبِكَ لَكَانَ حَيْرًا لَكَ))، وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدَّنِي شَهِدَ عِنْدَهُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِعَوْبِكَ لَكَانَ حَيْرًا لَكَ))، وقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدَّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدَّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي النَّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّرِقَةُ لَوْ السَّرِقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّرِقَةُ وَلَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّرِقَةُ لَوْ عَلَى السَّرِقَةُ لَوَجَبَ السَّرِقَةُ لَوْ عَلَى السَّرِقَةُ لَوْجَبَ السَّرِقَةُ لَوْجَبَ السَّرِقَةُ لَوْجَبَ السَّرِقَةُ لَوْجَبَ السَّمُ وَالْعَلَامُ عَلَى السَّرِقَةُ لَوْجَبَ السَّرِقَةُ لَوْجَبَ السَّمُ وَالْصَعْمَانُ لَايُجَامِعُ الْقَطْعَ فَلَايَحْصُلُ إِحْمَاءُ حَقِيمًا عَلَى السَّرِقَةُ عَلَى السَّرِقَةُ عَلَى السَّرِقَةُ لَوْجَبَ السَّمُ اللَّكُولُ السَّرِ وَالْمَسُولُوقِ مِنْهُ وَلَا يَحْصُلُ إِحْمَاءً عَلَى السَّرِ وَلَا اللَّهُ الْمَعْمَلُ الْمَعْمَلِ السَّرِقَةُ لَوْجَامِعُ السَّرِقَةُ عَلَى السَّرِقَةُ عَلَى السَّرِقَةُ الْمَاسُولُ فَي السَّرِقَةُ الْمَاسُولُ فَي السَّرِقَةُ الْمَاسُولُ فَي السَّرِقَةُ الْمَاسُولُ فَي السَّرِقَةُ الْمَاسُولُ السَّمَانُ اللَّهُ الْمُ السَّرُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَالِ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمُسْرُولُ الْمُسُولُ الْمُسْرُولُ اللَّهُ الْمُ السَّوْلُ الْمُسُولُ الْمُسْرُولُ الْمَاسُولُ الْمُسْرُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمُسْرُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُسُولُ الْمُسُولُ الْمُسْرُولُ الْمُسْرَالُ الْمُسْرُولُ اللْمُسْرُولُ اللَّهُ الْمُسْرُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُسُولُ الْمُ السَّوْلُ اللْمُسُولُ الْمُسَالِمُ الْمُسْرُولُ

ترجمہ: اورشہادت فی الحدود میں گواہ کو چھپانے اور ظاہر کرنے کے مابین اختیار ہے، اس لیے کہ گواہ دواجروں کے درمیان ہے، حدقائم کرنے اورمسلمان کی پردہ پوٹی کرنے کے درمیان ہے اور چھپانا افضل ہے، اس لیے کہ جس مخص نے آپ مَنْ شَیْزَاک پاس گواہی

# ر ان البداية جلدا على المسلك المسلك

دی تھی اس سے آپ نے فر مایا تھا اگرتم اسے اپنے کیڑے سے چھپا لیتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔

ایک موقع پرآپ مَنْ اللهٔ تعالی دنیا و آخرت میں ملمان کے عیب پر پردہ ڈالا اس کے عیب پرالله تعالی دنیا و آخرت میں پردہ ڈالیس کے، اور دفع حد کی تلقین کے متعلق آپ مَنْ اللهٔ تَعَالَی اللهٔ تعالی دنیا و استرکی افضلیت پر بین دلیل میں اور دفع حد کی تلقین کے متعلق آپ مَنْ اللهٔ الله الله الله الله الله الله مسروق منه کاحق زندہ کرنے کے لیے اکم آئحذ (یعنی دلیل ہیں، کیکن سرقہ میں گواہ کے لیے مال کی گواہی و ینا واجب ہے، لہذا شاہر مسروق منه کاحق زندہ کرنے کے لیے کہ آگر سرقہ فلا ہر ہوگیا تو قطع یدواجب ہوگا۔ اور صان قطع کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اس لیے حق کا احمیاء حاصل نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

#### تخريج:

- 🕕 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الحدود باب الستر علی اهل حدود، حدیث: ٤٣٧٧.
- 2 اخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم، حديث رقم: ١٤٢٥.
  - اخرجہ ابوداؤد كتاب الحدود باب رجم معز بن مالك ، حديث رقم: ٤٤٢٦، ٤٤٢٧.

#### وجوب شهادت مين حقوق الله اورحقوق العباد كافرق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماتمل میں وجوب شہادت کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی ہے، اس کاتعلق حقوق العباد سے بعنی حقوق العباد میں تو بہی حکم ہے کہ انسان کتمان شہادت نہ کر ہے، البتہ حقوق القد مثلاً حدود میں گواہ کو گواہ ی دینے اور نہ دینے دونوں کا اختیار ہے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جہاں گواہ ی دینے میں بھی ثواب ہے اور نہ دینے میں بھی ثواب ہے گا، اس اسے حدقائم کرانے کا ثواب ملے گا، اور اگر گواہ ی نہ دے کرمسلمان کے عیب کو چھپا تا ہے تواسے پردہ پوشی کرنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں سر اور لیے گاہ کوان دونوں کا اختیار ہوگا تا ہم اگر وہ سر اور پردہ پوشی کو اختیار کر ہے گا تو بیزیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک میں سر اور پردہ پوشی کی بردی فضیلت بیان کی گئی ہے، چٹانچہ جب برزال نامی شخص نے حضرت ماعز اسلمی خلاتی کو در بارِ رسالت میں زنا کا اقرار کرنے پر آمادہ کیا اور حضرت ماعز میں گئی ہے، چٹانچہ جب برزال نامی شخص نے حضرت ماعز اسلمی خلاتے کہ بدو بلک لکان حیوا للک کونی پر آمادہ کیا اور حضرت ماعز میں اس کے عیب کو چھپایا اللہ علیہ فی الدنیا و الا خو آء کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو آء کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو آء کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو آء کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو آء کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو آء کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو آء کہ جس شخص کے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ تعلیہ فی الدنیا و الا خو آء کہ جس شخص کے کسی مسلم سے وہ کو چھپایا دیں کے کسی مسلم سے کسی مسلم کی کے کسی مسلم سے کسی میں کسی کے کسی مسلم سے کس

نیز آپ مُکَاتِیْنِمُ اور حضرات صحابہ سے کئی ایسے واقعات صادر ہوئے ہیں جن میں حتی الامکان حدکو دفع کرنے کی کوشش کی گئ ہے، چنانچہ حضرت ماعز اسلمی میں تی ہوئے ہیں آپ مُکاتِیْمِ نے اُن سے فر ما یالعلّک قبلت اُو غمزت اُو نظرت کہ ہوسکتا ہے تم

# ر آن البدایه جلدال به المحال الم المحال الم المحال الم المحال الم المحال على المحال ال

نے صرف بوسدلیا ہو یا صرف دبایا ہو یا اس غورے دیکھا ہو (اور زنا نہ کیا ہو) لیمن آپ نے پہلے دفع حد کی تلقین کی ایکن جب حضرت ماعز شائن نے نے فرمایا افنکتھا اے اللہ کے نبی میں نے زناء کیا ہے فامر بو جمعہ اس پر آپ ٹائن کے ان کے رجم کا حکم دیا ، اس طرح حضرت ابو مسعود شائن کا اور حضرت ابودرداء مخائن کے باس دوالی عورتیں لائی گئیں جنہوں نے چوری کی تھی ، چنا نچہ ان حضرات نے ان عورتوں سے بوچھا اسو قتِ کیا تو نے چوری کی ہے اور ساتھ ہی دونوں نے ہرعورت سے کہ بھی دیا قولی لا کہ تم منہیں کہد داوران عورتوں نے لا کہ دیا اوران حضرات نے انھیں چھوڑ دیا یہ تمام آثار وواقعات اس بات کی کھی دلیل ہیں کہ حدود میں موانی نہ دینا ہی افضل اور اولی ہے۔

البتہ جہاں حق اللہ اور حق العبد دونوں جمع ہوں مثلا سرقہ اور چوری ہے کہ اس میں حق اللہ بھی ہے بایں طور کہ اس کے ثبوت پرقطع ید ہوگا اور حق العبد بھی ہے اس طرح کہ سرقہ میں بندے کا مال گیا ہے تو اس موقع پر حق اللہ لینی سرقہ کی گواہی چھپا تا افضل ہے، لیکن حق العبد یعنی مال کی گواہی وینا واجب ہے چنانچہ اس موقع پر گواہ یوں کہے آئے ذکہ یعنی فلاں نے دوسرے کا مال لیا ہے اور مال لینے کی کئی وجو ہات بیں اور سَرَقَ اس نے چوری کی ہے نہ کہ ورنہ تو ستر فوت ہوجائے گا۔

اس سلیلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ضان اور قطع بید دونوں جمع نہیں ہوسکتے چنانچہ اگر گواہ نے لفظ سَرَقَ ہے گواہی دی تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا،لیکن اس پر ضان واجب نہیں ہوگا (اگر اس کے پاس مالِ مسروق نہ ہوتو) اور اس صورت میں حق العبد فوت ہوجائے گا اور حق اللّٰہ زندہ ہوگا حالانکہ حق اللّٰہ کو دبا کرحق العبد کو زندہ کرنا زیادہ ضروری ہے اس لیے اس موقع پر گواہ کو چاہئے کہ وہ أُخَذَ کہہ کر مال لینے کی گواہی دے تا کہ حق العبد کا احیاء ہوجائے اور لفظ سَرَقَ سے گواہی نہ دے تا کہ مجرم کوقطع بدسے بچالے۔

قَالَ وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ، مِنْهَا الشَّهَادَةُ فِي الرِّنَاءِ يُعْتَبَرُ فِيْهَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاللَّاتِيُ يَأْتُوا يَكُونُ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمُ فَاسْتَشْهِرُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ (سورة النساء: ١٥) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِلْمَاءَ ﴾ (سورة النساء: ١٥) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِلَّالِهِ مُلْوَلِ النَّهَ اللَّهِ مُلْاَئِيْهُ وَالْمَعْلَ فِيهَا شَهَادَةً النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَلَأَنَّ فِيْهَا شُبْهَةُ الْبَدُلِيَّةِ لِقِيَامِهَا اللهِ مُلْالِّيَةِ الْمَالُولِيَّةِ لِقِيَامِهَا اللهِ مُلْاَئِيْهُ اللهِ مُلْاَئِيْهُ اللهِ مُلْوَقِهُ اللهِ مَلْاَئِيْهُ اللهِ مُلْقَالًا فِيهَا اللهُ اللهُ اللهِ مُلْوَقِهُ اللهُ اللهُ

توجیل: فرماتے ہیں کہ شہادت کے چند مراتب ہیں جن میں سے ایک زناء کی شہادت ہے جس میں چار مردوں کی شہادت معتبر ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے ''تمہاری عورتوں میں سے جوزناء کا ارتکاب کریں ان پراپنے میں سے چار گواہ طلب کر '' نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو چار گواہ نہ پیش کر سیس الخ، اور زنا میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے کیونکہ حضرت زہری فالٹو کی مید مدین سے کہ خدود اور قصاص میں عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہے کہ نئی اکرم منگر تیزا اور حضرات شیخین میں عورتوں کی شہادت معتبر نہیں

# ر أن البدايه جلدال ي المسلم المستر ١٥ ي ال

ہے، اوراس لیے کہ عورتوں کی شہادت میں بدلیت کا شہد ہے کیونکہ ان کی شہادت مردوں کی شہادت کے قائم مقام ہے، لہذا عورتوں کی شہادت اس معاطے میں معتبر نہیں ہوگی جو شہد سے ساقط ہوجاتا ہو۔ اوران میں سے بقیہ حدوداور قصاص کی شہادت ہے ان میں دومردوں کی گواہی مقبول ہوگی، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے''تم اپنے مردوں میں سے دولوگوں کو گواہ بنالواور ان میں بھی عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہے اس دلیل کی بناء پر جو ہم بیان کر بیجے۔

#### اللغات:

﴿ فاحشة ﴾ بدكارى - ﴿مضت ﴾ جارى ہے، چلى آئى ہے - ﴿يندرى ﴾ دور بوجاتا ہے، بث جاتا ہے۔

#### تخريج:

اخرجم ابن ابي شيبم في مصنفم باب في شهادة النساء في الحدود، حديث: ٢٨٧١٤.

#### گواہی کے درجے اور مراتب:

صورت مسئلہ ہیے کہ گوائی اور شہادت کے کل چاردر ہے اور مرتبے ہیں جن میں سے یہاں دوکا بیان ہے(۱) شہادت کا پہلامرتبدزنا کی شہادت ہے اور اس کے لیے چارمردوں کی گوائی معتبر ہے یعنی جب چارمرد کی شخص کے متعلق بدکاری کی شہادت دیں گے تب اس پرزنا کا ثبوت ہوگا۔ اس کی پہلی دلیل قرآن کریم کی ہے آیت ہے واللاتی یا تین الفاحشة من نسانکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم کہ تمہاری مورتوں میں جو بدکاری کریں ان کے ظاف چارمردگواہ چیش کرو، اور دو مری دلیل ہے آیت کریہ ہے واللذین یومون المحصنات ثم لم یا توا باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة النح کہ جولوگ پاکدامن مورتوں پرزناء کی تہمت لگائیں پھرچارمردگواہ نہ چیش کر سیس تو تھیں اس کوڑے بارو، ان دونوں آیتوں سے ہمارا استدلال اس طرح ہے کہ گواہوں کی تعداد کے سلسط میں تو ہے آئیسی صریح ہیں، کیونکہ اُربعة کے لفظ سے صاف طور پرگواہوں کے چارہونے کی صراحت ہے اور گواہوں کا مرداور نہ کر ہوتا ان آیتوں سے اس طرح ثابت ہے کہ دونوں آیتوں میں اُربعة کا لفظ وارد ہے اور لفظ اُربعة مؤنث ہے، اور ضابط کے تحت اس کا معدود نہ کر ہوگا اور ثبوت و معدود نہ کر ہوتا ہے اور آیات کر یہ میں ہوچکہ اُربعة کا عدد مؤنث نہ کو اس لیے اس ضا بطے کے تت اس کا معدود نہ کر ہوگا اور ثبوت زناء کے لیے چارمردوں کی گوائی شرط چونکہ اُربعة کا عدد مؤنث نہ کور رہاں ۔

و العقبل النع اس کا عاصل ہے ہے کہ جوت زنا کے لیے عورتوں کی شہادت مقبول ومعتر نہیں ہوگی، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت زہری کے حوالے سے منقول ہے جس میں سیمضمون وارد ہے کہ سرکار دو عالم مَنَا اللّٰی اور حضرات شیخین رضی اللّٰہ عنہا کے زمانے سے بی بیسنت جاری ہے کہ صدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے اور یہاں خاص طور پر حضرات شیخین کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اضی حضرات کے زمانے میں کثرت سے اسلامی توانین وضوابط مرتب اور مدون کیے گئے ہیں اور یہی لوگ اسلامی و فعات اور احکامات کے بانی مبانی سمجھ جاتے ہیں (بنایہ) حدود اور قصاص میں عورتوں کی شہادت معتبر نہ ہونے کی عقلی دلیل میں ہے کہ ان کی شہادت میں بدلیت کا شبہہ ہے بایں معنی کر قرآن میں ہے فان لم یکو نا در جلین فو جل و امو اُتان کہ اگر دومردنہ ہو ہے کہ ان کی شہادت میں بدلیت کا شبہہ ہے بایں معنی کر قرآن میں ہے فان لم یکو نا در جلین فو جل و امو اُتان کہ اگر دومردنہ

# ر آن الهداية جلد ال يوسي المستركز ١١ يوسي الكام شهادت كه بيان ميس ي

ہوں تو ایک مرداور دوعورتیں گواہی دیں، اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں شہادت میں اصل نہیں ہیں بلکہ مردوں کے قائم مقام اور ان کا بدل ہیں چونکہ مردوں کی موجود گی میں بھی ایک مرداور دوعورتیں گواہی دیے سکتی ہیں، اس لیے عورتوں کی شہادت حقیقت میں بدل نہیں ہوگی البتہ اس میں بدلیت کا شبہہ ہوگا اور ان معاملات میں بیرگواہی مقبول نہیں ہوگی جو شبہہ سے ساقط ہوجاتے ہیں اور چونکہ حدود وقصاص شبہہ سے ساقط ہوجاتے ہیں، اس لیے ان میں عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر نہیں ہوگی۔

و منھا النج فرماتے ہیں کہ شہادت کا دوسرا درجاور مرتبہ زنا کے علاوہ دیگر حدود اور قصاص کی شہادت ہے مثلا حدقذ ف،حدِ شرب خمرا ور حد سرقہ وغیرہ کی شہادت ہے اور ان حدود میں دو مردوں کی شہادت معتبر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں و استشہدوا شہیدین من ر حالکہ کے اعلان سے گواہوں کے دو ہونے اور مرد ہونے کی تصریح کردی ہے، اور جس طرح حد زنا میں عورتوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حد زنا میں عورتوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی وہی خرالی ہے جو حد زنا کے ضمن میں بیان کی گئی، لما ذکر نا سے حدیث زہری اور شبہہ کردیت والی دلیلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

قَالَ وَمَا سِواى ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالًا، مِثْلُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُ يَا يَعْمَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْاَمُوالِ وَتَوَابِعِهَا لِأَنَّ الْاَصُلَ فِيهَا عَدَمُ الْقُبُولِ لِنَقْصَانِ الْعَقْلِ وَاخْتِلَالِ الطَّبُطِ وَقَصُورِ الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْمُحَلُودِ وَلاَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاَرْبَعِ مِنْهُنَّ وَخُدَهُنَّ إِلاَّ أَنَهَا الْوَلايَةِ، فَإِنَّهَا لاَتَصُلُحُ لِلْاَمَارَةِ، وَلِهِلَذَا لاَتُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَلاَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الاَرْبَعِ مِنْهُنَّ وَخُدَهُنَّ إِلاَّ أَنَهَا لَا لَهُ مُولُولًا وَأَكْنُ وَخُودًا، وَأَقَلَّ وُقُوعًا فَلاَيَلْتَحِقُ بِمَا هُوَ أَدْنَى خَطْرًا وَأَكْثُو وَهُو عَلَى اللَّامِولِ مُرُورَةً، وَالنِّكَاحُ أَعْظَمُ خَطْرًا وَأَقَلَّ وُقُوعًا فَلاَيَلْتَحِقُ بِمَا هُوَ أَدْنَى خَطْرًا وَأَكْثُو وُجُودًا، وَلَنَّانَ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَوْدَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَثَاهَلَةُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَنَاعِلَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِقِ فَى اللْمُصَافِقِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِقِ يَعْمَلُ الْمُلْكَامُ لِلْقَاضِى وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالِقَافِى وَلَا اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقِي اللَّهُ اللَّولَ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ال

ترجی ای مرداور دو مورتوں کی محدود اور قصاص کے علاوہ دیگر حقوق میں دومرد یا ایک مرداور دو عورتوں کی گواہی مقبول ہے خواہ وہ حق مال ہو جیسے نکاح ، طلاق ، وکالت اور وصیت وغیرہ ۔ امام شافعی را شیل فرماتے ہیں کہ اموال اور اس کے توابع کے علاوہ میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے ، کیونکہ شہادتِ نساء کی عدم مقبولیت اصل ہے ، اس لیے کہ ان کی عقل میں نقص ہے ، صدود کی سے مدود میں عورت کی شہادت مقبول نہیں ہے صنبط میں خلل ہے اور ولایت میں کمی ہے چنا نچے عورت امارت کے لائق نہیں ہے اس وجہ سے حدود میں عورت کی شہادت مقبول نہیں ہے

# ر آن البداية جدل على المحالة الكامشادت كيان عن

اور تنہا جارعورتوں کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے البتہ بر بنائے ضرورت اموال میں اسے قبول کرلیا گیا ہے۔ اور نکاح عظیم المرتبت اور قلیل الوقوع ہے لہذا اس امر کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا جو کم رتبہ اور کثیر الوجود ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ عورتوں کی شہادت میں مقبول ہونا اصل ہے کیونکہ عورتوں میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں جن پر البیت شہادت کا مدار ہے اور وہ مشاہدہ ، ضبط اور اداء ہے ، کیونکہ مشاہدہ سے گواہ کوعلم حاصل ہوجا تا ہے اور ضبط سے علم باتی رہتا ہے اور ادائیگ سے قاضی کوعلم حاصل ہوجا تا ہے۔ اس لیے احادیث میں عورتوں کی خبر دینا مقبول ہے۔ اور زیادتی نسیان کی وجہ سے ضبط میں جونقصان ہے ایک عورت کے ساتھ دوسری کو ملانے سے اس کی تلافی ہوجائے گی ، لہذا اس کے بعد شبہہ کے علاوہ کوئی دوسری کی نہیں رہ گئ ، اسی لیے جو حدود شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں ان میں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے اور (صورت مسئلہ میں بیان کردہ) حقوق شبہات کے باوجود ثابت ہوجاتے ہیں۔ اور تنہا چار عورتوں کی شہادت کا مقبول نہ ہونا خلاف قیاس ہے تا کہ عورتیں کثر ت سے نہ کلیں۔

#### اللغات:

۔ وضبط کہ یادر کھنا۔ وخطر کہ اہمیت۔ ویبتنی کہ بنی ہوتا ہے، مدار ہوتا ہے۔ وضع کہ ساتھ ملانا۔ ونسیان کہ بھول جانے کی صفت۔

#### موای کے درج اور مراتب:

اس عبارت میں شہادت کے تیسرے درجے کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں حدود اور قصاص کے علاوہ دوسرے حقوق میں دومردیا ایک مرد اور دوعورتوں کی شہادت مقبول ومعتبر ہے خواہ وہ حق مال ہوجیسے بیچ وشراء ہے یا مال نہ ہوجیسے نکاح، طلاق، وکالت اور وصیت ورجعت وغیرہ ہیں۔اس کے برخلاف حضرت امام شافعی ولٹھیڈ کا مسلک یہ ہے کہ اموال اور السکے توالع مشلا اعارہ،اجارہ اور کفالہ کے علاوہ کسی بھی معاملہ میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر نہیں ہے۔

امام شافعی برایشیڈ کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی کا مقبول نہ ہونا ہی اصل ہے ، کیونکہ اہلیتِ شہادت کے لیے انسان کا کامل انعقل ، تام الفیط اور اہلِ ولایت ہونا ضروری ہے جب کہ عورتیں ناقص انعقل ہوتی ہیں ، غلبہ نسیان کی وجہ سے ان کے ضبط میں بھی خلل رہتا ہے اور ان کی ولایت میں بھی قصور اور فقور ہوتا ہے اس وجہ سے عورتوں کو امارت کا عبدہ سپر دنہیں کیا جاتا ہے اور حدود وقصاص میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوتی اور تنہا چارعورتوں کی شہادت بھی معتبر نہیں ہوتی ، اسی لیے اموال اور ان کے تو ابع کے علاوہ میں کہیں بھی عورتوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، البتہ اموال اور ان کے تو ابع میں حقوتی العباد کے احیاء کی ضرورت کے پیشِ نظر میں کا عتبار کرلیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف نکاح اور طلاق عظیم المرتبت اور قلیل الوقوع ہیں جب کہ اموال کم رتبہ اور کیٹر الوجود ہیں اس لیے یہ نکاح اور طلاق کے ہم پلینہیں ہوں گے اور جس طرح اموال میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔

ولنا المنع صورت مسئله میں ہماری دلیل مد ہے کہ عورتوں کی شہادت میں قبول ہونا اصل ہے کیونکہ جن چیزوں پر اہلیت

# ر آن البدايه جلدال ي المسلم ال

شہادت کامدار ہے بینی مشاہدہ اور صبط واداء یہ چیزیں عورتوں میں بھی موجود ہیں اور ان سے شہادت کا مقصود حاصل ہوجاتا ہے چنا نچہ مشاہدہ سے گواہ اس چیز سے باخبر ہوجائے گا جس کے ذریعے اسے شہادت دینے میں سہولت ہوگی اور صبط کی اہلیت سے گواہ مشاہدہ کردہ چیز کواچھی طرح محفوظ کرلیگا اور اس کا مشاہدہ وقت اداء تک باتی رہے گا اور اس ادائیگی سے قاضی جی کوبھی معاملہ کاعلم حاصل ہوجائے گا اس لیے ان امور کے عورتوں میں پائے جانے کی وجہ سے عورتوں کی شہادت میں قبولیت اصل ہوگی اس لیے حضرات محدثین نے احادیث میں عورتوں کی خبر کا اعتبار کیا ہے اور چونکہ احادیث میں بہت زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے لہذا جب احادیث میں عورتوں کی شہادت مقبول اور معتبر ہوگی۔
خبر مقبول ہے تو احادیث کے علاوہ معاملات میں بدرج کا اولی ان کی شہادت مقبول اور معتبر ہوگی۔

و نقصان الضبط النج یہاں سے امام شافعی براٹی کا دلیلوں کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم یہ سلیم بھی

کرلیں کہ عورتوں کی یا دواشت کمزور ہوتی تو بھی یہ چیز قبولیتِ شہادت سے مانع نہیں ہوگی ، کیونکہ جب ایک عورت کے ساتھ دوسری
عورت بھی ملائی جائے گی تو اس کمزوری کی تلافی ہوجائے گی اور دونوں کا ضبط مل کرایک مرد کے ضبط کے برابر ہوجائے گا۔ اور نقصانِ ضبط نہیں رہ جائے گا،صرف شبہہ بدلیت والی خرابی رہ جائے گی اور جوحقوت شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں ان میں عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہوگی جیسے حدود اور قصاص اور وہ حقوق جوشہات کے باوجود خابت ہوجاتے ہیں ان میں عورتوں کی شہادت میں عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہوگی جیسے مسئلہ میں بیان کر دہ حقوق کیعنی نکاح اور طلاق وغیرہ چونکہ شبہات کے باوجود خابت ہوجاتے ہیں اس لیے ان میں عورتوں کی شہادت معتبر ہوگی۔

وعدم قبول الأربع النح يہاں سے امام شافعی پر لیٹھائے کے قیاس کا جواب ہے جس کا عاصل یہ ہے کہ چار عورتوں کی گواہی کا مقبول نہ ہونا خلاف قیاس ہے، کیونکہ جب ایک مرد کی جگہ دوعورتوں کی گواہی مقبول ہے تو دومردوں کی جگہ چار عورتوں کی شہادت بھی مقبول ہونی چا ہے ماضرر ہیں گی جس بھی مقبول ہونی چا ہے ماضرر ہیں گی جس بھی مقبول ہونی چا ہے ماضرر ہیں گی جس سے مزید فتنہ و فساد پیدا ہوگا ،اس لیے إلیمه أکبو من نفعه والی خرابی کے پیش نظر خلاف قیاس تنہا چار عورتوں کی شہادت کو معتبر نہیں مانا گیا ہے۔

صاحب ہدایہ نے امام شافعی رہی تھا کی طرف سے بیان کردہ دلیل یعنی نقصانِ ضبط کا جواب تو دے دیا ہے، لیکن نقصانِ عقل اور تصور ولایت کا جواب نہیں دیا ہے، البتہ صاحب عنایہ و بنایہ نے ان کا بھی جواب دیا ہے چنانچہ فرمایا کنفس انسانی کے چار مرتبے ہیں (۱) استعداد عقل (۲) عقل بالملکہ (۳) عقل بالفعل (۴) عقلِ مستفاد ان چاروں میں سے دوسرا مرتبہ جو ہے بعنی عقل بالملکہ والا مرتبہ اس کے ذریعے حواس کو جزئیات میں استعال کر کے بدیبیات کو حاصل کیا جاتا ہے اور اسی عقل پر احکامات کی تکلیف کا مدار ہوتا ہے اور سید ملکہ مردوزن میں برابر ہوتا ہے، اس لیے تو احکام شرعیہ اور فرائض وواجبات دونوں نوع پر برابر عائد ہوتے ہیں اس لیے عورتوں میں نقصانِ عقل اور قصور ولایت کا دعوی کرنا صحیح نہیں ہے اور جہاں عورتوں کو ناقص انتقل کہا گیا ہے وہاں عقل بالفعل کے اعتبار سے کہا گیا ہے اور چونکہ اس پر تکلیف کا مدار نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ (بنایہ ۱۲۹۸)

قَالَ وَيُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْعُيُوْبِ بِالنِّسَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَايَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

# ر آن الهداية جلدال يه المسترور وا المستحد الكامثهادت كيان من ي

لِقُولُهِ النَّيْنِيُّةُ إِلَىٰ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ﴿ جَانِزَةٌ فِيْمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّطْرَ الِيُهِ، وَالْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّمِ يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ فَيَتَنَاوَلُ الْأَفَلَ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي عَلَيْكَ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَتِ اللَّكُورَةُ لِيُحَفِّفَ النَّظُرُ، لِأَنَّ نَظْرَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ فَكَذَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُالْعَدَدِ إِلَّا أَنَّ الْمَشَى اللَّاكُورَةُ لِيكَخَفِّفَ النَّطُرَةِ فَإِنْ الْمَعَنِي الْمُعَلِّقِ فَلِي الْمُعَنِي الْمُؤْدِنَ أَنَّهَا بِكُرْ يُؤَجِّلُ فِي الْمُعِنِي سَنَةً وَيُقَرَّقُ بَعُدَهُ، لِأَنَّهَا تَكَدَّتُ بِمُويِدٍ، إِذِ الْبُكَارَةُ أَصُلُّ، وَكَذَا فِي رَدِّ شَهِدُنَ أَنَّهَا بِكُرْ يُؤَجِّلُ فِي الْمِينِي سَنَةً وَيُقَرَّقُ بَعُدَهُ، لِأَنَّهَا تَآيَدَتُ بِمُويِدٍ، إِذِ الْبُكَارَةُ أَصُلُّ، وَكَذَا فِي رَدِّ الْمَعْنَى الْمُعَلِي الْمُعْرَاقُ الْبَكَارَةُ أَلْنَ إِنَّهَا ثَيْبُ يُحَلَّفُ الْبَائِعُ لِيَنْضَمَّ نُكُولُهُ إِلَى قَوْلِهِنَّ، وَالْعَيْبُ يَشَلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْدِ الْمُنْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهَا ثَيْبُ يُحَلِّفُ الْبَائِعُ لِيَنْضَمَّ مُكُولُهُ إِلَى قَوْلِهِنَّ، وَالْعَيْبُ يَشِبُ يَشَلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْدِ النَّيْعُ لِيَنْضَمَّ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْرِجَالُ إِلَّ فِي حَقِي الْمُؤْدِ الْمُثَورُ الدِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا تُغُبَلُ فِي حَقِي الْإِرْثِ أَيْفًا مِنْ أَمُودِ الذِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا تُغَبِّلُ فِي حَقِي الْإِرْثِ أَيْفَا مِنْ أَمُودِ الذِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا تُغْبَلُ فِي حَقِي الْإِرْثِ أَيْفًا مِنْ أَمُودُ الدِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا تُغْبَلُ فِي حَقِي الْإِرْثِ أَيْفًا مِنْ أَمُودِ الذِيْنِ، وَعِنْدَهُمَا تُغْبَلُ فِي عَلَيْ الْإِرْفِ أَيْفَ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُودِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِقِ الْوَلِونَ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤُدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِل

توجیع : فرماتے ہیں کہ ولادت، بکارت اور ان نسوانی عیوب میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے ایک عورت کی شہادت مقبول ہے،

اس لیے کہ آپ منافی نی کے کہ جہاں مردنہیں دیکھ سکتے وہاں عورتوں کی شہادت جائز ہے اور وہ جمع جوالف لام کے ساتھ معرف ہواس ہے جنس مراد ہوتی ہے، اس لیے یہ اقل کو شامل ہوگی ۔ اور یہ حدیث چار عورتوں کی شرط لگانے میں امام شافعی رائی لیائے خلاف جمت ہوگی ۔ اور اس سے جنس مراد ہونے کی قید ساقط ہوگی تا کہ دیکھنے میں زفقت اور کی ہو، کیونکہ جنس کا جنس کو دیکھنا اخف ہے، نیز عدد کا اعتبار بھی ساقط ہوجائے گا البتہ اگر دویا تین ہوں تو زیادہ احتیاط ہے، اس لیے کہ اس میں لازم کرنے کے معنی موجود ہیں، پھر ولادت میں ایک عورت کی شہادت کا حکم کتاب الطلاق میں ہم پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ رہا بکارت کا حکم تو اگر عورت با کرہ ہو تو اس کے عنین شو ہرکو ایک سال کی مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد تفریق کردی جائے گی، اس لیے کہ شہادت کو ایک تا ئید حاصل ہوگئ ہے کیونکہ با کرہ ہونا اصل ہے۔

ادرا سے ہی مبیعہ باندی کو واپس کرنے کا تھم ہے بشرطیکہ اسے مشتری نے بکورت کی شرط پرخریدا ہو چنانچہ آگر عورتوں نے کہا کہ وہ ثیبہ ہے تو بائع سے قسم لی جائے گی تاکہ بائع کا قسم سے انکار کرنا عورتوں کے قول کے ساتھ مل جائے ادر عیب عورتوں کے قول سے ثابت ہوگا (لیکن اگر بائع کے پاس ثابت نہ ہوتو) پھر بائع سے قسم لی جائے گی۔ اور بوقت ولا دت بچہ کے رونے پر میراث کے حق میں امام اعظم ولیٹھیئے کے یہاں عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے ، کیونکہ نیچ کا رونا ان چیزوں میں سے ہے جس پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں ، لیکن نماز کے حق میں اس لیے کہ نماز امور دین میں سے ہے۔ اور حضرات صاحبین عربیات کے بہاں میراث کے حق میں بھی (عورتوں کی شہادت ) مقبول ہوگی ، کیونکہ بوقت ولا دت استہلال آواز ہے اور عادتا مردعورت کے پاس (بوقتِ ولا دت) موجود نہیں ہوتے ، لہذا نیفسِ ولا دت پرعورتوں کی شہادت کے مانند ہوگیا۔

# 

﴿ بكارة ﴾ كوارا پن۔ ﴿ موضع ﴾ جگه۔ ﴿ أحوط ﴾ زيادہ احتياط والا۔ ﴿ يؤجّل ﴾ مہلت دى جائے گ۔ ﴿ عنّين ﴾ نامرد۔ ﴿ ذكورة ﴾ فكر ہونا۔ ﴿ صوت ﴾ آواز۔

#### تخريج:

اخرجه دارقطني بمعناه غريب بهذا اللفظ في كتاب الاقضيه، حديث رقم: ٤٥١١، ٤٥١٢.

#### محوابی کا آخری درجه:

و لأنه النح ولادت وغیرہ میں ایک عورت کی گوائی کافی ہونے پر بیہ ہماری عقلی دلیل ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ ولادت اور بھورت وغیرہ میں ہم نے اس لیے ذکورت یعنی مرد ہونے اور مرد کے دیکھنے کو ساقط کردیا ہے تاکہ دیکھنے میں خفت اور نری ہو، کیوند عورت کا عورت اور اس کے خضوص مقامات کو دیکھنا مرد کے دیکھنے کی بہ نسبت خفیف ہے اس لیے کہ اس میں شہوت ہوڑ کئے اور حواس باختہ ہونے کا خدشہ نہیں ہے، جب کہ مرد کے دیکھنے کی صورت میں معاملہ کی علینی کا خطرہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے اس لیے اس خرابی سے بختے کے لیے ذکورت کی قید یہاں ساقط کردی گئی اور صرف عورت کے لیے ان مقامات کود کیھنے کی اجازت دی گئی اور بیہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ایک عورت کا دیکھنا دو، تین اور چار عورتوں کے دیکھنے سے زیادہ خفیف ہے، اس لیے عورت کے دیکھنے میں تعداد یعنی دو اور تین کی قید ساقط ہو جائے گی اور صرف ایک عورت کے دیکھنے نے مقصود حاصل ہو جائے گا اور اس کی شبادت سے کام چل جائے گا، البتۃ اگرا کیک کی جگہ دو تین عورتیں دیکھ کر شہادت دیں تو اس میں اضیاط زیادہ ہے، کیونکہ ولادت اور بکارت میں ایک عورت کی شہادت میں بھی لازم کرنے کے معنی موجود ہیں (اس لیے گوائی دینے والی عورت کا آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور لفظ شبادت کے ساتھ قاضی کی میں بھی لازم کرنے کے معنی موجود ہیں (اس لیے گوائی دینے والی عورت کا آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور لفظ شبادت کے ساتھ قاضی کی

# ر آن البداية جلد ال عن المسلم الم المسلم الم المسلم الم المسلم المسلم الم المسلم المسل

مجلس میں گواہی دینا شرط ہے ) اور معنی امتزام کا تقاضہ یہ ہے کہ اس میں عدد کا اعتبار ہواور ایک سے زائدعورتوں کی شہادت ہو، اس لیے بربنائے احتیاط ہم نے اسے جائز قرار دی دیا ہے۔

شم حکمھا النح فرماتے ہیں کہولادت کے متعلق ایک عورت کی شہادت کے حکم کو کتاب الطلاق کے باب ثبوت النبب میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ،لہذاوہاں جا ہے اور سیرانی حاصل سیجئے۔

و اما حکم البکار ہ النح اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی عنین اور نامرد نے بید دوئی کیا کہ میں نے اپنی بیوی ہے جماع کیا ہے، لیکن اس کی بیوی نے جماع کا انکار کر دیا تو قاضی چندعور توں کو اس عنین کی بیوی کی بکورت اور ثیبو بیت دیکھنے پر مامور کرے گا چنانچہ اگر وہ عور تیں ہے ڈکورہ عورت ابھی بھی باکرہ ہی ہے تو قاضی اس کے شوہر کو علاج ومعالجہ کے لیے ایک سال کی مہلت دے گا اور ایک سال بعد بھی اگر وہ جماع پر قادر نہیں ہوگا تو اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان تفریق کردے گا، کیونکہ بیوی کا باکرہ ہونا اصل ہوا تکہ معائنہ کرنے والی عور توں کی شہادت سے اس اصل کو مزید تقویت اور تائید حاصل ہوگئی ہے اس لیے عورت کے باکرہ ہونے ہی کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ایے بی اگر کسی محف نے باکرہ ہونے کی شرط پر کوئی باندی خریدی اور وہ مشتری کے قبضہ میں چلی گئی پھر پچھ دنوں بعد مشتری نے دعویٰ کیا کہ وہ باندی باکرہ نہیں بلکہ ثیبہ ہے، لیکن بائع نے اسے تسلیم نہیں کیا اور کہنے لگا کہ وہ باکرہ بی ہے تو اس صورت میں بھی قاضی اس باندی کا معائد کرنے کے لیے چند عورتوں کو متعین کرے گا چنانچہ اگر وہ عورتیں یہ کہیں کہ یہ باندی باکرہ ہوتا مشتری کو وہ باندی بائع پرواپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ باکرہ ہونا اصل ہے اور اس اصل کے ساتھ معائد کرنے والی عورتوں کی شہادت بھی باندی بائع ہوئا بی تسلیم کیا جائے گا۔ اور اگر عورتوں نے اس باندی کا ثیبہ ہونا ثابت کیا تو اس صورت میں قاضی بائع سے قسم لے گا، اب اگر بائع قسم سے انکار کرتا ہے تو مشتری کو فتے بیچ کا حق ہوگا، کیونکہ عورتوں کی شہادت کے لیے بائع کا انکار موَ یہ ہوگیا ہے، لیکن اگر بائع قسم کھالیتا ہے اور رہے کہد بتا ہے کہ بخدا میں نے باکرہ ہونے کی حالت میں اس باندی کو مشتری کے سپر دکیا ہے تو پھر مشتری کو فتے کا حق نہیں ملا ہے اور فتے بیچ کا حق چونکہ شہادۃ النساء کی موقع کا حق نہیں ہوگا اس لیے صرف ان کی شہادت سے مشتری کو حق فتے نہیں حاصل ہوگا۔

والعیب النے یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ماقبل میں یہ بات آ پکی ہے کہ جن نسوانی عیوب پر مردمطلع نہیں ہوسکتے ان کے متعلق ایک عورت کی شہادت کافی ہے اور صورت مسئلہ میں جب کئی عورتوں نے یہ شہادت وی کہ فلاں باندی ثیبہ ہے تو ان کی شہادت کے مطابق مشتری کو وہ باندی واپس کرنے کا حق ملنا چاہئے، حالانکہ آپ نے تو اس صورت میں بالکع سے تتم لینے کو ضروری قرار دیا ہے، آخرایسا کیوں ہے؟ یہ تو حدیث شہادة النساء النح کے خلاف ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ یہاں عیب یعنی باندی کا باکرہ ہونا تو معائنہ کارعورتوں کی شہادت نے ثابت ہو چکا ہے اور ہم نے صدیث بڑمل کرتے ہوئے اس باندی کو ثیبہ قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد بائع ہے اس لیے تم کی جاتی ہوجائے کہ دہ باندی کہاں ثیبہ ہوئی ہے، مشتری کے پاس یا بائع کے پاس چنا نچہ اگر بائع کے پاس اس میں میعیب پیدا ہوا ہوگا تو مشتری کو فشخ بھے کا حق نہیں ہوگا، لہذا صورت مسئلہ میں اس بات پر بائع بیا کا حق ہوگا۔ اور اگر مشتری کے پاس میعیب پیدا ہوا ہوگا تو پھر اسے فشخ بھے کا حق نہیں ہوگا، لہذا صورت مسئلہ میں اس بات پر بائع

# ر جن البيدايير جلدا ي المان ي المان ي المان يل من المان على المان المان

و امّا شہادتھا النج اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر چند عورتوں نے بی خبر دی کہ فلاں کا بچہ ولادت کے وقت رویا تھا اوراس کے بعد وہ مراہے یعنی زندہ پیدا ہوکر مراہے تو ان کی بیشہادت نماز جنازہ کے حق میں بالا تفاق مقبول ہوگی اور اس بچے کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نمازِ جنازہ امور دین میں سے ہے اور امور دین میں بالا تفاق ایک عورت کی گواہی معتبر ہے اور یہاں تو وہ گی ایک ہیں اس لیے بدرجہ اولی مقبول ہوگی لیکن امام اعظم را شیط کے یہاں میر اٹ کے حق میں عورتوں کی بیشہادت معتبر نہیں ہوگی اور اگر اس بچے کا باپ اس سے پہلے مرا ہوتو وہ بچا ہے باپ کا وارث نہیں ہوگا، جب کہ حضرات صاحبین پڑھا تھا کے یہاں میراث کے ت میں بھی مذکورہ عورتوں کی شہادت مقبول ہوگی اور اس مرحوم بیچے کواسے مرحوم باپ کی وراثت بھی ملے گی۔

حضرت امام اعظم پرلٹیٹیا کی دلیل میہ ہے کہ ہدوقت ولا دت بچے کا رونا ایساامر ہے جس پر مردمطلع ہو سکتے ہیں اور جس امر پر مردوں کامطلع ہوناممکن ہواس کےمتعلق صرف عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہوتی ،لہذا بوقٹ ولا دت بچے کے رونے پرمیراث کے حق میں تنہاعورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہوگی۔

حضرات صاحبین عصلها کی دلیل میہ ہے کہ بچہ ولا دت کے موقع پر روتا ہے اور عادتاً وعموماً اس وقت وہاں مردموجو دنہیں رہتے لہٰذا ولا دت کے وقت بنچ کے رونے پرعورتوں کی شہادت نفسِ ولا دت پران کی شہادت کے مانند ہے اور چونکہ نفسِ ولا دت پر عورتوں کی شہادت معتر ہے، اس لیے بوقتِ ولا دت بیچ کے رونے پر بھی ان کی شہادت معتر ہوگی۔

قَالَ وَلَابُكُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَلَهُ طَةِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ لَّمْ يَذْكُرِ الشَّاهِدُ لَهُ طَفَّةَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ أَعْلَمُ أَوُ الْمَرْضِيُّ مِنَ الشَّهَدَآءِ ﴿ البقرة : ٢٨٢) وَ الْمَرْضِيُّ مِنَ الشَّهَدَآءِ ﴾ (البقرة : ٢٨٢) وَ الْمَرْضِيُّ مِنَ الشَّهَدِ هُو الْعَدُلُ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَشْهِدُوا دَوَيُ عَدُلِ مِّنْكُمْ ﴾ (الطلاق: ٢١) وَ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ هِي الْمُعَيِّنَةُ لِلصِّدُقِ، لِآنٌ مَنْ يَتَعَاطَى غَيْرَ الْكِذُبِ قَدْ يَتَعَاطَاهُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ أَنَّ الْفَاسِقِ إِذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّسِ ذَا مُرَوَّةٍ تُقْبَلُ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِتُّ عِنْدَنَا، وَالْمَسْنَالَةُ مَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا لَفُظَةُ الشَّهَادَةَ فَلِأَنَّ النَّصُوصَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِتُّ عِنْدَنَا، وَالْمَسْنَالَةُ مَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا لَفُظَةُ الشَّهَادَةَ فَلَانَ النَّصُوصَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِتُّ عِنْدَنَا، وَالْمَسْنَالَةُ مَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا لَفُظَةُ الشَّهَادَةَ فَلَانَ النَّصُوصَ لَوْقَالِهُ الْمُرُوفِيةِ الْمُؤْمِنَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِيقِ إِلَى عَمِيعِ مَاتَقَدَّمَ، حَتَّى يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَلَعْتَ الْمُرَاطِهَا إِذِ الْأَمْرُ فِيهَا بِهلِذِهِ اللَّهُ طَلَقَ لَوْ يَعْ الْمُؤْمِ وَلَانَ فِيهُ إِلَى كُلِهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَمِيعِ مَاتَقَدَّمَ، حَتَّى يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَمِيعِ مَاتَقَدَّمَ، حَتَّى يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَلَعُهُ الشَّهَادَةِ فِي الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِدِ وَغَيْرِهَا هُوَالصَّحِيْحُ، لِلْآنَهُ شَهَادَةٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى الْإِلْوَامِ وَلَعْتَلَامُ الْمُؤْمِلِ الْفَصَاءِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُؤْمِدَةُ وَغُولُهُ فِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْفُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْفُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

**ترجیمله**: فرماتے ہیں کہشہادت کی تمام صورتوں میں عدالت اور لفظ شہادت ضروری ہے چنانچیا گر گواہ نے لفظِ شہادت اداء نہ کیا

### ر آن البداية جلدال بي المسال المساور ٢٣ بي المام شهادت كيان من ي

اور یوں کہا کہ میں جانتا ہوں یا میں یقین کر رہا ہوں تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ بہر حال عدالت کا شرط ہونا تو وہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے ہے'' جن گواہوں کوتم پسند کرو'' اور بسندیدہ گواہ عادل ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا''تم لوگ اپنے میں سے عادل گواہ مقرر کرو'' اور اس لیے کہ عدالت ہی سچائی کو متعین کرنے والی ہے، کیوں کہ جو شخص جھوٹ کے علاوہ دیگر جرائم کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔

حضرت امام ابو بیسف رایشیلا سے مروی ہے کہ اگر فاسق لوگوں میں وجیہہ ہواور بامروت ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی، اس لیے کہ اپنی وجاہت کی وجہ سے وہ اجارے پرنہیں لیا جائے گا اور اپنی مروت کی وجہ سے جھوٹ سے بازر ہے گا۔اور پہلا قول اصح ہے تاہم اگر قاضی نے فاسق کی شہادت پر فیصلہ کردیا تو ہمارے یہاں وہ تھیجے ہے اور بیرمئلہ مشہور ہے۔

جہاں تک لفظِ شہادت کا معاملہ ہے تو وہ اس لیے شرط ہے کیونکہ نصوص اس کے شرط ہونے پر ناطق ہیں ، کیونکہ نصوص میں اس لفظ کے ساتھ امر دارد ہے ادر اس لیے کہ لفظِ شہادت میں تا کید زیادہ ہے ، کیونکہ لفظ اُشھد الفاظِ بمین میں سے ہے لہذا اس لفظ . کے ذریعے جموٹ ہے ادر بھی زیادہ اجتناب ہوگا۔

اور ماتن کے قول فی ذلک محلہ میں جملہ انواع شہادت کی طرف اشارہ ہے یہاں تک کہ ولا دت وغیرہ کے متعلق عورتوں کی گواہی میں بھی لفظِ شہادت اور عدالت شرط ہے، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ بھی شہادت ہے، کیونکہ اس میں لازم کرنے کے معنی موجود ہیں حتی کہ یہ بھی مجلسِ قضاء کے ساتھ خاص ہے اور اس میں بھی آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ اُتيقَى ﴾ مجھے يقين ہے۔ ﴿ ترضون ﴾ تم رضا مند ہو۔ ﴿ مرضى ﴾ پنديده۔ ﴿ صدق ﴾ سچائی۔ ﴿ يتعاظى ﴾ كرتا رہتا ہو۔ ﴿ وجیه ﴾ صاحب حیثیت، معزز ، کھیا، چوہدری۔ ﴿ تو كید ﴾ پخت كرنا۔ ﴿ حرّیة ﴾ آزاد۔

#### موای کی شرائط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ شہادت کی تمام اقسام وانواع میں لفظِ شہادت کے ساتھ گوائی دینا اور گواہوں کا عادل ہونا شرط اور ضروری ہے چنانچہا گرکوئی گواہ لفظ اشھد کہنے کے بجائے اعلم یا آتیقن کہتو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ لفظ اشھد کے ساتھ گوائی دینا شرط ہے لبندا جہاں بیشر طونوت ہوگی وہاں مشروط لیعنی شہادت کی ادائیگی بھی فوت ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔
فرماتے ہیں کہ گواہوں کا عادل ہونا تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں ممن توضون من الشھداء کے فرمان سے گواہوں کا ہردل عزیز اور لوگوں میں پندیدہ ہونا واضح کیا گیا ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ عادل شخص ہی محبوب ومقبول ہوتا ہے نہ کہ فاس سے کا دل ہونا ضروری ہے چٹانچہ خود قرآن کریم نے دوسری جگداس کا اعلان کردیا اشھدو ا ذو ی عدل منکم کہ این میں سے عادل اور اچھلوگوں کو گواہ بناؤ۔

اں سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ گواہ کے سپا ہونے کی بناء پرشہادت جمت بن جاتی ہے اور صداقت وسپائی پر ابھارنے اور سپج گوئی پریڈد کرنے والی چیز عدالت ہے، کیونکہ جو شخص کذب کے علاوہ دیگر ممنوعات شرعیہ کا ارتکاب کرتا ہے اس سے کذب پر بھی

# ر آن البدايه جلدال يوسي المستركة ٢٢ يوسي الكام شهادت كه بيان ميل

اطمینان نہیں رہتا اور صدور کذب کا امکان رہتا ہے اس لیے جمتِ کذب کی وجہ سے فاسق کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور مقبولیتِ شہادت کے لیے گواہ کاعادل ہونا ضروری ہوگا۔

وامّا لفظة الشهادة النح يهال سے لفظ شهادت كے مشروط اور ضرورى ہونے كى دليل بيان كى گئى ہے چنانچ فرماتے ہيں كہ گواہ كا لفظ أشهد كے ساتھ گواہى دينا اس ليے ضرورى ہے كہ شهادت كو بيان كرنے والى نصوص اسى لفظ كے ساتھ وارد ہوئى ہيں چنانچ فرمايا گياو استشهدوا في گياو استشهدوا في ني الله اور موقع پر فرمايا گياو استشهدوا چنانچ فرمايا گياو استشهدوا في ني الله عدل منكم ، دوسرى جگدارشاد ہے و أشهدوا إذا تبايعتم ايك اور موقع پر فرمايا گياو استشهدوا شهيدين من رجالكم اسى طرح حديث پاك ميں ہے إذا علمت عدل الشمس فاشهد و إلا قدع يعنى جب آفتاب كى طرح عياں ہے كہ كوئى بات واضح طور پر جان لوتو اس كى گواہى دو، ورندا سے ترك كردوان تمام نصوص سے بيہ بات رونے روشن كى طرح عياں ہے كہ ادائے شہادت كے ليے لفظ شہادت كا استعمال شرط اور ضرورى ہے اور اس كے علاوہ دوسرے لفظ سے گواہى دينا جائز نہيں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ لفظ شہادت ہے گوائی دینے میں تاکید کی زیادتی ہے، کیونکہ لفظ شہادت ہے گوائی دینا مشاہدہ پردلالت کرتا ہے اور پھرلفظ امشھد الفاظ شم میں سے ہاس لیے اس لفظ کے ذریعے شہادت دینے کی صورت میں گواہ اور بھی زیادہ احتیاط کرے گا اور جھوٹ نہیں ہولے گا اور چونکہ شہادت میں احتر ازعن الکذب ہی مقصود ہے، اس لیے بھی لفظ شہادت سے گوائی دینے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔

و قولہ النح فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے جو فی ذلك كلہ كہا ہے اس اس امر کی طرف اشارہ كرنا مقصود ہے کہ شہادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں گواہ كا عادل ہونا اور لفظ شہادت كے ساتھ گواہی دینا شرط اور ضروری ہے تى كہ ولا دت كے متعلق جوعورتیں گواہی دینا ضروری ہے، كيونكہ اس ميں بھی الزام كے متعلق جوعورتیں گواہی دینا ضروری ہے، كيونكہ اس ميں بھی الزام كے معنی موجود ہیں، اس ليے ولا دت اور بكورت وغيرہ كی شہادت میں گواہی دینے والی عورتوں كا آزاد ہونا، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا

# 

شرط ہے اور اس کومجلسِ قضاء میں اداء کرنا ضروری ہے اور چونکہ یہ امور شہادت کے لیے شرط ہیں اس سے ولا دت وغیرہ میں لفظِ شہادت کے ساتھ وصفِ عدالت سے متصف عورتوں کا گواہی دینا بھی شرط ہے۔

قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وَلِيَّيْ يَقْتَصِرُ الْحَاكِمُ عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُسْلِمِ وَلَايُسْأَلُ عَنْ حَالِ الشَّهُوْدِ حَتَّى يَطْعَنَ الْخَصْمُ لِقَوْلِهِ الْطَلِيْتُلِمْ الْمُسْلِمُوْنَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَرُويِّ عَنْ عُمْرَ عَلِيَّةً فَيْهَ وَلِمَانِيَّةً إِلَّا الظَّاهِرَ هُو الْإِنْ جَارُ عَمَّا هُو مُحَرَّمُ دِينِهُ وَبِالظَّاهِرِ كِفَايَةٌ، إِذْ لَا وُصُولَ إِلَى الْقُطْعِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ عَنِ الشَّهُودِ لِلْآنَّة يَحْتَالُ لِإِسْقَاطِهَا فَيُشْتَرَطُ الْإِسْتِقْصَاءُ فِيهَا، وَلَانَ فِي الشَّرِقِ وَالْقِصَاصِ فَإِنْ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِمْ يَسْأَلُ عَنْهُمْ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ لِأَنَّهُ تُقَابِلُ الظَّاهِرَانِ فَيَسْأَلُ طَلَبًا لَا الشَّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَلَى الشَّوْلُ الشَّاهِرَانِ فَيَسْأَلُ طَلَبًا لِللَّالَٰ عَنْهُمْ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، لِلسَّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَلَى اللَّوْمُ اللَّهُ وَالْعَلَانِيَةِ وَهِي سَائِلِ الْحُقُوقِ، لِللَّرَ حِيْحِ، وقَالَ أَبُولُيوُسُفَ وَلِي عَلَى الْمُدُولِ فَيَتَعَرَّفُ عَنِ الْعَدَالَةِ وَفِيهِ صَوْنُ قَصَائِهِ عَنِ الْبُطُلَانِ، وَالْعَدَالَةِ وَفِيهِ صَوْنُ قَصَائِهِ عَنِ الْبُطُلَانِ، وَقَيْلُ هَذَا الْخَيلَافَ وَفِيهِ مَوْنُ قَصَائِهِ عَنِ الْبُطَلَانِ، وَقَيْلُ هَذَا الْزَمَانِ.

تر جملے: حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹی نے فرمایا کہ مسلمان شاہد میں حاکم ظاہری عدالت پراکتفاء کرے اور گواہوں کا حال نہ پو چھے یہاں تک کہ مدی علیہ (شہود میں) طعن کرے، اس لیے کہ رسول اکرم مُنَّا اِلَّیْ اِلَمْ نَامِد میں اللہ علیہ (شہود میں) طعن کرے، اس لیے کہ رسول اکرم مُنَّا اِلِیَّا اِلَمْ نَامِد میں اور بعض بعض پر جست ہیں سوائے محدود فی القذف کے اور ایسے ہی حضرت عمر سے مروی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مسلمان کا ظاہر حال اس چیز سے اجتناب کرتا ہے جو اس کے وین میں حرام ہے اور ظاہر ہی پر اکتفاء ہے ، کیونکہ حدود اور قصاص کے علاوہ میں یقین تک رسائی نہیں ہو کئی چنانچہ (حدود اور قصاص کے علاوہ میں انتقاط کا حیلہ تلاش کرتا ہے، لہذا جدالت کے متعلق مکمل تفتیش شرط ہوگی۔ اور اس لیے کہ صدود میں شبہہ دافع ہوتا ہے۔

اور اگر مدعی علیہ گواہوں میں طعن کرو ہے تو قاضی ظاہر وباطن دونوں میں ان کا حال دریافت کرے، اس لیے کہ دو ظاہر مقابل ہو گئے لہٰذا ترجیج کے لیے قاضی گواہوں کا حال ہو جھے گا۔ حضرات صاحبین عُرات اللہ ہوگئے لہٰذا ترجیج کے لیے قاضی کے لیے جملہ حقوق میں ظاہر وباطن دونوں سطح پر گواہوں کا حال ہو چھنا ضروری ہے، کیونکہ قضاء کی بنیاد ججت پر ہے اور ججت عادل گواہوں کی شہادت ہے، لہٰذا قاضی عدالت دریافت کرے اور اس میں قضائے قاضی کے بطلان سے حفاظت بھی ہے۔ اور کہا گیا کہ بی عہد اور زمانے کا اختلاف ہے اور اس زمانے میں حضرات صاحبین کے قول پرفتو کی ہے۔

#### اللغات:

﴿ يقتصو ﴾ اكتفاكر على ، رُك جائے گا۔ ﴿ يطعن ﴾ اعتراض كرے۔ ﴿ خصم ﴾ فريق كالف۔ ﴿ انز جار ﴾ رُك جانا ، پر بيزكرنا۔ ﴿ قطع ﴾ يقينى كيفيت ۔ ﴿ يحتال ﴾ تدبيري كرتا ہے۔ ﴿ إسقاط ﴾ ساقط كرنا۔ ﴿ دار نَه ﴾ دوركرنے والا ، بنانے

# ر آن البدايه جلدال يوسي ١٦ يوسي ١٦ المام شهادت كه بيان يس

والا ـ ﴿ سو ﴾ پوشيدگي ، راز ـ ﴿ صون ﴾ تفاظت، بجاؤ ـ

#### تخريج

• اخرجہ دارقطنی فی کتاب الاقضیہ باب کتاب عمر الی ابی موسٰی الاشعری، حدیث رقم: 80٢٥.

#### تزكية شهودكب كياجائ كا:

صورت مسلم یہ کہ جب قاضی کی مجلس میں مدی اپنے گواہوں کو پیش کرے تو حضرت امام اعظم ولیٹی کی یہاں قاضی گواہوں کی عدالت اوران کے صادق وکا ذب ہونے کے متعلق دریافت نہ کرے بشر طیکہ مدی علیہ مدی علیہ مدی علیہ مری علیہ مدی علیہ کا مدی علیہ کا علیہ کی عدالت اور نہ ہی ایسانقص ٹابت کرے جس کی وجہ ہے گواہوں کی شہادت حد قبولیت سے فارج ہوجاتی ہو، اگر مدی علیہ کی طعن نہ کرے اور نہ ہی ایسانقص ٹابت کرے اور کی بھی طرح کی تفتیش طرف سے ایساکوئی اقدام نہیں ہوتا تو قاضی کو چاہے کہ وہ مسلمان گواہوں کی ظاہری عدالت پراکتفاء کرے اور کسی بھی طرح کی تفتیش وغیرہ نہ کرے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے المسلمون عدول بعضهم علی بعض، الا محدود افی قذف کہ محدود فی القذف کے محدود فی القذف کے علاوہ تمام مسلمان عادل ہیں اور بعض کے خلاف جت ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر نے حضرت ابوموی اشعری کے نام القذف کے علاوہ تمام مسلمان عادل ہیں اور بعض بعض کے خلاف جت ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر نے حضرت ابوموی اشعری کی ایک خطرت ریز مایا تھا جس میں یہی مضمون تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلم گواہ اگر بہ ظاہر عادل ہوتو اس کی عدالت پراکتفاء کر لیا جائے گا اور اس سے مزید حقیق تفتیش نہیں کی جائے گی۔

و لأن الظاهر النع مسلم گواہ كے متعلق تحقيق وتفتيش نہ كرنے كى عقلى دليل يہ ہے كہ مسلمان كا ظاہر حال يہ ہے كہ وہ ہر السي فعل سے اجتناب كرے گا جواس كے دين ميں حرام ہے اور چونكہ جھوٹ بولنا اسلام ميں حرام ہے اس ليے ايك مسلمان سے اس كى مركز تو قع نہيں ہے، لہٰذا اس كے ظاہر حال پر اعتاد كر كے اس كى شہادت مان لى جائے گى اور تحقيق وتفتيش ہے اجتناب كيا جائے گا، كونكہ اس سے بھی حتمی طور پر كى كا صادق يا كاذب ہونا نہيں معلوم ہو سكے گا، اس ليے بيكام فضول ہوگا اور قاضی فضول كاموں كے لينہيں متعين كيا جاتا۔

الا تعی المحدود النح فرماتے ہیں کہ اگر حدوداور قصاص میں شہادت کا معاملہ در پیش ہوتو اس صورت میں قاضی گواہوں کی خلامری عدالت ودیانت اور ان کی ظاہری عدالت پر اکتفاء نہیں کرے گا خواہ مدعی علیہ طعن کرے یا نہ کرے بہر صورت قاضی گواہوں کی عدالت ودیانت اور ان کی صداقت وامانت کی پوری جانچ کرے گا ، کیونکہ حدود وقصاص کا معاملہ اہم ہاور پھر قاضی کو ہر ممکن حدود وقصاص کو دفع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے وہ اچھی طرح گواہوں کی تحقیق کرے گا تا کہ کوئی ایسانقص نکل آئے جو مانع شہادت بن جائے اور حد وغیرہ ساقط ہوجائے ، اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اگر حدود وقصاص میں قاضی گواہوں کی ظاہری عدالت پر اکتفاء کرے گا تو ان کے غیر عادل ہونے کا شبہہ برقر اررہے گا اور حدود وشبہات کی وجہ سے ساقط ہوجاتے ہیں ، اس لیے اس حوالے سے بھی گواہوں کے حال کی مکمل انکوائزی اور یوری شخقیق ضروری ہے۔

وإن طعن المنحصم المنح اس كا حاصل بير ہے كه اگر حدود وقصاص كے علاوہ ديگر مقد مات ومعاملات ميں مرحل عليه گواہوں ميں طعن كرے تو قاضى خفيہ طور پر بھى گواہوں كا حال دريافت كرے گا اور علانيہ بھى ،اس ليے كه يہاں دومعارض جمع ہيں پہلا توبيہ ہے

# ر فن البدايه جلد ال يوسي المستحدد ٢٠ المن البداية جلد الكام شهادت كه بيان مين

کہ گواہ مسلم ہونے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور دوسرامعارض سے ہے کہ مدعیٰ علیہ مسلم ہے اور اپنے طعن میں وہ جھوٹا نہیں ہوگا سے دونوں معارض ایک دوسرے کے مقابل ہیں، لہذا ان کا فیصلہ وجہ ترجے سے ہوگا اورصورت مسئلہ میں ترجیح کا راستہ یہی ہے کہ قاضی گواہوں کا حال دریافت کرے چنا نچہا گران کی عدالت کا بدت ہوگئ تو فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا اور اگر ان کی عدالت مجروح ہوئی تو فیصلہ مدعیٰ علیہ کواہوں کی عدالت میں طعن کرے گا تو قاضی تحقیق کرے گا ور نہ نہیں۔ نہیں۔

وعن أبي يوسف النح حضرات صاحبين عِيسَا فرماتے ميں كه حدود وقصاص كى طرح تمام حقوق اور جمله معاملات ومقدمات ميں قاضى كے ليے گواہوں كا حال دريافت كرنا ضرورى ہے خواہ مدعى عليه طعن كرے يا نہ كرے، كيونكه قضائے قاضى كا دار ومقدمات ميں قاضى كے بعد بى ہوگى، اس ليے ہر ومدار جحت پر ہے اور جحت نام ہے عادل گواہوں كى شہادت كا۔ اور گواہوں كى عدالت تحقیق وقتیش كے بعد بى ہوگى، اس ليے ہر معاطم ميں گواہوں كے حال كى انكوائرى ضرورى ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جب قاضی گواہوں کی تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ بطلان سے محفوظ رہے گا۔اور اگر بدون تحقیق قاضی فیصلہ کرے گا تو بعد میں گواہوں کی عدالت مجروح ہونے سے وہ فیصلہ باطل ہوجائے گا اور ظاہر ہے کہ قاضی کے فیصلے کو ہرممکن بطلان سے بچانا ضروری ہے،اس لیے بھی ہرمعاملے میں گواہوں کا حال دریافت کرنا ضروری ہے۔

وقیل هذا النح فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ نے امام اعظم اور حضرات صاحبین بڑے ایکا کے ندکورہ اختلاف کوعہداور زمانے کا اختلاف قرار دیا ہے ، چنانچے حضرت امام اعظم والتی گئا کا زمانہ خیر القرون سے قریب تھا اور ان کے زمانے میں لوگوں میں صلاح وفلاح اور حق گوئی غالب تھی ، اس لیے انہوں نے گواہوں کے ظاہری حال پر اکتفاء کیا ہے۔ اور حضرات صاحبین بڑے آتی کے زمانے میں شروف اور حق گوئی غام ہو چکی تھی ، اس لیے انہوں نے ہر معاطع میں گواہوں کے حال کی انکوائزی اور تحقیق کوضروری قرار دیا ہے۔ اور اس زمانے میں فتو کی ہمی اس پر ہے۔

ثُمَّ التَّزْكِيَةُ فِي السِّرِ أَنْ يَبْعَثَ الْمَسْتُوْرَةَ إِلَى الْمَعَدِّلِ فِيهَا النَّسَبُ وَالْحُلْيُ وَالْمُصَلِّى وَيَرُدُّهَا الْمُعَدِّلِ وَالشَّاهِدِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي السِّرِ كَيْلاَ يَظْهَرَ فَيُخْدَعُ أَوْ يُقُصَدُ، وَفِي الْعَلانِيَةِ لَابُدَّ أَنْ يَخْمَعَ بَيْنَ الْمُعَدِّلِ وَالشَّاهِدِ لِيَنْتَفِي شُبْهَةُ تَعْدِيْلِ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَتِ الْعَلانِيَةُ وَخْدَهَا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَوَقَعَ الْإِلْمُتِفَاءُ فِي السِّرِ فِي زَمَانِنَا لَيَنْتَفِي شُبْهَةُ تَعْدِيْلِ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَتِ الْعَلانِيَة بَلاَءٌ وَفِيْنَةٌ، نُمَّ قِيلًا لَابُدَّ أَنْ يَقُولُ الْمُعَدِّلُ هُو حُرُّ اعْنِ الْفِتْنَةِ وَيُرُولِي عَنْ مُحَمَّدٍ رَاتِّيَ لَا يَكَفَلَى بِقَوْلِهِ هُوَ عَدُلُّ، لِأَنَّ الْحُرِيَّةَ قَابِتَةٌ بِالدَّارِ وَهَذَا أَصَحَّ عَدُلُّ جَائِزُ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُعَدَّلُ وَقِيلَ يُكَتَفَى بِقَوْلِهِ هُوَ عَدُلٌ، لِأَنَّ الْحُرِيَّةَ قَابِتَةٌ بِالدَّارِ وَهَذَا أَصَحَّد فَعِيلُ اللَّهُ وَعَلْ الْمُعَدِّلُ هُو حُرُّ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلْ الْمُعَدِّلُ مُو مُنْ الْمُعَدِّلُ مُو مُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلْ اللَّهُ وَعَلْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعَلْ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعَدِّلُ مُولَةً اللَّهُ وَعَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلْ اللَّهُ وَعَلْ اللَّهُ وَعَلْ الْعَلَالِيَةِ بَاللَّارِ وَهَذَا أَصَدَى الْمُعَدِّلُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَهُ طَلَّالِ وَهُ طَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ الْعَلِي الْمُعَدِّلُ اللَّهُ اللَّهُ

# ر جن البدايه جلد ال يوسي المستركة ١٨ يوسي المارة الكام شبادت كه بيان ميس

ہے تا کہ دوسرے کی تعدیل کا شبہ ختم ہوجائے۔ اور صدر اول میں صرف اعلانیہ تعدیل تھی اور فتنہ سے بچاؤ کے لیے ہمارے زمانے میں خفیہ تعدیل پراکتفاء ہوگیا ہے۔ اور امام محمد رہائٹیاڈ سے مروی ہے کہ علانیہ تعدیل بلاء اور فتنہ ہے۔ پھر کہا گیا کہ معدل کے لیے بہان ضروری ہے کہ گواہ آزاد ہے، عادل اور جائز الشہاوت ہے، کیونکہ بھی غلام بھی عادل ہوتا ہے اور کہا گیا کہ معدل صرف عادل کہنے پراکتفاء کرلے، اس لیے کہ حریت دار الاسلام سے ثابت ہے اور یہی اصح ہے۔

#### اللغاث:

﴿ تَوْ كَية ﴾ صفائى احوال كرنا، كردارى تقديق كرنا \_ ﴿ يبعث ﴾ بييج \_ ﴿ مستورة ﴾ بوشيده بيغام، خفيه خط \_ ﴿ معدّل ﴾ كرداركى توشيق سندد ين والا \_ ﴿ بخدع ﴾ وهوكدويا جائ گا \_ ﴿ تحرّ ز ﴾ بيخا، پر بيز كرنا \_ ﴿ بلاء ﴾ آزمائش \_ ﴿ حرّ ﴾ آزاد \_

#### تزكيه كي اقسام اور طريقة كار:

اس سے پہلے جوعلانیہ اور خفیہ طور پر تعدیل کرنے کی بات آئی ہے یہاں سے اس کی وضاحت کی جارہی ہے جس کا حاصل سیہ ہے کہ تعدیل اور تزکیہ کی دوسمیں ہیں (۱) تو کیۃ فی السر (۲) تو کیۃ فی العلانیۃ تزکیہ کی السریہ ہے کہ قاضی گواہوں کا نام ونسب ان کا حلیہ اور ان کے محلے کی معجد کا نام لکھ کر چپکے سے اپنے کسی خاص معتند کے ذریعے وہ تحریم کی اور معدل کے پاس روانہ کرے، اور پھر معدل کا کام بیہ ہے کہ وہ ان تمام امور کی تحقیق و تفیش کر کے نہایت راز داری کے ساتھ گواہوں کے حالات قاضی کے پاس روانہ کرے اور جس گواہ کی عدالت و دیانت اس کے نزدیک ثابت ہوجائے اس کے نام کے پنجے معدل پر لکھ دے ھذا عدل موضی جانز الشہادۃ کہ بیعادل ہے، پہندیدہ ہاور اس کی شہادت جا بڑنہ ہے۔ اور جس گواہ میں کوئی نقص پائے اس کے متعلق کی صفح یا اس کی شہادت ہے عدم مقبولیت کا اشارہ کردے تا ہم اس کا نقص اور عیب ظاہر نہ کرے، پھر خفیہ طور پر یہ تحریر قاضی کو واپس کردے اور اس بات کا ہم کمکن خیال رکھے کہ کسی بھی گواہ کو یا کسی تحقی کو اس کی اطلاع نہ ہو ور نہ تو لوگ اس کے ساتھ دھو کہ بازی کریں گے اور اس کی اطلاع نہ ہو ور نہ تو لوگ اس کے ساتھ دھو کہ بازی کریں گے اور اس کی اطلاع نہ ہو ور نہ تو لوگ اس کے ساتھ دھو کہ بازی کریں گے اور اپنے کا برم کمکن خیال رکھے کہ کسی بھی گواہ کو یا کسی تحقی کو اس لیے ان وجو بات کے گئی نظر معدل اپنا کا م خفیہ طور پر امحام دیے گا۔

(۲) تعدیل وتزکیہ کی دوسری قتم لینی تزکیہ فی العلانیہ کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی گواہ اور معدل دونوں کو کبسِ قضاء میں جمع کرے اور پھر اپنے سامنے معدل سے گواہ کی تعدیل کرائے اور پوچھے کیا یہ وہی گواہ ہے جس کی تم نے تعدیل کی ہے تو معدل اشارے سے اس کی تعیین کرے تا کہ اشارہ اور تعیین سے دوسرے کی تعدیل کا شبہہ ختم ہوجائے۔

وقد کانت النع فرماتے ہیں کہ عہد اول یعنی عہدِ رسالت اور دورصحابہ میں صرف تعدیل کی ایک قتم یعنی علانیہ تعدیل رائج محقی، کیونکہ وہ خیر الفرون تھا اور اس عہد کے لوگوں میں امانت ودیانت غالب تھی اور کسی کی طرف سے ظلم وزیادتی کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں تھا، اس لیے اس دور میں صرف تعدیل علانیہ پر اکتفاء کیا گیا تھا، کیکن یہ دور بالکل قرن اول کے برعکس اور ابوز شہر ہے اور اس دور میں ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے، اس لیے فقہ اے کرام نے اس زمانے میں صرف خفیہ تعدیل پر اکتفاء کیا ہے، اس لیے حضرت امام محمد و اللہ علی نے فرمایا کہ علانیہ تعدیل کرنا فتنہ اور بلاء کو آواز وینا ہے۔

# ر آن البداية جلد ال على المسلك المسلك

ٹم قیل النے بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ تعدیل کرنے والے کو چاہئے کہ گواہ کی تصدیق و تعدیل میں ہو عدل جائز الشہادة کے ساتھ ساتھ ہو حرّبھی کہے اور اس کے آزاد ہونے کی بھی تصدیق کرے، کیونکہ بہت سے غلام بھی عادل ہوتے ہیں عالنکہ ان کی شہادت معترنہیں ہے، اس لیے گواہ کے حرہونے کی صراحت بھی ضروری ہے۔ لیکن بعض دوسرے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہو حُوّ اور جائز الشہادة کے کلمات کا اضافہ کرنے کی چنداں ضرورت تہیں ہے اور صرف ہو عدل پر اکتفاء کرن بھی درست ہے، کیونکہ گواہ کا دار الاسلام میں ہونا اس کے حراور آزاد ہونے کی بین دلیل ہے۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے بہی قول اصح ہے۔

قَالَ وَفِي قَوْلِ مَنْ رَائِى أَنْ يَسْالَ عَنِ الشَّهُوْدِ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَصْمِ أَنَّهُ عَدْلٌ، مَعْنَاهُ قَوْلُ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَلِيَّا يُوْلُ الْمُدَّعِي الشَّهُوْدِ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَصْمِ أَنَّهُ عَدْلًا مَعْنَاهُ قَوْلُ الْمُدَّعِي وَشُهُوْدِهِ أَنَّ الْخَصْمَ كَاذِبٌ فِي إِنْكَارِهِ مُبْطِلٌ فِي الْعَدَدَ عِنْدَهُ شَرُطٌ، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُوْدِهِ أَنَّ الْخَصْمَ كَاذِبٌ فِي إِنْكَارِهِ مُبْطِلٌ فِي الْعَدَدَ عِنْدَهُ شَرُطٌ، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُوْدِهِ أَنَّ الْخَصْمَ كَاذِبٌ فِي إِنْكَارِهِ مُبْطِلٌ فِي إِصْرَارِهِ فَلاَيصْلَحُ مُعَدِّلًا، وَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ هُمْ عُدُولٌ إِلَّا أَنَّهُمْ أَخْطَأُ وَأَوْنَسُوا، أَمَّا إِذَا قَالَ صَدَقُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَخْطَأُ وَأَوْنَسُوا، أَمَّا إِذَا قَالَ صَدَقُوا أَوْهُ مَعُدُولٌ مِنْ صَدَقَةً وَقَدِ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ.

تروج کھا: فرماتے ہیں کہ اس محف کے قول کے مطابق جس کی رائے میہ ہے کہ قاضی گواہوں سے ان کا حال معلوم کر ہے اس قول پر مدئی علیہ کا میہ بنا مقبول نہیں ہے کہ گواہ عادل ہے۔ حضرات صاحبین بڑاتیا سے مردی ہے کہ مدفی علیہ کی تعدیل جائز ہے لیکن امام محمد کے بہاں اس کی تعدیل کے ساتھ دوسرے کی تعدیل بھی ملائی جائے گی، کیونکہ ان کے بہاں عدوشرط ہے۔ ظاہر الروامیہ کی دلیل میں ہے کہ مدمی اور اس کے گواہوں کے گمان میں مدمی علیہ اپنے انکار میں جھوٹا ہے اور اپنے اصرار میں باطل پر ہے، اس لیے وہ معدّ ل بننے کے لائق نہیں ہے۔ اور صورت مسلم میہ ہے کہ جب مدمی علیہ نے یہ کہا کہ گواہ عادل تو بیں لیکن ان سے چوک ہوگئی یا یہ بھول گئے۔
لیکن اگر اس نے بیکہا کہ گواہوں نے بیچ کہایا وہ عادل بیں اور سیچ ہیں تو اس نے حق کا اقر ارکر لیا۔

#### مدّعی علیه کا خود تزکیه اور تعدیل کرنا:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرات صاحبین مڑھاتیا کے یہاں قاضی کے لیے گواہوں کی تعدیل ضروری ہے خواہ مدگی علیہ اس میں طعن کر سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرات صاحبین مڑھاتیا کے بہاں قاضی کے بچائے خود مدمی علیہ نے مدمی کے علیہ اس میں طعن کر سے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر معدّ ل کے بجائے خود مدمی علیہ نے مدمی کو اہوں کی تعدیل کردی تو ظاہر الروایہ میں اس تعدیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، البتہ حضرات صاحبین مڑھاتیا کے یہاں مدمی علیہ کی تعدیل کے ساتھ دوسرے کی تعدیل بھی شامل کی جائے گی، اس لیے کہ ان کے یہاں معدّ ل کا دوہونا شرط ہے، لہذا مدمی علیہ کی تعدیل کے ساتھ دوسرے معتبر آ دمی کی بھی تعدیل شامل کی جائیگی۔

ووجہ المظاہر النع ظاہرالروامیر کی دلیل میہ ہے کہ مدی اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس وقت گواہ پیش کرتا ہے جب مدی علیہ مدی کے دعوے کا منکر ہواور اپنے انکار پر جمار ہے اور مدی مدیٰ علیہ کواس کے انکار اور اصرار میں جمونا سمجھتا ہواور جو شخص کس کے گمان میں جمونا ہوتا ہے اس کے حق میں اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ، اس لیے مدی علیہ کی تعدیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ معدل بننے کے لائق نہیں ہوگا کیونکہ وہ مدی کی نظر اور اس کے گمان میں جھوٹا ہے۔

و موضوع المسألة النح يہال ہے ايک سوال مقدر کا جواب ديا گيا ہے، سوال بيہ ہے کہ مدعیٰ عليہ کا مدی کے گواہوں کی تعديل کرنا اپنے نفس پر مدی کے حق کا اقر ارکرنا ہے اور مقر کا اقر اراس کی ذات میں مقبول ہوتا ہے، کيونکہ مقر کا عادل ہونا شرطنہيں ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں مدی علیہ جو معدل ہے اس کی تعدیل قبول ہونی چاہئے حالانکہ ظاہر الروایہ میں اس کی تعدیل کو معتر نہیں مانا گیا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ مسئلہ اس صورت میں وضع کیا گیا ہے جب مدی علیہ نے گواہوں کی تعدیل کرنے کے ساتھ ساتھ بیہ بھی کہد دیا کہ بیا عادل تو ہیں، لیکن ان سے چوک ہوگئ ہے یا بیہ بھول گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں مدی علیہ کی طرف سے بیہ اقرار نہیں ہوگا، بلکہ بی تعدیل ہوگی اور اس کی عادل اور صادق ہونا شرط ہے حالانکہ صورتِ مسئلہ میں مدی اور اس کے گواہوں کے اعتقاد میں مدی علیہ کاذب ہے اس کی تعدیل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اس کے برخلاف اگر مدگل علیہ نے بیرکہا کہ گواہ عادل اور سپے ہیں تو اس صورت میں اس کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ اس صورت میں اس نے اپنے اوپر مدگل کے حق کا اقرار کرلیا ہے ،لہذا اس کا بیقول اقرار کی وجہ سے معتبر ہوگا نہ کہ تعدیل کی وجہ ہے۔

قَالَ وَإِذَا كَانَ رَسُولُ الْقَاضِي الَّذِي يَسُأَلُ عَنِ الشَّهُوْدِ وَاحِدًا جَازَ، وَالْإِثْنَانِ أَفْضَلُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَخَالِيَّا عَلَيْ الْمُوَالُونُ الْفَاضِي اللَّهُ الْمُوَكِّي وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا الْمُعَوْدُ إِلَّا الْإِثْنَانِ وَالْمُرَادُ فِيهِ الْمُزَكِّي، وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ رَسُولُ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّي وَالْمُتَرْجِمِ عَنِ الشَّاهِدِ، لَهُ أَنَّ التَّزْكِيَةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُحَدِّدِ وَالْمَتَرَجِمِ عَلِ الشَّاهِدِ، لَهُ أَنَّ التَّزْكِيةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، وَهُو بِالتَّزْكِيةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَة فِيهِ، وَتُشْتَرَطُ اللَّهُ وَهُو بِالتَّزْكِيةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَة فِيهِ، وَتُشْتَرَطُ اللَّهُ وَهُو بِالتَّزْكِيةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَة فِيهِ، وَتُشْتَرَطُ اللَّهُ وَهُو بِالتَّزْكِيةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَمَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَة فِيهِ، وَتُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُؤَوِّ وَالْقِصَاصِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، وَلِهِذَا لَايُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفُطَةُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ وَالْقِصَاصِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ، وَلِهِذَا لَايُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفُطَةُ السَّهَادَةِ، وَلِهِذَا لَايُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفُطَةُ السَّهَادَةِ، وَمَجُلِسُ الْقَضَاءِ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ أَمْرٌ حُكْمِي فِي الشَّهَادَةِ فَلَايَتَعَدَّاهَا.

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ قاضی کا وہ قاصد جس سے گواہوں کے متعلق پوچھا جائے گا اگر ایک ہوتو جا نز ہے اور دو ہوں تو افضل ہے،
اور سی حضرات شیخین عُیٹائیٹا کے یہاں ہے۔ امام محمد رالشہائی فرماتے ہیں کہ دو سے کم ہونا جا نزنہیں ہے اور اس سے مزکی مراد ہے۔ اور اس
اختلاف پر مزکی کے پاس بھیجا جانے والا قاضی کا قاصد ہے اور گواہ کا مترجم ہے۔ امام محمد رولشہائی کی دلیل ہیہ ہے کہ تعدیل شہادت کے
معنی میں ہے، کیونکہ ولایت قضاء ظہور عدالت پر بنی ہے اور تزکیہ سے عدالت کا ظہور ہوجا تا ہے اس لیے اس میں عدد شرط ہوگا جیسے
اس میں عدالت شرط ہے اور جیسے حدود اور قصاص میں مزکی کا ذکر ہونا شرط ہے۔ حضرات شیخین عُراستا کی دلیل ہیہ ہے کہ تزکیہ شہادت
کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے اس میں لفظ شہادت اور مجلسِ قضاء شرط نہیں ہے۔ اور شہادت میں عدد شرط ہونا ایک امر حکمی ہے اس
لیے وہ شہادت سے متجاوز نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿رسول﴾ قاصد، پیغامبر۔ ﴿مزكّى ﴾ تزكيه كرنے والا، كرداركى تقىدىق كرنے والا۔ ﴿تبننى ﴾ مدار ہوتا ہے۔

﴿لايتعدّاها ﴾ اس سے تجاوز نبیں كرے گا۔

#### مزى كے ليے عدد كى شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قاضی جس شخص کو گواہوں کی تعدیل اور تزکیہ کے لیے مقرر کرے اگر وہ ایک ہی ہوتو بھی جائز ہے البت اگروہ دوہوں تو افضل ہے اور بیتھ حضرات شیخین پڑتیا ہے بہاں ہے، امام محمہ پڑلیٹیا؛ فرماتے ہیں کہ مزکی اور معد ل کا کم از کم دو ہونا ضروری ہے اور دو ہے کم ہونا جائز نہیں ہے، حضرات شیخین اور امام محمہ پڑلیٹیا؛ کا بہی اختلاف اس صورت میں بھی جہ جب قاضی نے مزکی اور معد ل کی طرف کوئی آدمی بھیجا یا گواہ کی طرف ہے کی کو ترجمانی کرنے والا مقرر کیا تو ان صور تول میں بھی حضرات شیخین بڑکیتا کے یہاں ایک آدمی کافی ہے اور دو آدمیوں کا ہونا افضل ہے جب کہ امام محمہ پڑلیٹیا؛ کے یہاں دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام محمہ پڑلیٹیا؛ کی دلیل بیہ ہے کہ تزکید اور تعدیل شہادت کے متن میں ہے، کیونکہ قاضی کے فیصلے کا دار و مدار گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے پر ہوتو ف ہوگی اور شہادت کے لیے ہواور گواہوں کی عدالت کا ظہور تزکیہ پرموتو ف ہے، لہذا دوسر لفظوں میں شہادت ہی تزکیہ پرموتو ف ہوگی اور معد ل کا کم از کم دوہونا عدر اور عدالت شرط ہوگی اور معد ل کا کم از کم دوہونا عدر اور عدالت شرط ہوگی اور معد ل کا کم از کم دوہونا ضروری ہوگا۔ اور جیسے حدود اور قصاص کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والے معد ل کا ذکر ہونا ضروری ہے ایسے ہی ان کا دو ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اور جیسے حدود اور قصاص کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والے معد ل کا ذکر ہونا ضروری ہوگا۔ اور جیسے حدود اور قصاص کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والے معد ل کا ذکر ہونا ضروری ہے ایسے ہی ان کا دو ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اور جیسے حدود اور قصاص کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والے معد ل کا ذکر ہونا ضروری ہے ایسے ہی ان کا دو ہونا بھی

وَلَا يُشْتَرَطُ أَهْلِيَةُ الشَّهَادَةِ فِي الْمُزَكِّيُ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ حَتَّى صَلَحَ الْعَهْدُ مُزَكِّيًا فَأَمَّا فِي تَزْكِيَةِ الْعُلَانِيَةِ فَهُوَ شَرُطٌ وَكَذَا الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ رَحَاناً عَلَيْهِ لِاخْتِصَاصِهَا بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ، قَالُوا يُشْتَرَطُ ٱلْأَرْبَعَةُ فِي تَزْكِيَةِ شُهُودِ الزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَاناً عَلَيْهِ.

تركيمه: اورخفيه تزكيه مين مزكى مين شهاوت كى الميت شرطنهين ب، يهى وجهب كه غلام كا مزكى موناصيح ب، ليكن علانية تزكيه مين

# ر ان البدايه جلدال ي المحالة ا

اہلیتِ شہادت شرط ہے نیز عدد بھی بالا تفاق شرط ہے جسیا کہ امام خصاف ؒ نے بیان کیا ہے، کیونکہ علانیہ تزکیمجلسِ قضاء کے ساتھ خاص ہے۔حضرات مشائخ نے فرمایا کہ امام محمد رطیعیائے کے یہاں شہو دِ زناکی تعدیل کرنے والوں کا جارکے عدد میں ہونا شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿ سرّ ﴾ خفيه، بوشيده - ﴿ عبد ﴾ غلام -

#### مزى مين الميت شهادت كي شرط:

صورتِ مسئلہ بیہ کہ بسر اور خنیہ طور پر تعدیل کرنے والے معدل اور مزکی میں اہلیتِ شہادت یعنی آزاد ہونا شرطنہیں ہے،
اس وجہ سے فقہائے کرام نے غلام کے مزکی اور معدّل ہونے کو ہری جھنڈی دکھائی ہے، البتہ علانیہ تعدیل اور تزکیہ کرنے والے کے
لیے شہادت کا اہل ہونا شرط ہے اور بہ قول امام خصاف علانیہ تعدیل میں مزکی اور معدّل کا دو ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ علانیہ تعدیل میں
مجلس قضاء کے ساتھ خاص ہے اور مجلسِ قضاء کے ساتھ اس کا خاص ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علانیہ تعدیل شہادت کے معنی میں
ہواور جب وہ شہادت کے معنی میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں شرائط شہادت مشروط ہوں گی اور شہادت کے لیے حریت، عدالت اور
عدوشرط ہیں البذا علانیہ تزکیہ کے لیے بھی یہ چیزیں شرط ہوں گی۔ اور امام محمد چالٹیٹیڈ نے تزکیہ کوشہادت پر قیاس کیا ہے چنا نچہ جس طرح
شہادتِ زنا میں ان کے یہاں چارگواہوں کا ہونا ضروری ہے اس طرح ان کے یہاں شہود زنا کا تزکیہ کرنے والوں کا بھی چاری تعداد
میں ہونا ضروری ہے۔



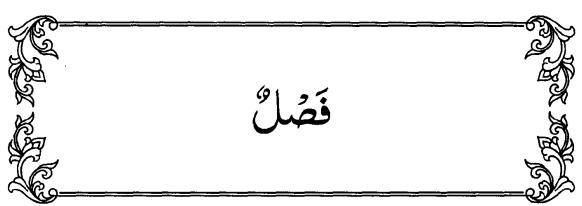

یان چیزوں کے بیان میں ہے جن کی گواہی اٹھائی جاتی ہے یعنی جن چیزوں کی گواہی پیش کرنے کے لیےلوگ گواہ بنتے ہیں۔

وَمَا يَحْتَمِلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا مَايَثُبُتُ حُكُمُهُ بِنَفْسِهِ مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ وَالْعَضَبِ وَالْقَتْلِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ لَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ أَوْرَاهُ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ عَلِمَ مَاهُو الْمُوْجِبُ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ لَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ أَوْرَاهُ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُشْهَدُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ عَلِمَ مَاهُو الْمُوجِبُ الْمُوجِبُ الْحَقِ مَهُو الرَّكُونَ فَي إِطْلَاقِ الْآذَاءِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الزخرف: ٨٦)، وقال النَّهُ مَا الشَّمْسِ فَاشْهَدُ، وَ إِلَّا فَدَعُ.

ترجیل : گواہ جن چیزوں کی گواہی اٹھا تا ہے ان کی دوتسمیں ہیں (۱) ان میں سے ایک وہ ہے جس کا تھم بذات بخود ثابت ہوتا ہے جیسے بیج ، اقرار ،غصب ، قبل اور حاکم کا تھم چنا نچہ جن گواہ نے اسے س لیا یا دیھے لیا تو اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے اگر چہ اسے اس کے متعلق گواہ نہ بنایا گیا ہو، اس لیے کہ گواہ نے وہ چیز جان لی جو بذات خود موجب ہے اور اوائے شہادت کے جواز میں علم ہی رکن ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے '' سوائے اس شخص کے جوت کے ساتھ گواہی دے اس حال میں کہ وہ لوگ اسے جانے ہوں'' اور آپ منافی منافی نے ارشاد فر مایا جب تم آفا ب کی طرح اسے جان لوت گواہی دو ورنہ اسے چھوڑ دو۔

#### اللّغات:

#### تخريج

اخرجہ الحاكم فى المستدرك فى كتاب الاحكام، حديث رقم: ٧٠٤٥.

#### كواه بنيا اوركواه بنانا:

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ گواہ جن اشیاء کا گواہ بنرا ہے، درجن چیزوں کی گواہی وہ اپنے ذیے لیتا ہے ان کی دوقشمیں ہیں (۱)

ر ای الہدایہ جلد اس کے بیان میں کے اور ان میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں پرتی جیسے کی خض نے بیج ،اقر ارغصب اور علی متم وہ ہے جن کا حکم بذات خود خابت ہوجاتا ہے اور ان میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں پرتی جیسے کی خض نے بیج ،اقر ارغصب اور قل کا مشاہدہ کیا یا حکم حاکم کی ساعت کی تو محض مشاہدہ کرنے اور دیکھنے نیز سننے سے وہ خض اس امر کا خود بخو داور الو مینک طور پر گواہ بن جائے گا اور اسے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی ، کیونکہ گواہ بننے اور گواہ بن دینے اور گواہ بن کے لیے جا نکاری اور واقفیت کی ضرورت درکار ہوا در مشاہدہ اور ساعت سے واقفیت حاصل ہوجاتی ہے اور واقفیت ہی ہول تو ان کی گواہی معتبر ہے ای طرح حدیث پاک النے لیعنی جولوگ سی معاملہ کو جان اور سمجھ کر گواہی دیں اور وہ اس سے واقف بھی ہول تو ان کی گواہی معتبر ہے ای طرح حدیث پاک میں ہے افدا علمت المنے کہ جب تم آفاب نصف النہار کی طرح وضاحت کے ساتھ سی چیز کے متعلق جان لو بھی زبان کھولو ور نہ میں ہو افدائے شہادت کے ساتھ سی چیز کے متعلق جان لو بھی زبان کھولو ور نہ خاموث رہو،ان دونوں نصوص سے معلوم ہوا کہ ادر ائے شہادت کے لیے مشہود بہ سے واقفیت ضروری ہے اور چونکہ مشاہدہ اور ساعت سے انسان مشہود بہ سے واقفیت ضروری ہے اور چونکہ مشاہدہ اور ساعت سے انسان مشہود بہ سے واقف ہوجاتا ہے اس لیے گواہ بنائے بغیر بھی وہ ادائے شہادت کا مستحق ہوجائے گا اور اس کے لیے گوائی دینا جائز ہوگا۔

قَالَ وَيَقُولُ ٱشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ وَلَا يَقُولُ ٱشْهَدَنِي لِأَنَّهُ كِذُبّ، وَلَوْسَمِعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَلَوْسَمِعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَلَوْسَمِعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَلَوْ فَسَمِعَ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْتِ مَسْلَكُ غَيْرِهِ فَسَمِعَ إِفْرَارَ الدَّاخِلِ وَلَا يَرَاهُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، فِلَا نَهُ حَصَلَ الْعِلْمُ فِي هٰذِهِ الصَّوْرَةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ گواہ یوں کے ''میں گوائی دیتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا'' اور بینہ کے کہ اس نے مجھے گواہ بنایا، کیونکہ بیہ جمعوٹ ہے۔ اور اگر اس نے پردے کے پیچھے سے سنا ہوتو اس کے لیے گوائی دینا جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے قاضی سے اس کی وضاحت کر دی تو قاضی اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے، لہٰذاعلم حاصل نہیں ہوگا، الآبیہ کہ گواہ مکان میں داخل ہوا ہواور اس نے بیہ جان لیا ہو کہ اس مکان میں مدی علیہ کے علاوہ کوئی دوسرانہیں ہے پھروہ درواز سے پر بیٹھ گیا اور اس کے مطاوہ گھر کا کوئی دوسرا دروازہ نہ ہو پھر اس نے گھر میں موجود خض کی آواز سی اور اسے دیکھا نہیں تو اس کے لیے گوائی دینا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں علم حاصل ہو چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿ اَشهدنی ﴾ اس نے مجھ کو گواہ بنایا ہے۔ ﴿ حجاب ﴾ پردہ، آڑ۔ ﴿ فَسَّر ﴾ وضاحت کر دی۔ ﴿ نعمة ﴾ آواز۔ ﴿ مسلك ﴾ راست، گزرنے كى جگد۔

#### گواه بنتا اورگواه بنانا:

مسکاریہ ہے کہ جب دیکھ کریا کوئی چیزین کرکسی کو بیچ یا اقرار یاغصب وغیرہ کاعلم حاصل ہوجائے اور پھراس سے گواہی طلب کی جائے تو وہ شخص یول کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے بیچ وشراء کی ہے یا فلاں نے فلاں چیز کا اقرار کیا ہے یا فلاں نے فلاں کو ر آن البدایہ جلد سی بر میں المور میں ایک البدایہ جلد الکام شہادت کے بیان میں ک

قتل کیا ہے۔ اور وہ بیرند کیے کہ فلاں نے بیچ یا اقرار پر مجھے گواہ بنایا ہے، کیونکہ ایبا کہنے کی صورت میں وہ مخص جھوٹا ہوجائے گا اس لیے کہاہے کسی نے بھی گواہنیں بنایا ہے، لہذاوہ جھوٹ سے بیچنے کے لیے یہی کہے آشھڈ اُنہ باع اُو اُقدّ المخہ۔

ولو سمع النے فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخف نے پردے کے پیچے سے کوئی بات من تو اس کے لیے اس بات کے متعلق شہادت دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے قاضی سے بیوضاحت کردی کہ میں نے پردے کے پیچے سے فلال بات من ہے تو قاضی کو بھی چاہئے کہ اس بات میں اس مخص کی گواہی قبول نہ کرے، اس لیے کہ ایک مخص کی آواز دوسرے کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے اور پردے کے پیچے سے منی ہوئی آواز اور بھی مشتبہ ہوتی ہے اور مشتبہ سے علم حاصل نہیں ہو پاتا جب کہ ادائے شہادت کے لیے علم اور واقفیت شرط ہے اس لیے پردے کے پیچے سے منی ہوئی بات پرشہادت وینا جائز نہیں ہے۔

البتۃ اگرکوئی شخص کسی کمرے میں داخل ہوجائے اوراس کمرے میں مدی علیہ کے علاوہ دوسراکوئی نہ ہو پھروہ اس کمرے کے دروازے پر آگر بیٹھ جائے اوراس کمرے کااس دروازے کے علاوہ دوسرا دروازہ نہ ہو پھروہ شخص دروازے پر بیٹھ کراندر موجود شخص کی بات اوراس کا اقرار سنے تو اب اس کے لیے تن ہوئی بات پر شہادت دینا جائز ہے اگر چہ اس نے مقرکو دیکھانہیں ہے، کیونکہ جب کمرے میں مُقر کے علاوہ دوسرے کود کیمھنے کا اشتباہ اوراخمال ختم ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تن ہوئی بات مقربی کی ہوگی اور اس ساع سے اسے علم حاصل ہوجائے گا اور علم ہی ادائے شہادت کے لیے شرط ہے، اس لیے اس شرط کے پائے جانے سے اس شخص کے لیے گواہی دینا درست اور جائز ہوگا۔

وَمِنْهُ لَا يَغْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ مِفْلُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَإِذَا سَمِعَ شَاهِدًا يَشْهَدُ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ غَيْرُ مُوْجِبَةِ بِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا تَصِيْرُ مُوْجِبَةً بِالنَّقُلِ إِلَى مَجْلِسِ عَلَى شَهَادَتِهِ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ غَيْرُ مُوْجِبَةٍ بِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا تَصِيْرُ مُوْجِبَةً بِالنَّقُلِ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِنَابَةِ وَالتَّحْمِيلِ، وَلَمْ يُوْجَدُ، وَكَذَا لَوْ سَمِعَهُ يُشْهِدُ الشَّاهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لَمْ يَسَعُ لِلسَّامِعِ أَنْ يَشْهَدَ، لِلْآنَهُ مَاحَمَّلَةً وَإِنَّمَا حَمَّلَ غَيْرَهُ.

ترجمہ : اور حمل رہا ہے۔ اور حمل کے دوسری قتم وہ ہے جس کا حکم بذات خود ثابت نہ ہوجیے گواہی پر گواہی دینا چنا نچہ اگر کسی نے کسی گواہی کسی چیزی شہادت دینا جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ شاہر سامع کواپنی گواہی پر گواہ بناوے، کیونکہ شہادت بذات خود موجب نہیں ہے بلکہ وہ مجلسِ قضاء کی طرف نتقل کرنے سے موجب ہوتی ہے، لبذا شاہد کے لیے سامع کو نائب بنانا اور اس پر بارشہادت کو ڈالنا ضروری ہے اور ان میں سے (یہاں) کچھ نہیں پایا گیا۔ ایسے ہی کسی نے شاہد کو اپن شامد کو اپن میں سے ریہاں) کچھ نہیں پایا گیا۔ ایسے ہی کسی نے شاہد کو اپن کا بار شہادت پر دوسرے شاہد کو گواہی نے سامع پر گواہی کا بار شہادت پر دوسرے شاہد کو گواہی نے سامع پر گواہی کا بار شہادت پر دوسرے شاہد کو لا دا ہے۔

#### اللغاث:

﴿يُشْهَدَ ﴾ اس كو كواه بنايا جائ - ﴿موجبة ﴾ ثابت كرنے والى ،سبب، واجب كرنے والى - ﴿إنابة ﴾ قائم مقام بنانا،

### ر آن البدایہ جلدی کے اس کی سیان میں کے اس کی سیان میں کے اس کی سیان میں کے نازوا ہے۔ نائب بنانا۔ وقعمیل کی بوجھ ڈالنا۔ ولم یوجد کی موجود نہیں ہے۔ ولم یسع کی تنجائش نہیں ہے، ناروا ہے۔

نائب بنانا۔ ﴿تحمیل ﴾ بوجھ ڈالنا۔ ﴿لم یو جد ﴾ موجود ہیں ہے۔ ﴿لم یسع ﴾ تنجالتی ہیں ہے، ناروا ہے گواہ بنتا اور گواہ بناتا:

سیال سے حمل شہادت کی دوسری قتم کا بیان ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ وہ طریقہ جس کا عظم بذات خود ثابت نہ ہواوراس میں گواہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہووہ ہی حمل شہادت کی دوسری قتم ہے اوراس کی مثال شہادت علی الشہادت یعنی گواہ ی پر گواہ ی دینا ہے، لہذا جب تک اصلی گواہ اپنی شہادت پر دوسرے کو گواہ اور اپنا نائب نہیں بنائے گا اورائے جلس قاضی میں نیابت نہیں سونے گا اس وقت تک فدکورہ نائب کے لیے اصلی گواہ کی شہادت کو س کر شہادت دینا جائز نہیں ہوگا اس کی مثال ایسی ہے جیسے سلیم نے کہیں نعمان اور سلمان کو معاملہ کرتے ہوئے دیکھ اور سنا اور وہ ان کے معاملہ میں اس بات کا گواہ ہوگیا کہ سلمان پر نعمان کے پانچ سورو ہے واجب الا داء ہیں پھر کہیں شاہد اصلی یعنی سلیم نے اپنی اس شہادت کو بیان کیا اور رضوان نے اسے سن لیا تو اب رضوان کے لیے اس شہادت کو بیان کیا اور رضوان کی طرف شنگل نہیں کرے گا اس وقت تک رضوان کی طرف شنگل نہیں کرے گا اس وقت تک رضوان کے لیے سلیم کی شہادت پر شہادت و بینا اور اسے شکل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ اصل یعنی سلیم کی شہادت بذات خود کسی تھم کی موجب نہیں ہے، بلکہ میہ شہادت قاضی کی مجلس میں اداء کرنے سے موجب ہوگی چنانچہ جب اصل شاہد قاضی کی مجلس میں اپنی شہادت اداء کر کے اسے دوسرے کی طرف ننتقل کرے گا اور دوسرے کو وہ تحملِ شہادت کا نائب بنائے گا اس وقت شہادت موجب تھم ہوگی اور دوسرے کے لیے اس شہادت کے ذریعے حق دلوانا درست اور جائز ہوگا۔ اورصورتِ مسئلہ میں چونکہ اصل کی طرف سے نائب بنانا اور دوسرے کو ادائے شہادت کا متحمل قر اردینانہیں پایا گیا ہے اس لیے دوسرے کے لیے اسے اداء کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

و كذا لو سمعه النح اس كاحاصل يہ ہے كہ نثار مثلاً كسى معاطع كا اصلى شاہد ہے اوراس نے اپنی شہادت كومبس قاضى ميں المياز كى طرف منتقل كرديا اور ارشد شاہد اصلى يعنى نثاركى انابت اور نتقلى والى گفتگوس رہا تھا تو اب سامع يعنى ارشد كے ليے شاہد اصلى يعنى نثاركى شہادت كامتحمل بنايا ہے نہ كہ ارشدكو، للبذا يعنى نثاركى شہادت كامتحمل بنايا ہے نہ كہ ارشدكو، للبذا ارشدكے ليے اس بچ ميں كودنا ہرگز درست نہيں ہے۔ ہاں امتياز ايسا كرسكتا ہے، كيونكہ وہ شاہدِ اصلى يعنى نثاركا نائب ہے۔

قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِلشَّاهِدِ إِذَا رَأَى خَطَّهُ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ، لِأَنَّ الْخَطَّ يَشْبَهُ الْخَطَّ فَلَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ، قِيْلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُعْلَيْةِ ، وَعِنْدَهُمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَقِيْلَ هَذَا بِالْإِتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ، قِيْلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُعْلَيْهِ ، وَعِنْدَهُمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَقِيْلَ هَذَا بِالْإِتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا الْحِلَافُ فِي يَمُونُ فِي قَمْطُرِهِ فَهُو تَحْتَ خَتَمِهِ الْخِلَافُ فِي عَلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِنَالِكَ، وَلَاكَذَالِكَ الشَّهَادَةُ فِي الصَّلِّ لِأَنَّ فِي يَدِ غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَكَّرَ الْمَجْلِسَ الَّذِي كَانَ فِيْهِ الشَّهَادَةُ أَوْ أَخْبَرَهُ قَوْمٌ مِمَّنْ يَوْقُ بِهِ إِنَّا شَهِذَنَا نَحْنُ وَأَنْتَ.

آن الہماری جلد اللہ جلیں کہ گواہ کے لیے اپنا خط دیکھ کر گواہی دینا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اسے گواہی یاد آجائے ، کیونکہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے اسے علم حاصل نہیں ہوگا۔ کہا گیا کہ بیامام ابوصنیفہ والشیخ کے قول پر ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں اس کے لیے گواہی دینا حلال ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بیمتفق علیہ ہے اور اختلاف اس صورت میں ہے جب قاضی اپنے رجمٹر میں کسی کی شہادت یا گئے ہے ہوگا اور کی بیش رجمٹر میں کسی کی شہادت ایسی مہر کے تحت ہوگا اور کی بیش سے حفوظ ہوگا، لہذا اس سے قاضی کو علم حاصل ہوجائے گا۔ اور دستاویز میں کسی ہوئی شہادت ایسی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ دوسرے کے قضہ میں ہوجائے گا۔ اور دستاویز میں کسی ہوئی شہادت ایسی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ دوسرے کے قضہ میں ہے۔

اور اسی اختلاف پر ہے جب وہ مجلس یا د آئی جس میں اس نے گواہی دی تھی یا کسی الیں جماعت نے گواہ کوخبر دی جس پر اسے اعتاد ہو کہ ہم نے اورتم نے گواہی دی تھی۔

#### اللغاث:

﴿خط ﴾ تحریر۔ ﴿ یند کو ﴾ یاد آ جائے۔ ﴿ دیوان ﴾ رجش سرکاری دستاویزات کا دفتر۔ ﴿قضیّة ﴾ عَلم نامه، فیصله۔ ﴿قصطر ﴾ فائل، ذاتی ریکارڈ۔ ﴿ختم ﴾مهر۔ ﴿صك ﴾ دستاویز، قانونی طریقے سے کصی ہوئی تحریر، اسٹامپ پیپروغیرہ۔ ﴿ ینق ﴾ اعتاد کرتا ہے۔

#### تحرمره مکه کر گوای دینا:

صورت مسکری ہے کہ ایک محف نے کسی معاملے میں گواہی دی تھی اور گواہی کواس نے اپنی ڈائری میں قلم بند کرلیا تھا، کیک جس معاملے میں گواہی دی تھی است تحریز ہیں کیا تھا پھر پچھ عرصہ بعدا ہے نہ کورہ شہادت کی ضرورت پڑی اور اس نے اپنی ڈائری میں اس شہادت کو کھا ہوا دیکھا، کیکن اسے وہ مقدمہ اور معاملہ نہیں یاد آیا جس میں اس نے شہادت دی تھی اور نہ ہی گواہی دینا یاد آیا تو کیا محض تحریر دیکھ کراس کے لیے گواہی دینا جائز ہے؟ اس سلسلے میں تین اقوال ہیں (۱) پہلا قول جو امام قد وری کا ہے وہ عدم جو از کا ہے محض تحریر دیکھ کراس کے لیے گواہی دینا جائز ہے؟ اس سلسلے میں تین اقوال ہیں (۱) پہلا قول جو امام قد وری کا ہے وہ عدم جو از کا ہے شرع کر دیکھ کراس مصاحب اور صاحبین دونوں قولوں کی دلیل ہے ہے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے اور جب شخص کے لیے گواہی دینا درست نہیں ہے اور ان دونوں قولوں کی دلیل ہے ہے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے اور جب تک مقد می اور کی مقد می کا قطعی علم حاصل نہیں ہوگا اور علم کے بغیر گواہی دینا درست نہیں ہے، اس لیے مقد می کا قطعی علم حاصل نہیں ہوگا اور علم کے بغیر گواہی دینا جائز نہیں ہے۔

قیل هذا النع فقیہ ابواللیث سمرقندی اور نمس الائمہ وغیرہ نے تحریر دکھے کر گواہی دینے کے عدم جواز کو حضرت امام اعظم جوائی کا قول بتایا ہے اور حضرات صاحبین میں آئی ہے۔ (بنایہ: ۸رص ۱۳۹) یمی تیسرا قول ہے جس میں امام اعظم وائی بتایا ہے اور حضرات صاحبین کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے ور نہ تو پہلے اور دوسر بے قول میں اس مسئے میں متفقہ طور پر عدم جواز شہادت کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور اختلاف ذکر کیا گیا ہے ور نہ تو پہلے اور دوسر بے قول میں اس مسئے میں متفقہ طور پر عدم جواز شہادت کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور اختلاف صرف اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے جب قاضی نے اپنے رجٹر میں گواہوں کی گواہی کو دیکھالیکن جس معاملہ میں گواہی دونوں صورتوں میں امام معاملہ میں گواہی دونوں صورتوں میں امام

### ر أن البداية جلدال عن المستركة ١٨٠ المستركة ١٨٥ الكام شهادت كيان ين

اعظم ولیٹی کے یہاں جب تک کواہی اوراس سے متعلق معاصلے کی پوری تحقیق نہ ہوجائے اس وقت قاضی تھن تحریراور لکھی ہوئی شہادت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے اس لے مقدمہ یا د نہ ہونے کی صورت میں معاملہ مشتبہ رہے گا اور قاضی کا اس طرح فیصلہ کرنا دوسرے کو لے ڈو بے گا۔

اس کے برخلاف حفرات صاحبین بیستان کے بہاں ان صورتوں میں قاضی کا فیصلہ کرنا جائز ہے ، کیونکہ جب قاضی کے ریکارڈ بک اور اس کی فائل میں شہادت اور اس کے متعنق تحریر موجود ہے اور اس پر قاضی کی مہرگئی ہوئی ہے تو وہ شہادت کی بیشی سے محفوظ ہے اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے ، رہا یہ سوال کہ قاضی کو اس شہادت سے متعلق واقعہ یاد نہیں ہے تو اس کا جو اب یہ کہ قاضی جوم کا رکا شکار رہتا ہے اور ہر واقعہ کو محفوظ رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس لیے اگر وہ کوئی واقعہ بھول جائے کین اس کی شہادت اس کے پاس تحریر ہواور پھر مدعی اپنے حق کا دعوی کر بے تو اس شہادت کے مطابق قاضی کے لیے فیصلہ کرتے کی گنجائش ہے ، کیونکہ مذکورہ شہادت جب قاضی کے پاس ہوگی تو اس کے ذریعے بہت صد تک اسے اُس شہادت سے متعلق واقعہ بھی یاد آجا کیگا۔ اس لیے اس کے لیے فیصلہ کرنا درست ہوگا۔ (عزایہ وہنایہ)

و لا كذالك النع فرماتے ہیں كہ گواہ كوكسى دستاویز میں اپنی شہادت ملی اور اسے یہ یقین بھی ہوگیا كہ یہ میرى ہى تحریر ہوتا جب تك اس سے متعلق مقدمہ نہ یا دآئے اس وقت تک محض تحریر د كھے كراس كے ليے گواہی دینا جائز نہیں ہے ، كيونكہ دستاویز دوسرے كے پاس ہوتی ہے اور كى زیادتی سے محفوظ نہیں ہوتی ، اس ليے دستاویز میں تحریر شدہ شہادت سے علم حاصل نہیں ہوگا اور بدون علم شہادت دینا جائز نہیں ہے اس ليے اس صورت میں ہم نے گواہ كوشہادت دینے سے منع كردیا ہے۔

و علی ھذا النح فرماتے ہیں کہ گواہ نے کہ یاد کرلیا کہ میں نے فلاں مجلس میں گواہی تو دی تھی لیکن یہ نہ یاد کرسکا کہ کس معاطلے کی گواہی دی تھی لیکن گواہی ہے تعلق معاطلے کی گواہی دی تھی لیکن گواہی ہے تعلق واقعہ یاد نہیں آیا تو اس صورت میں بھی امام اعظم ہولیٹی کے یہاں وہ گواہی نہیں دے سکتا الیکن حضرات صاحبین مجی تعلق کے یہاں دے سکتا ہے یہ فقیہ ابواللیث وغیرہ کی رائے ہے۔اور دوسرے مشائح کی رائے یہ ہے کہ کس کے یہاں بھی وہ شخص گواہی نہیں دے سکتا۔

قَالَ وَلَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنُهُ إِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ وَاللَّحُوْلَ وَوِلَا يَةَ الْقَاضِيُ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِلِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا أَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَعْقُ بِهِ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَجُوزُ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ وَذَلِكَ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يَحْصُلُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ هذِهِ الْأُمُورَ لَلْمَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

### ر آن البداية جلدال على المستراح و الماسيد و الكام شهادت كهان على الم

لِأَنَّهُ قَلَّمَا يُشَاهِدُ حَالَةً غَيْرُ الْوَاحِدِ، إِذِا الْإِنْسَانُ يَهَابُهُ وَيَكُرَهُ فَيَكُونُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ بَغْضُ الْحَرَجِ وَلَا كَالِّكَ النَّسَبُ وَالنِّكَاحُ، وَيَنْبَغِى أَنْ يُطْلِقَ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ وَلَا يُفَسِّرُ، أَمَّا إِذَا فَسَّرَ لِلْقَاضِيُ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ لَمُ يُفْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا أَنَّ مُعَايَنَةَ الْيَدِ فِي الْأَمُلَاكِ مُطْلِقٌ لِلشَّهَادَةِ ثُمَّ إِذَا فَسَّرَ لَا تُقْبَلُ كَذَا هَذَا.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ گواہ کے لیے اس چیز کی گواہی دینا جائز نہیں ہے جس کا اس نے مشاہدہ نہ کیا ہو۔ سوائے نسب، موت، نکاح، دخول اور ولا یت قاضی کے چنا نچہ اس کے لیے ان چیز وں کی گواہی دینا جائز ہے بشرطیکہ گواہ کو ان چیز وں کے متعلق کس نے باخبر کیا ہواور بیاستحسان ہے اور قیاس یہ ہے کہ جائز نہ ہو، کیونکہ شہادت مشاہدہ سے مشتق ہے اور مشاہدہ علم سے حاصل ہوتا ہے لہذا بیہ بچے کی طرح ہوگیا۔

استحمان کی دلیل میہ ہے کہ بیالیے امور ہیں جن کے اسباب معاینہ کے ساتھ چندخواص لوگ مختص ہیں اوران کے ساتھ ایسے احکام متعلق ہیں جو زمانے گذرنے کے ساتھ ہوگی تو بیہ المحال متعلق ہیں جو زمانے گذرنے کے ساتھ بھی باقی رہتے ہیں ، لہذا اگر ان امور میں باہمی ساعت پر شہادت مقبل ہوجائیں گے۔ برخلاف بھے کے، کیونکہ اسے ہرشخص سنتا ہے اور گواہ کے لیے ساعت پر اشتہار کے ساتھ گواہی دینا جائز ہے اوراشتہار تواتر ہے ہوگا یا کسی معتمد کے خبر دینے سے ہوگا جیسا کہ قد وری میں بیان کیا ہے۔

اور دوعا دل مردیا ایک مرداور دوعورتوں کا گواہ کوخر دینا شرط ہے تا کہ اسے ایک گونظم حاصل ہوجائے۔اور کہا گیا کہ موت کی خبر میں ایک مردیا ایک عورت کی گواہی پر اکتفاء کرلیا جائے گا اس لیے کہ ایک کے علاوہ کم ہی میت کے حال کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ آدمی موت سے ڈرتا ہے اور اسے ناپیند کرتا ہے لہذا (اس میں) عدد کومشر وط قرار دینے میں پھے حرج ہے۔اور نسب اور نکاح کا میرحال نہیں ہے۔

اور مناسب یہ ہے کہ گواہ ادائے شہادت کو مطلق رکھے اور اس کی وضاحت نہ کرے کیکن اگر اس نے قاضی کے سامنے میہ تفسیر کردی کہ وہ من کر شہادت دیا ہے تو قاضی اس کی شہادت قبول نہ کرے جیسے املاک میں قبضہ کا مشاہدہ شہادت کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر گواہ نے وضاحت کر دی تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ایسے ہی میابھی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لَم يعاينه ﴾ جس كاخود مشاہرہ نہيں كيا۔ ﴿ يسعهُ ﴾ اس كواجازت ہے۔ ﴿ ينق ﴾ اعمّادكرتا ہو۔ ﴿ انقضاء ﴾ گزرجانا، خمّ ہو جانا۔ ﴿ قرون ﴾ صديان، كى زمانے۔ ﴿ تسامع ﴾ سى سائى بات پر اعتبار كرنا۔ ﴿ تعطيل ﴾ التواء، كام كا رُك جانا۔ ﴿إخبار ﴾ خبردينا۔ ﴿ يهابهُ ﴾ اس سے ڈرتا ہے۔ ﴿ يكره ﴾ ناپندكرتا ہے۔ ﴿ يايفسّر ﴾ وضاحت نهكر ہے۔

#### بن دیکھی چیزوں کی گواہی وینا:

مسکلہ یہ ہے کہ کمی بھی مختص کے لیے ایسی چیز کے متعلق گواہی دینا جائز نہیں ہے جس کا اس نے مشاہرہ اور معاینہ نہ کیا ہو، البتہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق مشاہرہ کے بغیر بھی محض ساعت سے گواہی دینا جائز ہے (۱) نسب (۲) موت (۳) نکاح (۳) دخول مع الزوجہ (۵) والمیت قاضی چنا نچہ اگر کسی نے کسی کے متعلق سنا کہ بیانا ہے تو اس کے لیے فہ کورہ بخش کے لیے فلاں کا بیٹا ہونے کی شہادت دینا درست ہے یا کسی نے سنا کہ فلاں آ دمی کا انتقال ہوگیا ہے یا فلاں شخص نے فلاں عورت سے نکاح یا دول کی بیٹا ہونے کی شہادت دینا درست ہے یا کسی نے سنا کہ فلاں آ دمی کا انتقال ہوگیا ہے یا فلاں شخص نے فلاں عورت سے نکاح یا فہورہ امور کے متعلق گواہی دینا درست اور جا تزہے آگر چہاں نے ان بیس ہے کسی کا مشاہدہ نہ کیا ہو،اس لیے کہ فہورہ پانچوں امور الیے ہیں جن کا مشاہدہ نہ کیا ہو،اس لیے کہ فہورہ پانچوں اسور الیے ہیں جن کا مشاہدہ نہ کیا ہو،اس لیے کہ فہورہ پانچوں اسور الیے ہیں ہوتے ہیں جنانچہ نہیں ہوتے حالانکہ ان امور کے ساتھ میراث متعلق ہوتی ہے، متعلق ہوتی ہے، متعلق ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کی شخص نے مدت مدیدہ کے بعدا ہے اس طرح دفول کے ساتھ میراث متعلق ہوتی ہو بانسی میں ہو پانٹیں ہو پانٹی ہو ہو دوسرے کی خبر اور دوسرے کی دوستہ کی دوستہ کو کی کو کی کو کی کو دوسرے کی خبر اور دوسرے کی دوستہ کو ک

وإنما بحوز النع يہاں ہے ايک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال بدہے کہ جن پانچ امور ميں آپ نے استحمانا ساع اور خبر کے ذريع شہادت کو جائز قرار دیا ہے وہ ہمیں سليم نہيں ہے، کونکہ یہ کتاب اللہ کے خالف ہے اس لیے کہ کتاب میں إلا من شهد بالحق و هم يعلمون کے فرمان سے ادائے شہادت کے ليے مشہود بہ کو جاننا ضروری قرار دیا گیا ہے جب کہ معاینہ اور مشاہدہ کے بغیر علم حاصل نہیں ہوسکتا ، اس لیے محض ساع سے شہادت کو جائز قرار دینا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب بدہ کہ جس طرح مشاہدہ سے علم حاصل ہوتا ہے اس کا جواب بدہ کہ جس طرح مشاہدہ سے علم حاصل ہوتا ہے اس طرح خبراور ساع سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اس کا خبراور ساع سے بھی کے ذریعہ پھیلی ہوتو اس سے بھی یقینی علم حاصل ہوگا اور مشاہدہ سے بھی عاصل ہوتا ہے لہذا مشاہدہ کی طرح خبراور ساع سے بھی شہادت دینا درست اور جائز ہوگا۔ اور حضرات صاحبین ﷺ کے یہاں دو عادل مردیا ایک عادل مرد اور دو عورتوں کا خبر دینا ضروری ہے۔ تاکہ سنے والے کوایک گونہ علم حاصل ہوجائے جب کہ امام اعظم مراب علی اشتبار کا اعتبار کرتے ہیں اور خبر دینے والوں کی تعداد سے بحث نہیں کرتے۔

وقیل النع فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ موت کی شہادت دینے کے لیے ایک عادل مردیا ایک عادل عورت کی شہادت دینے کے لیے ایک عادل مودیا ایک عادل عورت کی خبر بھی کافی ہے، اس لیے کہ انسان موت اور شدائد موت سے تھبراتا ہے اور قریب المرگ یا مردے کے پاس جانے سے تھبراتا ہے اور بہت کم مضبوط دل والے بھی اس کا مشاہدہ کرپاتے ہیں اس لیے اس میں عدد شرطنہیں ہوگا ورنہ یہ مفضی الی الحرج ہوگا اور اسلام میں حرج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے موت کی خبر میں عدد کی شرط ساقط ہے اس کے برخلاف نسب اور نکاح وغیرہ کا

### ر جن البدايه جلدا على المستحد المستحد المستحد المستحد المام المبادة كيان من

معاملہ ہے تو چونکہ بیامور جماعت اور لوگوں کے اجتماع میں ہوتے ہیں اس لیے ان میں مخبر کی تعداد مشروط ہے اور عدد کومشر وط قرار دینے میں یہاں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

وینبغی المنع صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ گواہ کو چاہئے کہ وہ مطلق شہادت دے اور یہ وضاحت نہ کرے کہ میں سُن کر شہادت و ریا ہوں بعنی یوں کہے کہ فلال فلال کا بیٹا ہے، یا فلال شخص نے فلال عورت سے نکاح کیا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں تو اس کی گواہی مقبول ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو شہود بہ کاعلم ہے، لیکن اگر گواہ نے وجہ شہادت کی تفسیر کردی اور بوں کہا کہ فلال فلال کا بیٹا ہے اور میں نے فلال سے بیٹنا ہے اس لیے گواہی دے رہا ہوں تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ وجہ شہادت کی وضاحت سے بیاحتمال بیدا ہوگیا کہ اسے شہادت کا علم نہیں ہے یا اگر ہے تو اس پر اسے شرح صدر نہیں ہے، اس لیے تو اس پر اسے شرح صدر نہیں ہے، اس لیے مثالہ ہوگیا کہ اسے شہادت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال الی ہے کہ ایک شخص نے مشاہدہ کیا کہ فلال آدمی کسی مکان پر قابض ہے اور اس نے اس کی شہادت دی تو اس کی شہادت دی تو اس کی شہادت در کیک فلال سے ساکہ فلال مکان پر قابض ہے تو اب گواہی معتبر نہیں ہوگی ، کیونکہ ساعت کی وضاحت سے اس کی شہادت در کیک اور کم نور کو نکل گئی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر ساعت کی وضاحت نہیں کی گئی تو شہادت دی اور اس میں سے ملم کی روح نکل گئی ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر ساعت کی وضاحت نہیں کی گئی تو شہادت معتبر ہوگی اور اگر وضاحت کی وضاحت نہیں کی گئی تو شہادت معتبر ہوگی اور اگر وضاحت کی وضاحت نہیں کی گئی تو شہادت معتبر ہوگی اور اگر وضاحت کی وضاحت نہیں کی گئی تو شہادت میں ہوگا۔

وَكَذَا لَوْ رَأَى إِنْسَانًا جَلَسَ مَجُلِسَ الْقَضَاءِ يَدُحُلُ عَلَيْهِ الْحُصُومُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كُونِهِ قَاضِيًا وَكَذَا لِهُ رَأَى وَجُلًا وَامُراَّةً يَسْكُنَانِ بَيْتًا وَيَنْبَسِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى الْاَحْرِ الْبِسَاطَ الْاَزْوَاجِ، وَكَمَا إِذَا رَأَى عَنْ اللَّهِ عَيْرِهِ، وَمَنْ شَهِدَ أَنَّهُ شَهِدَ دَفْنَ فُلَانِ أَوْ صَلَّى عَلَى جَنَازَتِهِ فَهُو مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِي قَبِلَهُ. عَنْ يَدِ غَيْرِهِ، وَمَنْ شَهِدَ أَنَّهُ شَهِدَ دَفْنَ فُلَانِ أَوْ صَلَّى عَلَى جَنَازَتِهِ فَهُو مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِي قَبِلَهُ. فَلَانُ فِي يَدِ غَيْرِهِ، وَمَنْ شَهِدَ أَنَّهُ شَهِدَ دَفْنَ فُلَانِ أَوْ صَلَّى عَلَى جَنَازَتِهِ فَهُو مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِي قَبِلَهُ. فَلَانُ عَلَى عَلَى جَنَازَتِهِ فَهُو مُعَايَنَةٌ حَتَّى لَوْ فَسَرَ لِلْقَاضِي قَبِلَهُ. لَوْ مَلَى عَلَى عَنَانَةُ عَلَى عَلَى اللَّهَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلَ الْفَالِمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

#### اللغات:

وغین کرتا ہے۔ ﴿عین ﴾ آپس میں جھگڑا کرنے والے۔ ﴿یسکنان ﴾ رہائش پذیر ہیں۔ ﴿ینبسط ﴾ بِتُکلفی کرتا ہے۔ ﴿عین ﴾ کوئی متعین چیز۔ ﴿شهد ﴾ ویکھا ہے۔

#### قضا کی گواہی:

## ر آن الہدایہ جلد ال کے میں قال میں ہو جو کو میں تاخی ہوں آگا اور در طور میں اور ایک میں کے بیان میں کے آتا ہے ا

آجارہے ہیں تو دیکھنے والے کے لیے مند قضاء پر ہیٹھے ہوئے فخص کے تن میں قاضی ہونے کی شہادت دینا درست اور جائز ہا گرچہ اس نے اس فخص کو قاضی بننے اور عہد ہ قضاء کا چارج سنجالتے ہوئے نہ دیکھا ہو، ایسے ہی اگر کسی نے ایک مرداور عورت کو دیکھا کہ وہ ایک ساتھ ایک مکان میں رہ رہے ہیں اور میاں ہوئی کی طرح ایک دوسرے سے دل کئی اور ہنمی نداق کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ ندکورہ مرد وزن کے میاں ہوئی ہونے کی شہادت دیدے، ایسے ہی اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی مال دیکھا تو اس کے لیے قابض کے حق میں اس مال کا مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہے۔ ایک فخص نے شہادت دی کہ میں فلال کے جنازے میں شریک تھا یا میں نے فلال کی نماز جنازہ پڑھی ہے تو یہ معاینہ ہے، کیونکہ صرف میت کی تدفین کی جاتی ہے اس طرح صرف میت ہی کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اس نے سے اس نے مرنے کی شہادت دی ہے۔

ثُمَّ قَصْرُ الْإِسْتِثْنَاءِ عَلَى هَٰذِهِ الْأَشْيَاءِ يَنْفِي اعْتِبَارَ التَّسَامُعِ فِي الْوَلَاءِ وَالْوَقْفِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَانُا عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَاءِ وَالْوَقْفِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَانًا عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَاءُ لُحُمَّةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ الْحَالَةُ يَبُونُ فِي الْوَلَاءِ، لِآنَةُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَاءُ لُحُمَّةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ وَلَا اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

تروج بھلے: پھر قدوری میں انھی پانچ چیزوں پر استفاء کو مخصر کرنا، ولاء اور وقف میں ساع کے معتبر ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف والنظ سے اخیر میں یفل کیا گیا ہے کہ ولاء میں جائز ہے، اس لیے کہ ولاء نسب کے درج میں ہے، کیونکہ حضور اکرم سنگا تی نظر این میں قرابت کی طرح ولاء بھی ایک قرابت ہے، اور امام محمد والنظ سے مروی ہے کہ ساع (سے شہادت دینا) وقف میں بھی جائز ہے، کیونکہ زمانے گذرنے کے باوجود وقف باقی رہتا ہے، لیکن ہم ہے کہتے ہیں کہ ولاء زوال ملک پر بنی ہے اور اس میں معائد ضروری ہے، لہذا اس چیز میں بھی معاید ضروری ہوگا جو زوال ملک پر بنی ہے۔ رہا وقف توضیح میہ ہے کہ اصل وقف میں ساع سے شہادت مقبول ہوگی اور اس کی شرائط میں مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اصل وقف ہی مشتہر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿قصو ﴾ منحصر ہونا۔ ﴿تسامع ﴾ تن ہوئی بات پر اعتبار کرنا۔ ﴿لحمة ﴾ قرابت تعلق داری۔ ﴿مرّ ﴾ گزرنا، دور۔ ﴿العصار ﴾ زمانے۔

#### ندكوره بالامسكه سے استثناء:

صورتِ مسلد یہ ہے کہ سابقدمتن میں امام قدوری والٹھائد نے ساع اور خبر کے ذریعے ادائے شہادت کو جو امور خمسدنسب،

### ر العام المهادة علان عن المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستحد المستحد

موت، نکاح، دخول اور ولایت قضاء کے ساتھ خاص کر کے آخی پراشٹناء کو تنحصر کر دیا ہے اس سے یہ بات واضح ہور ہی ہے کہ ان امور خمسہ کے علاوہ کسی اور معاطع میں مثلا ولاءاور وقف وغیرہ میں ساع کے ذریعے گواہی دینا اور یہ کہنا کہ فلال محض فلال کا آزاد کردہ غلام ہے اور اس کی ولاء اسی فلال کو ملے گی جس نے اسے آزاد کیا ہے یا مثلا بوں کہنا کہ سلمان نے اپنا مکان فلال مسجد کے لیے وقف کیا ہے اور میں نے فلال سے یہ بات سنی ہے درست نہیں ہے، کیونکہ امام قد ورکؓ نے اشٹناء کو سابقہ امور خمسہ کے ساتھ منحصر کر دیا ہے اور انحصار ان کے علاوہ میں جواز تھکم کی فئی کرتا ہے اور یہی فلا ہر الرواہ یہی ہے۔

لیکن اس سلسلے میں امام ابو یوسف روائی کی آخری روایت ہے ہے کہ نسب کی طرح ولاء میں بھی ساع سے گواہی دینا درست اور جائز ہے چنا نچہ اگر سلیم نے لوگوں سے سن رکھا ہو کہ عمر بکر کا آزاد کردہ غلام ہے توسلیم کے لیے اس بات کی گواہی دینے کاحق ہے کہ عمر بکر کا آزاد کردہ غلام ہے اور اس کی ولاء بکر کو ملے گی۔

اس روایت کی دلیل میہ ہے کہ آپ مُنگانِیْز انے ولاء کونسی قرابت کی طرح ایک قرابت قرار دیا ہے اور چونکہ نسب میں ساخ سے گوائی دینا جائز ہے، للبذا ولاء میں بھی ساعت سے گوائی دینا جائز ہوگا جیسا کہ حضرات صحابہ کرام شی اُنٹیز کے متعلق ہم یہ کہتے اور شہادت دیتے ہیں کہ حضرت بلال حضرت صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام ہیں یا حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس شی اُنٹیز کے آزاد کردہ میں حالانکہ ہم نے ان میں سے کسی کو بھی آزاد کرتے یا ہوتے نہیں دیکھا ہے، للبذا جس طرح ان حضرات کے متعلق ساع سے شہادت دینا جائز ہے ایسے ہی دوسروں کے متعلق بھی ساع سے ولاء کی شہادت دینا جائز ہے۔ (بنایہ: ۱۵۵۸)

وعن محمد والنجائد المنح فرماتے ہیں کہ امام محمد والنجائد سے مروی ایک روایت یہ ہے کہ ساع سے وقف کی شہادت اور خردینا مجمی جائز ہے، کیونکہ وقف بھی صدیاں گذر نے کے بعد باقی رہتا ہے اور ایسے وقت بھی اس کے متعلق شہادت کی نوبت آجاتی ہے جس وقت اس کا مشاہدہ کرنے والا ایک محف بھی بہ قیدِ حیات نہیں ہوتا، لہٰذا اگر اس میں مشاہدہ کی شرط لگا دی جائے گی تو وقف کا بطلان لازم آئے گا، اس لیے وقف کو بطلان سے بچانے کے لیے اس میں بھی ساع سے ادائے شہادت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

الا آنا نقول المنح یہاں سے صاحب ہدایہ امام ابو پوسف سے مروی آخری روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا ولاء میں ساع سے ادائے شہادت کو جائز قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ ولاء کا ثبوت زوالِ ملک یعنی غلام سے مولی کی ملک یمین کے زوال پر موقوف ہے اور زوالِ ملک کی شہادت میں بہوقت زوال کواہ کا موجو در بہنا اور اس کا مشاہدہ کرنا شرط ہے اور چونکہ ولاء اس نے اس کے شہادت کے لیے بھی مشاہدہ کرنا شرط ہوگا اور بدون مشاہدہ ومعاینہ مض سائے سے کوائی دینا جائز نہیں ہوگا۔

اسی طرح امام محمر واللطین نے جووقف میں ساع سے اوائے شہادت کو جائز قرار دیا ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ اصل وقف میں تو ساع سے ادائے شہادت کو جائز قرار دیا ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ اصل وقف میں تو ساع سے ادائے شہادت کی گنجائش ہے مثلا ہم نے تھانہ بھون میں بیسنا ہے کہ حضرت حکیم الامت والتی گئے اپنا باغ خانقاہ امدادیہ اشر فیہ کے لیے وقف کر دیا ہے تو ہمارے لیے اس کی گواہی دینا جائز ہے لیکن اس کی شرائط اور تفصیلات کی گواہی ہے جائز نہیں ہے بین اگر ہم کسی سے سن بھی لیس کہ اس باغ کی نصف آمدنی واردین وصادرین کے لے وقف ہے۔ ربع آمدنی ضروریا سے خانقاہ سے لیے وقف ہے اور دوسرا ربع خدام خانقاہ کے لیے ہے تو بھی ہمارے لیے اس کی شہادت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت تھانوی

### 

رطی الله کا باغ کو وقف کرنا تو مشہور ومعروف ہے یعنی اصل وقف، اس کی شہادت، ساع سے تو جائز ہے کیکن جومشہور نہیں ہے اس کی شہادت، ساع سے جائز نہیں ہے، اس موقع پر صاحب بنائی نے لکھا ہے والیه مال شمس الأنمة السر حسبی و هو الأصحر

قَالَ وَمَنُ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى الْعَبُدِ وَالْآمَةِ وَسِعَكَ أَنُ تَشْهَدَ أَنَهُ لَهُ، لِأَنَّ الْيَدَ أَقْطَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْمِلْكِ إِذْ هِيَ مَرْجَعُ الدَّلَالَةِ فِي الْآسُبَابِ كُلِّهَا فَيُكْتَفَى بِهَا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِثَمَايَةُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ الْمِلْكِ إِذْ هِيَ قَلْبِهِ أَنَّذُ لَهُ. قَالُوا وَيَحْتَمِلُ أَنُ يَكُونَ هَذَا تَفْسِيْرًا لِإطْلَاقِ مُحَمَّدٍ وَرَاللَّامَايَةُ فِي الرِّوَايَةِ فَيَكُونُ شَرْطًا أَنُ يَكُونَ هَذَا تَفْسِيْرًا لِإِطْلَاقِ مُحَمَّدٍ وَرَاللَّامَةِ فِي الرِّوَايَةِ فَيَكُونُ شَرْطًا عَلَى الْإِيّفَاقِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَلَّئُمَا يُهَ وَلِيلُ الْمِلْكِ الْيَدُ مَعَ التَّصَرُّفِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَاء لِأَنَّ الْيَدَ . مُتَافِعِنَاء لِلْنَ الْمِلْكِ الْيَابَةِ وَأَصَالَةٍ .

تر جملے: فرماتے ہیں کہ غلام اور باندی کے علاوہ جس مخف کے قبضہ میں کوئی چیز ہوتو تنہارے لیے یہ گواہی وینا جائز ہے کہ یہ قابض کی ملک ہے۔ قابض کی ملک ہے، کیونکہ قبضہ وہ نہائی چیز ہے جس کے ذریعے ملک پراستدلال کیا جاتا ہے اس لیے کہ تمام اسباب میں قبضہ ہی مرجع دلالت ہے، لہٰذااس پراکتفاء کیا جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف پرلٹے گلا سے مروی ہے کہ اس کے ساتھ بیشرط ہے کہ گواہ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ قابض ہی کی ملک ہے۔

۔ بین ہوسکتا ہے کہ بیا انتقاق شرط ہوگا۔ حضرات مشائخ بیت انتقاق شرط ہوگا۔ حضرات مشائخ بیت انتقاق شرط ہوگا۔ امام شافعی میٹینیڈ فرماتے ہیں کہ ملک کی دلیل قبند مع التصرف ہے ہمارے بعض مشائخ بھی اسی کے قائل ہیں، کیونکہ قبضہ امانت اور ملک کی طرف منتسم ہوتا ہے۔ امانت اور ملک کی طرف منتسم ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ يدّ ﴾ قبنہ۔ ﴿ امله ﴾ باندی۔ ﴿ وسعك ﴾ تنهيں، اجازت ہے۔ ﴿ اقصلی ﴾ انتہائی درجے کا۔ ﴿ متنوّعة ﴾ مختلف، کئ قسموں کا۔ ﴿ نيابة ﴾ نائب ہونا، قائم مقام ہونا۔

#### قبضے کے علم سے ملک کی گواہی دیا:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی کے قبضے میں غلام اور باندی کے علاوہ کوئی چیز مثلاً گھڑی دیکھی، پھراسی چیز کو دوسرے
کے قبضے میں بھی دیکھا اور پہلے محص نے یہ دعوی کیا کہ وہ میری گھڑی ہے تو دیکھنے والے کے لیے بیشہادت دینا درست ہے کہ وہ
گھڑی مدی کی ملک ہے، کیونکہ قبضہ اثبات ملک کا سب سے آخری اسٹیج ہے اور اس کے ذریعے ملکیت کو ثابت کیا جاسکتا ہے اور قبضہ
بی جملہ اسباب ملک میں مرجع دلالت ہے اور اس کی بنیاد پرشکی مقبوضہ پر قابض کی ملکیت تسلیم کی جاتی ہے چنا نچہ ہمیہ، وراخت اور
صدقہ وغیرہ میں بھی قابض اور اس کے قبضہ ہے ہی محی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کا استدلال کیا جاتا ہے، لہذا کسی کوکسی چیز پر قابض دکھے
کرشی مقبوضہ پر اس کی ملکیت کی شہادت دی جاسکتی ہے۔

وعن أبي يوسف والتي الح فرمات بي كه حضرت امام ابويوسف والتي الله سے بيمروى ہے كمحض قبضه د كھ كر قابض ك

### ر آن البداية جلدال يه المسلم وم يوسي احكام شهادت كيان ين

لیے ملکیت کی شہادت دینا درست نہیں ہے، کیونکہ صرف قبضہ سے دیکھنے والے کوقطمی علم حاصل نہیں ہوتا حالانکہ حدیث إذا علمت مثل الشمس النح کی روسے شہادت کے لیے قطعی علم شرط ہے،اس لیے جب یہاں مثل اشتس علم نہیں ہے تو کم از کم بچھلم ہونا تو ضروری ہے، اس لیے جب دیکھنے والے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ قابض ہی اس کا مالک ہوگا اور اس حوالے سے اسے شرح صدر ہوجائے تو اس کے لیے قابض کے حق میں شہادت دینا درست ہے۔

قالوا النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام کی رائے میں امام ابو پوسف والٹیڈ سے مردی روایت امام محمد والٹیڈ کے قول کی تفسیر اور توضیح ہے بعنی امام محمد والٹیڈ نے جومطلق قبضہ دیکھ کرشہادت دینے کو جائز قرار دیا ہے وہ در حقیقت محض قبضہ سے جائز نہیں قرار دیا ہے، لبندا اس احتمال کی بنیاد پریہ شرط صرف امام ابو پوسف والے کے شرح صدر کی بھی شرط لگائی ہے، لبندا اس احتمال کی بنیاد پریہ شرط موگی۔

اس کے برخلاف امام شافعی والٹیا؛ فرماتے ہیں کہ قبضہ کی دوشمیں ہیں (۱) قبضہ امانت (۲) قبضہ ملک، اور حکم ہے کہ قابض قبضہ کلک میں تو تصرف کرسکتا ہے، لیکن قبضہ امانت میں تصرف نہیں کرسکتا اس لیے قبضہ کلک وقبضہ امانت سے متاز کرنے کے لیے تصرف شرط ہوگالبذا اگر کوئی محض کسی چز پر قابض ہواور وہ اس میں تصرف بھی کر رہا ہو تب تو اس کے مالک ہونے کی شہادت دینا درست ہے ورنہ نہیں، بعض مشائع احتاف بھی اس کے قائل ہیں، لیکن صاحب ہدایہ کوامام شافعی اور بعض مشائع کا بی تول پند نہیں دینا درست ہے ورنہ نہیں، بعض مشائع احتاف بھی اس کے قائل ہیں، لیکن صاحب ہدایہ کوامام شافعی اور بعض مشائع کا بی تول پند نہیں ہیں ہے، اس لیے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح قبضہ کی دوشمیں ہیں اس طرح تصرف کی بھی دوشمیں ہیں (۱) تصرف نیا بتا ہو جیسے کوئی شخص اپنی ملکیت میں اپنے لیے تصرف کرتے ہیں، لہذا جس طرح قبضہ میں امانت اور ملکیت کا احتال ہے اس طرح تصرف میں بھی اصالت اور نیا بت کا احتال ہے، اس لیے بہتر ہے ہے کہ آگر کسی قابض کے متعلق ہی مقبوض کے مالک ہونے کا یقین ہوجائے تو اس کے مالک ہونے کی شہادت دے دی جائے اور اس میں تصرف وغیرہ کوشرط نے قرار دیا جائے۔

ثُمَّ الْمَسْئَلَةُ عَلَى وُجُوْهِ، إِنْ عَايَنَ الْمَالِكَ وَالْمِلْكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَكَذَا إِذَا عَايَنَ الْمِلْكَ بِحُدُودِهِ دُوْنَ الْمَالِكِ الْمَيْخِصَانًا، لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ فَيَحْصُلُ مَعْرِفَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنْهُمَا أَوْ عَايَنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمَالِكِ دُوْنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمَالِكَ دُوْنَ الْمَالِكِ لَا يَحِلُّ لَهُ.

ترجمل : پھر بیمئلہ کئی صورتوں پرمشتل ہے، اگر اس نے مالک اور مِلک دونوں کا مشاہدہ کیا ہوتو اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے، کیونکہ ہے، اگر اس نے ملک کی حدود کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا ہواور مالک کا مشاہدہ نہ کیا ہوتو استحساناً گواہی دینا جائز ہے، کیونکہ ساع سے نسب ثابت ہوجاتا ہے لہٰذا اس کی شناخت حاصل ہوجائے گی۔اور اگر اس نے دونوں کا مشاہدہ نہ کیا ہویا صرف مالک کا مشاہدہ کیا ہونہ کہ ملک کا تو اس کے لیے گواہی دینا حلال نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿عاين ﴾مشامده كيا- ﴿وجوه ﴾ واحد وجه، كل صورتين-

### ر ان البدايه جلدا على المحالة المحالة المحارة الكام المادت كالمادة على المحارة الكام المادة كالمادة على المحارة المحارة الكام المحادث كالمحارة المحارة المحارة

#### ندكوره بالامسّله كي مزيد وضاحت:

صاحبِ كتاب فرماتے ہیں كه ماقبل ميں معائنه اور مشاہرہ كے بعد جوشهادت دينے كا مسئله بيان كيا گيا ہے اس مسئلے كى كل چارصورتيں ہیں:

(۱) اگر کسی شخص نے فئی مقبوضہ کو بھی دیکھا اور اس کے مالک کو بھی دیکھا اور اسے پہچان بھی لیا کہ یہی شئ مقبوضہ کا مالک ہے تو اس صورت میں اس کے لیے قابض کے حق میں شئ مقبوضہ کے مالک ہونے کی شہادت دینا درست اور جائز ہے، کیونکہ جب اس نے مالک اور شئ مملوک دونوں کو دیکھ لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس علم یقینی حاصل ہوگیا ہے اور علم یقینی کے بعد چونکہ شہادت دینا جائز ہے۔ ہاس لیے صورت مسکلہ کی اس صورت میں بھی دیکھنے والے کے لیے فدکورہ شہادت دینا جائز ہے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھنے والے نے ملک اور ہی مملوک کوتواس کی تمام حدود سمیت دی لیا الیکن مالک کا مشاہدہ نہیں کیا تو اس صورت میں اس کے لیے استحسانا شہادت دینا جائز ہے الیکن قیاسا جائز نہیں ہے، کیونکہ مشہود له اس صورت میں مجبول ہے اور مشہود له کی جہالت ادائے شہادت سے مانع ہے، تا ہم استحسانا اس صورت میں دیکھنے والے کے لیے گوائی دینا جائز ہے، کیونکہ اس نے ہی مملوک کا تو مشاہدہ کرلیا ہے اور اس کے متعلق تو اسے یقین حاصل ہو چکا ہے اور رہا مسئلہ مالک کے ندد کی منے کا اور اس کے نام ونسب سے عدم دا قفیت کا تو یہ بات سننے سے معلوم ہوجائے گی کیونکہ ساع سے نسب ثابت ہوجاتا ہے، اس لیے لوگوں سے س کر اسے مالک کے بھی نام ونسب کا پیتہ چل جائے گا اور اس کی شہادت دینا جائز ہوگا۔

(٣) تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی نے مالک اور مملوک دونوں کونہیں دیکھا یا صرف مالک کو دیکھا اور مملوک کونہیں دیکھا یہ چوتھی صورت ہے۔ تو ان دونوں صورت میں مشہود بہ اور مشہود لہ دونوں چوتھی صورت ہے، کیونکہ تیسری صورت میں مشہود بہ جہول ہے اور ان چیزوں کی جہالت ادائے شہادت سے مانع ہے، اس لیے ان صورتوں میں مجول ہے۔ اور ان چیزوں کی جہالت ادائے شہادت سے مانع ہے، اس لیے ان صورتوں میں محواتی دینا حلال اور جائز نہیں ہے۔

وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فَإِنْ كَانَ يَعُرِفُ أَنَّهُمَا رَقِيْقَانِ فَكَذَلِكَ، لِأَنَّ الرَّقِيْقَ لَا يَكُونُ فِي يَدِ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُمَا رَقِيْقَانِ إِلاَّ أَنَّهُمَا رَقِيْقَانِ إِلاَّ أَنَّهُمَا صَغِيْرَانِ لَا يُعْتِرَانِ عَنْ نَفْسِهِمَا فَكَذَلِكَ لِلَّانَّةُ لَا يَدَ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَا كَبِيْرَيْنِ فَذَلِكَ مَصْرَفُ الْاَشْيَاءِ، لِأَنَّ لَهُمَا يَدًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَيَدُفَعُ يَدَ الْغَيْرِ عَنْهُمَا فَانْعَدَمَ ذَلِيْلُ الْمِلْكِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُنْ أَبِي خَنِيفَةً وَمُنْ أَبِي اللّهَ الْمُلْكِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ أَنْ يَشْهَدَ فِيهِمَا أَيْضًا إِعْتِبَارًا بِالقِيَابِ، وَالْفَرْقُ مَابَيَّنَاهُ، وَاللّهُ آعُلَمُ.

ترجیلی: رہے غلام اور باندی تو اگریہ معلوم ہو کہ وہ دونوں رقیق ہیں تو ان میں بھی یہی عکم ہے، کیونکہ رقیق اپنے قبضہ کدرت میں نہیں ہوتا، اور اگر یہ شاخت نہ ہو پار ہی ہو کہ وہ دونوں رقیق ہیں تاہم وہ دونوں صغیر ہیں اور اپنی تر جمانی نہیں کر سکتے تو بھی یہی عکم ہیں اور اگر یہ شاخت نہ ہو پار ہی ہوتا۔ اور اگر وہ دونوں کہیر ہوں تو یہی محل بہتشناء ہے، کیونکہ انھیں اپنی ذات پر قدرت حاصل ہے، اس لیے کہ انھیں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ دونوں کہیر ہوں تو یہی محلق بھی استشناء ہے، کیونکہ انھیں اپنی ذات پر قدرت حاصل ہے لہذا وہ ان سے دوسرے کی قدرت کو دفع کردے گا، تو دلیلِ ملک معدوم ہوگئی۔

### ر ان البدايه جلدا ي ما المراك على المراك المراك على المراك المراك

حضرت امام ابوحنیفہ روائی ہے مروی ہے کہ اس کے لیے ان دونوں میں بھی شہادت دینا جائز ہے کپڑے پر قیاس کرتے ہوئے اور فرق وہی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔واللہ اعلم

#### اللغات:

۔ ﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿أمة ﴾ باندی۔ ﴿رقیق ﴾ مملوک ، غلام۔ ﴿لا يعبّر ان ﴾ اظہارنہ کر سکتے ہوں ، بيان نہ کر سکتے ہوں۔ ﴿مصرف ﴾ استعال کرنے کی جگہ۔ مراد : صحیح محل۔ ﴿ثباب ﴾ واحدثوب؛ کپڑے۔

#### غلام اور با ندی کے مشتقی ہونے کا مسلد:

صورت مسکدیہ ہے کہ ماقبل کے متن میں دیکھ کرشہادت دینے سے متعلق جوتفصیل ہے اور سوی العبد اور و الأمة سے جو استثناء کیا گیا ہے اس کی تفصیل ہے کہ اگر کسی نے غلام اور باندی کوکسی کے قبضہ میں دیکھا اور پہچان لیا کہ وہ دونوں رقیق ہیں تو دیکھنے والے کے لیے بیشہادت دینا جائز ہے کہ وہ غلام اور باندی قابض کے مملوک ہیں، کیونکہ رقیق من کل وجہ دوسرے کامملوک ہوتا ہے اور اسے اپنی ذات برکوئی ولایت اور قدرت حاصل نہیں ہوتی، لہذا دوسرے کے قبضے میں ان کا ہونا ان کے مملوک ہونے کی دلیل ہوگا۔

وإن كان لا يعرف النح فرماتے ہيں كه اگرد يكھنے والا غلام اور باندى كے رقيق ہونے كى شاخت نه كر سكے ليكن وہ دونوں اتنے چھوٹے ہوں كه اپنى ترجمانى بھى نه كر سكے تيك اور اچھى طرح اپنے مافى الضمير كواداء نه كر پاتے ہوں تو اس صورت ميں بھى وہ جس كے قبضے ميں ہوں گے اس كے متعلق ان كے مالك ہونے كى شہادت دينا جائز ہوگا، كيونكه اس صورت ميں بھى انھيں اپنى ذات اور اسپنے نفس بركوئى ولايت حاصل نہيں ہوگى۔

اورا گرغلام اور باندی بڑے اور بالغ ہوں تو یہی صورت استناء یعنی سوی العبد والاُمة کامصرف ہے یعنی اس صورت میں قابض کے حق میں ان کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بالغ ہونے کی وجہ سے اُنھیں اپنی ذات پر قدرت ماصل ہے، لہذا ان کی ذات سے دوسرے کا قبضہ اور دوسرے کی قدرت ختم ہوجائے گی اور ان پر دوسرے کی ملکیت کی دلیل معدوم ہوجائے گی، لہذا دیکھنے والے کے لیے محض دیکھ کر ان کے مملوک ہونے کی شہادت دینا جائز نہیں ہوگا اور قدوری میں سوی العبد والاُمة سے جواستناء کیا گیا ہے اس سے یہی صورت مراد ہے۔

وعن أبی حنیفة النح فرماتے ہیں کہ امام اعظم والٹیاڈ ہے ایک روایت یہ ہے کہ اگر غُلام اور باندی بڑے ہوں ، لیکن کسی کے قضہ میں ہوں تو بھی قابض کے متعلق ان کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہے ، کیونکہ قبضہ ملکیت کی دلیل ہے ، لہٰذا جیسے اگر کوئی خض کسی کپڑے پر قابض ہوتو اس کپڑے پراس کے مالک ہونے کی شہادت دینا درست ہے ایسے ہی اگر کوئی غلام اور باندی پر قابض ہوتو ان کے متعلق اس کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہے ، لیکن صاحب ہُدایہ فرماتے ہیں کہ کپڑے میں اور غلام وباندی قابض ہوتو ان کے متعلق اس کے مالک ہونے کی شہادت دینا جائز ہے ، لیکن صاحب ہُدایہ فرماتے ہیں کہ کپڑے میں اور غلام وباندی میں جو فرق ہے اسے ہم بیان کر چکے ہیں یعنی غلام اور باندی کو اپنی ذات پر قدرت ہوتی ہے اور بالغ ہونے کی صورت میں تو وہ اچھی طرح اسے مائی اضمیر کوا داء بھی کر سکتے ہیں جب کہ کپڑا گونگا اور بہرا ہوتا ہے اور گیند کی طرح ادھراُدھر بھٹلتار ہتا ہے ، اس لیے غلام اور باندی کو کپڑے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

## 

اس سے پہلے ان چیزوں کا بیان تھا جن کی شہادت مقبول ہوتی ہے یا نہیں اور یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہے جن کی شہادت مقبول ہوتی ہے یا نہیں اور یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہے جن کی شہادت ہے شہادت ہے اس لیے وہ شرط کے درجے میں ہے اور شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے اس لیے وہ شرط کے درجے میں ہے اور شرط مشروط سے مقدم ہوتی ہے اس لیے فسی مشہود کو شاہد کے بیان سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ: ۱۲۰/۸ و هکذا فی العنایة)

وَلاَيْقُبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، وَقَالَ زُفَرُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ عَلَيْهُ وَهُو رَوَايَةٌ عَنُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ عَلَيْهُ وَهُو رُوَايَةٌ عَنُ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ عَلَيْهُ وَهُو زُإِذَا كَانَ بَصِيْرًا وَقَتَ التَّحَمُّلِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُعَايِنَةِ، وَالْآذَاءُ يَخْتَصُّ بِالْقُولِ وَلِسَانَةُ غَيْرُ مُؤْفٍ، وَالتَّعُرِيْفُ يَحُصُلُ بِالنِّسْبَةِ لَتَعْرِيْفُ يَحُصُلُ بِالنِّسْبَةِ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْه، وَلَا أَنَّ الْآذَاءَ يَفْتَقِرُ إِلَى التَّمْيِيْزِ بِالْإِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْه، وَلَا أَنَّ الْآذَاء يَفْتَقِرُ إِلَى التَّمْيِيْزِ بِالْإِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْه، وَلَا عَلَى الشَّهُودِ عَلَيْه، وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَنْعُ الْعَلَيْبِ دُونَ وَلَا أَنَّ الْآذَاء يَفْتَقِرُ وَلَى التَّمْيِيْزِ بِالْإِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْه، وَلَا اللَّهُ عَلَى الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَلَيْعَ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَى التَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُو

تروجی این کہ جن جن کہ نابینا کی گواہی مقبول نہیں ہے،امام زفر روائٹھانہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں تسامع جاری ہےان میں نابینا کی شہادت مقبول ہے اور یہی امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے، کیونکہ اس میں صرف ساع کی ضرورت ہے اور نابینا کی ساعت میں کوئی خلل نہیں ہے۔امام ابو یوسف روائٹھائے اور امام شافعی رائٹھائے نے فرمایا کہ اگر نابینا تھملِ شہادت کے وقت بینا ہوتو اس کی شہادت جائز ہے،اس لیے کہ معاینہ سے اسے علم حاصل ہو چکا ہے اور ادائے شہادت قول کے ساتھ خاص ہے اور نابینا کی زبان عیب دار نہیں ہوتی۔

### ر ان البدايه جلدال به المسلم ا

اور شناخت کرانانسب بیان کرنے سے حاصل ہوجاتا ہے جبیا کہ شہادہ علی لمیت میں ہوتا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اداء مشہودلہ اور مشہود علیہ کے مابین اشارہ کے ذریعے امتیاز کرنے کی محتاج ہوتی ہے اور آواز کے بغیر نابینا امیتاز نہیں کرسکتا اور آواز میں ایک گونہ شبہہ ہوتا ہے لیکن جنسِ شہود کے ذریعے اس شبہہ سے احتر ازمکن ہے۔ اور نسب بیان کرنا غائب کی شناخت کرانے کے لیے ہے نہ کہ حاضر کی ۔ لہذا میہ حدود وقصاص کی طرح ہوگیا۔

اورا گر کوئی شخص ادائے شہادت کے بعد نابینا ہوا تو حضرات طرفینؑ کے یہاں قضائے قاضی متنع ہوگا، کیونکہ بہوقت قضاء شہادت کی اہلیت شرط ہے، اس لیے کہ شہادت بہوقت قضاء ہی جمت ہوتی ہے اور جمت باطل ہوگئ ہے۔اوریہ ایسا ہوگیا جیسے گواہ گونگا یا مجنون یا فاسق ہوگیا ہو۔

برخلاف اس صورت کے جب گواہ مرگئے ہوں یاغائب ہو گئے ہوں ، اس لیے کہ موت کیوجہ سے شہادت کی اہلیت مکمل ہوگئی اور غائب ہونے کی وجہ سے باطل نہیں ہوئی۔

#### اللغاث:

#### نابینا کی گواہی:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ حدود وقصاص میں نابینا کی گواہی تو بالاتفاق مقبول نہیں ہے، البتہ حدود وقصاص کے علاوہ دیگر معاملات میں حضرت امام زفر روانتیائے کے یہاں نابینا کی گواہی مقبول ہوگی بشرطیکہ اس میں ساع جاری ہولیتنی گواہوں سے سن کرمشہود بہ کی شہادت دینا جائز ہوجیسے نکاح ،نسب اورموت وغیرہ ہے تو امام زفر روانتیائے کے یہاں اس طرح کے مسائل میں اعمٰی کی شہادت مقبول ہے اور یہی امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے جے محمد بن شجاع نے بیان کیا ہے۔

حضرات طرفین کا ندہب ہے ہے کہ جس طرح حدود وقصاص میں نابینا کی گواہی مقبول نہیں ہے اس طرح دیگر معاملات میں بابینا کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ حضرت امام ابو بوسف اور امام شافعی وطنی یک مسلک ہے ہے کہ اگر نابینا شخص تحمل شہادت کے وقت بینا ہو (اور مشہود بہ منقول چیز ہو) تو اس کی شہادت جائز ہے۔ لہذا یہاں کل تین فرقے ہوئے (۱) امام زفر والنی ہے یہاں مسموعات میں نابینا کی شہادت کے وقت بینا ہو تو اس کی شہادت کے وقت بینا ہو تو اس کی شہادت جائز ہے (۳) امام ابو بوسف والنی ہیں مطلقا اس کی شہادت جائز ہیں ہے۔

امام زفر روایشید کی دلیل میہ ہے کہ جن چیزوں میں س کر شہادت دینا جائز ہے ان میں شہادت کا دار دمدار ساع پر ہوتا ہے نہ کہ بصارت پر اور چونکہ نابینا کی ساعت میں کوئی ضلل نہیں ہوتا، اس لیے مسموعات میں وہ شہادت کا اہل ہوگا اور اس کی شہادت جائز ہوگ۔ حضرت امام ابو یوسف روایشید اور امام شافعی روایشید کی دلیل میہ ہے کہ جب تحمل شہادت کے وقت ایک شخص بینا اور صاحب بصارت تھا تو اسے مشہود بہ کے متعلق قطعی علم حاصل ہو چکا ہے اور اب صرف ادائے شہادت کا معاملہ ہے اور ادائے شہادت کا تعلق

چونکہ زبان سے ہوتا ہے اور نابینا کی زبان میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اس لیے اس کے حق میں ادائے شہادت سے کوئی چیز مانع نہیں ہوگا اور لہٰذا اس کی شہادت درست اور جائز ہوگ۔ رہا یہ سوال کہ جب ادائے شہادت کے وقت وہ نابینا ہے تو اسے مشہود لہ کا عم نہیں ہوگا اور مشہود لہ کی جہالت ادائے شہادت سے مانع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابینا کے حق میں مشہود لہ کی جہالت ادائے شہادت سے مانع نہیں ہے، بلکہ اس کے نام اور نسب کی معرفت در کار ہے اور نہیں ہے، بلکہ اس کے نام اور نسب کی معرفت در کار ہے اور لوگوں سے من کر اے مشہود لہ کے نام ونسب کا علم ہوجائے گا اور اس طرح وہ مشہود لہ کی رگ رگ سے واقف ہوجائے گا اور اس طرح وہ مشہود لہ کی رگ رگ سے واقف ہوجائے گا اور اس طرح وہ مشہود لہ کی رگ رگ سے واقف ہوجائے گا اور اس کے حق میں یہ چیز ادائے شہادت سے ، نغ نہیں ہوگ ۔ اس کی مثال الی ہے بینے کسی مرحوم کے قرض خواہوں نے اس پر قرض کا دعویٰ کیا ادر انھوں نے گواہ بھی پیش کردیے تو اب گواہ جس طرح بھی گواہی دیں ان کی گواہی مقبول ہوگی اور ان کے لیے میت مدفون کی طرف اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی نابینا کے لیے مشہود لہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری نہیں ہوئے۔

ولنا النح یہاں سے لنا سے حضرات طرفین مراد ہیں اور صورتِ مسئلہ میں ان کی دلیل ہے ہے کہ ادائے شہادت کے لیے گواہ
کامشہود لہ اور مشہود علیہ یعنی مدعی اور مدعی علیہ کے ماہین اشارے سے فرق کرنا بھی ضروری ہے اور نابینا آدمی ان کے ماہین اشارے
کے ذریعے امتیاز نہیں کرسکتا، بلکہ وہ صرف آواز کے ذریعے امتیاز کرسکتا ہے لیکن ایک آواز چونکہ دوسری آواز کے مشابہ ہوتی ہے، اس
لیے آواز کے ذریعے کیے گئے امتیاز اور فرق میں ایک گونہ شبہہ رہتا ہے اور اس میں ایک گونہ نقص ہوتا ہے اور جنسِ شہود یعنی بینا اور
صاحب بصارت گواہوں کے ذریعہ فدکورہ شبہہ اور نقص کوختم کیا جاسکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نابینا کی شہادت مطلقاً مقبول نہ ہو اور اس کی جگہ کی بینا اور آنکھ والے کو گواہ بنایا جائے اور اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے۔

و النسبة النح یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے نابین شخص کے بذریعہ آواز مد ٹی اور مد ٹی علیہ کے مابین فرق کرنے میں ایک گونہ شہرہ ہے تو آپ ایبا کریں کہ آواز کے ساتھ نابینا سے مد ٹی اور مد ٹی علیہ کا نسب بھی معلوم کرلیں اور جب وہ نسب بیان کردے گا تو ظاہر ہے کہ اچھی طرح امتیاز ہوجائے گا اور بیانِ نسب کے بعدوہ اوائے شہاوت کے قابل ہوجائے گا ؟ طرفین کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ شہاوت میں غائب کا نسب بیان کیا جاتا ہے نہ کہ حاضر کا اور صورتِ مسئلہ میں جب مد ٹی اور مد ٹی علیہ دونوں حاضر بیں تو نسب بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی اور اس سے امتیاز کی نوبت ہی نہیں ہوگی ، اس لیے اس حوالے سے بھی نابینا کو اوائے شہاوت بی تا در شار نہیں کیا جائے گا اور اس کی شہاوت معتبر نہیں ہوگی۔

جیسا کہ حدود اور قصاص میں نامینا کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ ولیٹھیڈ ومحمد ولیٹھیڈ کا مذکورہ جواب حلق سے بینچنہیں اتر رہا ہے اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کا سوال زور دار معلوم ہور ہا ہے، کیونکہ نسب سے زیادہ فارق اور ممیتز دوسری چیز نہیں ہے حتی کہ اشارہ میں بھی بھی تھی علطی ہوجاتی ہے۔ (شارع علی عنہ)

ولو أعملی النج اس كا حاصل بیہ برایک شخص کمل شہادت اور ادائے شہادت کے وقت بینا تھالیكن ادائے شہادت کے بعد قضائے قاضی سے پہلے وہ نابینا ہوگیا تو اس صورت میں حضرات طرفین کے بیبال قاضی کے لیے اس شخص کی شبادت پر فیصلہ دینا جائز نہیں ہے جب کہ امام ابویوسف پرایش میں کہ اگر ادائے شبادت جائز نہیں ہے جب کہ امام ابویوسف پرایش میں کہ اگر ادائے شبادت

### 

کے بعد گواہ مرجائے یا وہ غائب ہوجائے اور قاضی نے فیصلہ نہ کیا ہوتو قاضی کے لیے ان صورتوں میں مرنے یا غائب ہونے والے کی شہادت پر فیصلہ کرنا جائز ہے، للبذا جس طرح ان دونوں صورتوں میں قضائے قاضی درست ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب ادائے شہادت کے بعد گواہ نابینا ہوگیا تو بھی قاضی کے لیے اس کی شہادت پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔

حضرات طرفین عُرِیسَیْ کا دلیل یہ ہے کہ گواہی بدوقتِ قضاءہی جہت بنتی ہے، لبذا قضائے قاضی کے وقت گواہ میں شہادت کی اہلیت ہونا ضروری ہے حالانکہ صورتِ مسئلہ میں بدوقتِ قضاء نابینا ہونے کی وجہ ہے گواہ میں اہلیتِ شہادت معدوم ہو چکی ہے اور جب اہلیتِ شہادت معدوم ہو چکی ہے اور جب اہلیتِ شہادت معدوم ہو چکی ہے تو فرکورہ شہادت کی جیت باطل ہو گئی اور قاضی باطل ججت پر فیصلہ نہیں دے سکتا، اسی لیے صورتِ مسئلہ میں حضرات طرفین کے یہاں قاضی کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیے اوائے شہادت کے بعد قضائے قاضی سے پہنے گواہ فاسق ہو گیا یا گونگا ہو گیا یا مجنوں ہو گی ہو اس میں بھی چونکہ گواہ میں اہلیتِ شہادت معدوم ہو چکی ہے، اس لیے قاضی سے پہلے گواہ فاسی ہوگیا ہو گیا ہے اور اس کی اللیتِ شہادت معدوم ہو گی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو صورتِ مسئلہ میں بھی چونکہ قضائے قاضی سے پہلے گواہ نابینا ہو گیا ہے اور اس کی اہلیتِ شہادت باطل ہوگئ ہے، اس لیے صورتِ مسئلہ میں بھی قاضی کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔

بخلاف ماإذا ماتوا الن يہاں سے امام ابو يوسف را شيئے کے قياس کا جواب ہے جس کا حاصل يہ ہے کہ ادائے شبادت کے بعد گواہ کے نابينا ہونے کو گواہوں کے مرنے یا غائب ہونے پر قياس کرنا درست نہيں ہے، کيونکہ گواہوں کے مرنے اور غائب ہونے کی صورت میں اہلیت قضاء باطل نہيں ہوتی بلکہ مرنے کی صورت میں تو اہدیت اپنی انتہاء کو پہنچ جاتی ہے اور جو چیز اپنی انتہاء کو پہنچ جاتی ہوتی ہیں اہلیت باطل نہیں ہوتی، بلکہ وہ برقر اررہتی ہے، جاتی ہونے کی صورت میں بھی اہلیت باطل نہیں ہوتی، بلکہ وہ برقر اررہتی ہے، البندا ان صورتوں میں ادائے شہادت کے بعد قاضی کے لیے فیصلہ کرنا درست ہے، کیکن صورت مسئلہ میں گواہ کے نابینا ہونے سے اس کی اہلیت ہی باطل ہوجاتی ہے اس لیے اس صورت میں اس کی شہادت پر قاضی کے لیے فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ وَلَا الْمَمْلُولِ؛ لِلَّانَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ لَا يِلِي نَفْسَةٌ فَأُولِي أَنْ لَّا يَثْبُتَ الْوِلَايَةُ عَلَى غَيْرِهِ.

۔ ترجیعاں: فرماتے ہیں کہملوک کی شہادت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شہادت بابِ ولایت میں سے اورمملوک اپنی ذات کا ولی نہیں ہوتالہذااس کے لیے دوسرے پر بدرجۂ اولی ولایت ثابت نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿لايلي﴾ ولى نبيس موتا\_

#### غلام کی گواہی:

صورت ملدیہ ہے کہ جس طرح نابینا کی شہادت مقبول نہیں ہے ای طرح مملوک کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ نہادت کے لیے الجیت اور ولایت نام ہے تنفیذ القول علی نہادت کے لیے الجیت اور ولایت نام ہے تنفیذ القول علی الغیر کا یعنی دوسرے پرکوئی بات نافذ کرنا اور وہی شخص دوسرے پرکوئی بات نافذ کرسکتا ہے جے اپنی ذات پرکوئی بات نافذ کرنا اور وہی شخص دوسرے پرکوئی بات نافذ کرسکتا ہے جے اپنی ذات پرکوئی ولایت حاصل ہواور مملوک کو چونکہ اپنی ذات پرکوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی اس لیے انے دوسرے پر ولایت کاحق نہیں ہوگا اور جب مملوک کو ولایت

### 

حاصل نہیں ہے تو ادائے شبادت کاحق بھی حاصل نہیں ہوگاءای لیے فر مایا گیا کہ مملوک کی گوائی کا بھی کوئی اعتبار اور وقار نہیں ہے۔اس مسئلے کی نفتی دلیل حضرت ابن عباس بنے نفتی کا بیفر مان ہے لاتعجوز شہادہ العبد کے غلام کی شہادت جائز نہیں ہے۔ (بحوالہ بنایہ:۸ر۱۲۳)

وَلَا الْمَحْدُودِ فِي الْقَذَفِ وَإِنْ تَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ (سورة نور: ٤) وَلَا تَهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لِكُونِهِ مَانِعًا فَيَبْقَى بَعْدَ التَّوْبَةِ كَأْصُلِه، بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ الْقَذُفِ، لِأَنَّ الرَّدَّ لِلْفِسُقِ وَقَدِ ارْتَفَعَ بِالتَّوْبَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِيَّةُ يَقْبَلُ إِذَا تَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُولُ ﴾ (سورة نور: ٥) اسْتَفْنَى التَّائِب، بِالتَّوْبَة، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَالِيَّةُ وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُولُ ﴾ (سورة نور: ٤) اسْتَفْنَى التَّائِب، فَلْنَا الْإِسْتِفْنَاءُ يَنْصَوِفُ إِلَى مَايَلِيهِ وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة نور: ٤) أَوْ هُو اسْتِفْنَاءُ فَلْنَا الْإِسْتِفْنَاءُ يَنْصَوِفُ إِلَى مَايَلِيهِ وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (سورة نور: ٤) أَوْ هُو اسْتِفْنَاء فُلُكَ الْإِسْتِفْنَاء يُنْ الْكَافِر شَهَادَةً فَكَانَ رَدُّهَا مِنُ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنَى لِكِنْ، وَلَوْ حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ ثُمَّ أَسْلَمَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، لِلْأَنَ لِلْكَافِر شَهَادَةً فَكَانَ رَدُّهَا مِنْ مَالِكُ اللهِ مَالِكُ مِ مَعْدَى الْعَبْدِ إِذَا حُدَّ ثُمَّ أَعْتِقَ، لِلْاَلْمُ لَهُ لَوْ لُهُ عَلَى الْعَبْدِ أَصُلًا مُ الْمَعْرَة وَلِلْمُ لَوْلُولُ لَقَالِمُ الْمُعْدِ إِذَا حُدَّ ثُمَّ أَعْتِقَ، لِلْمُالَمَ لِلْعَبْدِ أَصُلُ لَقُولُهِ مَعْدَالُهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُعْرِقِ مُعَامِلًا الْعَنْقِ ، لِلْعَلْمُ الْعَنْقِ مِ لِولَالْمُ الْمُعْدِ الْمُعْلِقُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِ الْمُعْدُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْلِقُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْلِقُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْدِ الْمُعْلَى الْمُولُولُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِ الْمُعْدَالِهُ الْمُعْدَالُولُولُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

ترجملہ: اور نہ محدود فی القذف کی شہادت جائز ہے اگر چہ اس نے تو بہ کر لی ہواس لیے کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ محدودین کی گواہی کمی مت قبول کرو، اور اس لیے کہ ان کی شہادت قبول نہ کرنا تمامیتِ حدیث سے ہے، کیونکہ شہادت کو قبول نہ کرنا مانع قذف ہے، لہذا شہادت کا رد ہونا تو بہ کے بعد بھی باقی رہے گا جیسا کہ اصلِ حد باقی رہتی ہے۔ برخلاف محدود فی غیر القذف کے، اس لیے کہ اس کی گواہی کورد کرنافت کی وجہ سے ہوتا ہے اور تو بہ کی وجہ سے فیت ختم ہوگیا ہے۔

امام شافعی ولیشید فرماتے ہیں کہ اگر محدود فی القذف توبہ کرلے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی ، اس لیے کہ اللہ پاک نے إلا اللہ بن تابوا کے فرمان سے توبہ کرنے والے کا استثناء کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ استثناء اس کی طرف لوٹے گا جو اس سے مصل ہے اور وہ اللہ بن تابوا کے فرمان سے اللہ بن تابوا کے استثناء منقطع ہے جو لکن کے معنی میں ہے۔ ایس الفاسقون ہے۔ یا بیاستثناء منقطع ہے جو لکن کے معنی میں ہے۔

اورا گرکا فرکو بہتان لگانے کی وجہ سے صد ماری گئی پھروہ اسلام لے آیا تو اس کی شہادت مقبول ہوگی ، کیونکہ کا فرکو حق شہادت ماصل تھا اور تمامیتِ حد سے وہ مردود ہوگیا اور اسلام لانے سے اسے دوسری شہادت کا حق حاصل ہوا ہے۔ برخلاف غلام کے جب اسے حدلگائی گئی پھروہ آزاد کیا گیا ، کیونکہ غلام کے لیے شہادت کا حق ہی نہیں تھا ، لہذا آزاد کی کے بعد اس کی شہادت کا مردود ہونا اس کی صد کا تتمہ ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿قذف ﴾ زنا کا جمونا الزام لگانا۔ ﴿ارتفع ﴾ أنه كيا۔ ﴿ينصرف ﴾ پھر جائے گا۔ ﴿مايليه ﴾ جواس كـ ساتھ ملا ہوا ہو۔ ﴿حدّ ﴾ صدلگائي گئ۔

## ر آن البدایه جلدی به می در می ایس از می ایس از ادکام شهادت کے بیان میں کے محدود فی القذف کی گواہی:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ اسے ثابت نہ کر سکا تو تہمت لگانے کی وجہ سے اس شخص پر صد جاری کی جائے گی اور اسے استی کوڑے لگائے جائیں گے، اس کا نام اصطلاح شرع میں محدود فی القذف ہے اور اس کا تھم سیہ کہ ہمارے یہاں محدود فی القذف کی شہادت مطلقاً مقبول نہیں ہے یعنی خواہ وہ تو بہرے یا نہ کرے بہر صورت اس کی گوائی تبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے والذین یو مون المحصنات المؤمنات ٹم لم یاتو ابار بعد شہداء فاجلدو هم ثمانین جلدہ و الا تقبلو الہم شہادہ أبداً یعنی جولوگ پا کدامن مومن عور توں پر زنا کی تہمت نگائیں اور پھر چارگواہ نہ پیش کر سکیس تو آخیں اس کوڑے رسید کرواور آئندہ بھی بھی کسی بھی معالمے میں ان کی شہادت قبول نہ کرو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے صاف لفظوں میں یہ اعلان فر مادیا ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت ہرگز قبول نہیں ہے اور عدم قبولیت کا یہ معالمہ قیام قیامت تک جاری رہے گا جیسا کہ لفظ أبدا اسی پر دلالت کر رہا ہے۔

و لاند البنج اس سلیلے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ محدود فی القذف کی اصلی سزاءتو اس کوڑے ہیں اوراس کی گواہی کا مردود ہونا اس کی سزاءاور حد کا تتمہ ہے کیونکہ سزاء کی طرح بیمل بھی اسے آئندہ بہتان لگانے سے باز رکھے گا۔اور تو بہ سے اصلی حدیعنی سزاء ساقط نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا تتمہ یعنی شہادت کا مردود ہونا بھی ساقط نہیں ہوگا،اور ہمیشہ کے لیے وہ گواہی دینے سے محروم ہوجائے گا۔

ہاں محدود فی القذف کے علاوہ دیگر مجر مین مثلا زانی، چوراور شرابی وغیرہ ہیں اگران غلیظ حرکتوں کی بنیاد پر آخیس سزاء دی گئی اور پھر انھوں نے تو بہ کر لی تو تو بہ کے بعدان کی شہادت مقبول ہوگی ، کیونکہ ان کی شہادت کا مقبول نہ ہوتا ان کے فتق کی بنیاد پر تھا اور تو بہت ان کا فتق ختم ہوگیا ہے، اس لیے اب ان کی شہادت مقبول ہوگی جیسا کہ یہی فقہی ضابطہ بھی ہے، إذا زال الممانع عاد الممنوع کہ جب مانع ختم ہوگیا تو ممنوع واپس آجاتا ہے۔

وقال الشافعى وطنی النه فرماتے ہیں كه امام شافعى ولینیا كے يہاں اگر محدود فى القذف توبه كرلے تو توبه كے بعداس ك شهادت مقبول ہوگى، كيونكه الله تعالى نے جس آيت كريمه ميں ان كى شهادت مردود ہونے كا ذكر فرمايا ہے يعنى فاجلدو هم ثمانين جلدة و لا تقبلو الهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون اس كے معاً بعد إلاّ الذين تابوا كے فرمان سے تائبين كا استثناء فرمايا ہے ادريہ بتايا ہے كه اگر محدود فى القذف توبه كرلے تواس كى گوائى مقبول ہوگى امام مالك اور امام احمد كا بھى يہى فدہب ہے۔

قلنا النع صاحب ہدایہ امام شافعی کے مسلک اور ان کی پیش کردہ دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ إلا الذین تاہوا سے جواتشناء کیا گیا نہے وہ لا تقبلوا لہم شہادہ أبدا سے متعلق نہيں ہے، بلکہ وہ و أولئك هم الفاسقون سے متعلق ہے، کیونکہ استثناء ای جملے سے متعلق ہوتا ہے جواس سے متصل ہواور صورتِ مسئلہ میں استثناء سے و أولئك هم الفاسقون متصل ہے، لہذا استثناء ای سے متعلق ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر محدود فی القذف تو بہ کر لے تواس کا فسق زائل ہوجائے گا، لیکن اس کی حداور عدم قبولیت شہادت کا معاملہ برقرار رہے گا۔

اس كادوسراجواب يدب كه إلا الذين النع ميس جو إلا بوه لكن كمعنى ميس باوريدات شناء منقطع باور آيت كريمه

### ر آن البدایہ جلدی کے میان میں کے میں کا میں کا البدائیہ جلدی کے بیان میں کے

کا مطلب میہ ہے کہ مذکورہ حرکت کرنے والے فاسق ہیں لیکن جونو بہکرلیں وہ فاسقین کی فہرست میں داخل نہیں ہیں۔

ولو محد آلکافر النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کا فر ذمی نے کسی ذمیہ پر زنا کی تہمت لگائی اور اسے حد ماری گئی تو پھر آئندہ کسی ذمی ہے متعلق اس کی شہادت مقبول ہوگی کیونکہ اسٹر می دمی ہے متعلق اس کی شہادت مقبول ہوگی کیونکہ اسٹر خص کو بحالتِ کفر شہادت کا حق حاصل تھا ، لیکن جب اس پر حد جاری کی گئی اور اس کی شہادت مر دو دہوگئی تو اس کی حد کمل ہوگئی اور اس کی معاملہ ختم ہوگیا ، اور اسلام لانے کی وجہ سے اسے دو بارہ شہادت کا حق حاصل ہوا اور چونکہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے کسی پر بہتان نہیں لگایا ہے اس لیے اب اس بیغ حق کی وجہ سے اسے شہادت و بیغ کا حق حاصل ہوگا اور اس کی شہادت مقبول بھی ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر کسی غلام کو حد ماری گئی اور پھر وہ آزاد کردیا گیا تو آزادی کے بعداس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ بحالت عبدیت اسے شہادت کاحق ہی حاصل نہیں تھا نہ تو مسلمان پراور نہ ہی کافر پر بلکہ آزادی کے بعدا سے حق شہادت ملا ہے لہٰذا اس کی حد کا تمتہ یہ ہوگا کہ آزادی کے بعداس کی شہادت مردود قرار دی جائے ، اسی لیے ہم نے عتق کے بعد غلام کی شہادت کو مردود قرار دیا ہے۔

قَالَ وَلَاشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَاشَهَادَةُ الْوَلَدِ لِأَبَوَيْهِ وَلَا جُدَادِهِ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ السَّلِيْةُ لِمَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ وَلَا الْمَوْلَةِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْمَوْلَةِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْمَوْلَةِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْمَوْلَةِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْمَوْلَةِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْمَوْلَةِ لِوَلَدِهِ وَلَا الْمَوْلَةِ وَالْإِبَاءِ مُتَّصِلَةٌ، وَلِهٰذَا لَايَجُوزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمُ فَتَكُونُ الْأَجِيْرِ لِمَنِ اسْتَاجَرَةً، وَلَا الْمَوْلَةِ عَلَيْهِ اللَّهُمَةُ، قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْأَجِيْرِ عَلَى مَا قَالُوا التَّلْمِيْدُ الْحَاصُ الَّذِي يَعَدُ ضَرَرَ نَفْسِهِ وَنَفْعَةُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاشَهَادَةً لِلْقَانِعِ بِأَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ، وَقِيلَ الْمُوادُ بِالْأَجِيْرِ عَلَى مَا قَالُوا التَّلْمِيْدُ الْمُعَلِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاشَهَادَةً لِلْقَانِعِ بِأَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ، صَرَرَ نَفْسِهِ وَنَفْعَةُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاشَهَادَةً لِلْقَانِعِ بِأَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ، وَقِيلَ الْمُوادُ بِهِ الْأَجْرِ بِمَنَافِعِهِ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَيَصِيْرُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الْآجِيْرُ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُيَاوَمَةً فَيَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِمَنَافِعِهِ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَيَصِيْرُ كَالْمُسْتَاجِرِ عَلَيْهِ ،

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور پوتے کے حق میں باپ کی گواہی مقبول نہیں ہے، اور بیٹے کی گواہی اس کے والدین اور اجداد کے حق میں مقبول نہیں ہے اور الدی لیے اور والدی اجداد کے حق میں مقبول نہیں ہے اور اسلط میں آپ مائیڈ کا یہ ارشادگرای اصل ہے کہ بیٹے کی شہادت اپنے والد کے لیے اور والدی شہادت اپنے بیٹے کے لیے اور غلام کی شہادت اپنے آتا شہادت اپنے بیٹے کے لیے اور اس کے منافع اولاد کے لیے اور آتا کی شبادت اپنے غلام کے لیے اور مزدور کی شبادت اس کے متاجر کے لیے مقبول نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ منافع اولاد اور آباء کے درمیان مشترک ہوتے ہیں ، اس لیے ان کوزکو قدینا جائز نہیں ہے، البندا ایک طرح سے یہ اپنی ذات کے لیے شہادت ہوگی یا اس میں تہت بیدا ہوگی۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ کے قول کے مطابق اجیر ہے (یہاں) وہ خاص شاگر دمراد ہے جواستاذ کے

### ر آن البدایہ جلد ال کے محالا میں کا محالا میں کا محالا میں کا مشہادت کے بیان میں ک

نقصان کواپنا نقصان سمجھاور اس کے نفع کواپنا نفع خیال کرے اور آپ می بیٹی کے اس فر مان گرامی کا بھی مطلب ہے کہ جو محض کس گھر والوں پر قناعت کرتا ہوتو ان کے حق میں اس محض کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ خادم مراد ہے جو سالانہ، ماہانہ یا روزانہ پر مقرر ہواورادائے شہادت کے وقت اپنے منافع کی وجہ سے ستحقِ اجرت ہو، لہذا یہ اوائے شہادت کے لیے اجرت پر لیے ہوئے اجری کی طرح ہوجائے گا۔

#### اللغات:

﴿ أجداد ﴾ واحد جد؛ وادے۔ ﴿ سيد ﴾ سردار، آقا، مالک۔ ﴿ أجير ﴾ ملازم۔ ﴿ تمكّن ﴾ مكن ہے۔ ﴿ تلميذ ﴾ شاكرد، زير بيت و الا و ﴿ مسانهة ﴾ سالان تنخواه كا شاكرد، زير بيت و الا و ﴿ مسانهة ﴾ سالان تنخواه كا معاہدہ۔ ﴿ مساهر ه ﴾ ماہوار تخواه و ﴿ مياو مة ﴾ يومية خواه كا معاہدہ۔ ﴿ يستوجب ﴾ استحقاق ركھتا ہو۔

#### تخريج:

- 🗨 اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه، باب شهادة الولد لوالده، حديث رقم: ٢٢٨٦٠.
  - 🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الاقضيه، باب من ترد شهادته، حديث رقم: ٣٦٠٠.

#### باپ بیٹے کی گواہی:

صورت مسکدیہ ہے کہ نہ تو اپنے بیٹے اور پوتے کے حق میں کسی خص کی گواہی مقبول ہے اور نہ ہی اپنے باپ دادا کے حق میں کسی کی گوا ہی مقبول و معتبر ہے اور اس کی دلیل وہ صدیث ہے جو کتاب میں نہ کور ہے یعنی آپ شَلَا اُلِیْا ُکُم کا یہ فرمانِ گرامی کہ لا تقبل شہادۃ الولد لوالدہ و لا الوالد لولدہ النج چونکہ صراحت کے ساتھ اس میں باپ کے لیے بیٹے کی گواہی اور بیٹے کے لیے باپ کی گواہی کے مقبول اور معتبر ہونے کی نفی کردی گئی ہے اس لیے ان میں سے کسی کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول نہیں ہوگ۔ باپ کی گواہی کے مقبول اور معتبر ہونے کی نفی کردی گئی ہے اس لیے ان میں سے کسی کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول نہیں ہوگ۔ اس سلطے کی عقلی دلیل ہے کہ عمو ناباپ بیٹے کی املاک اور ان کے منافع مشتر کہ ہوتے ہیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے منافع سے نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے من وجہ یہ اپنی ذات کے لیے شہادت ہوگی یا اس میں ہے تہمت ضرور ، وگی کہ فلال نے اپنی فائدے کے لیے الیہ باپ یا بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اپنی فائدے کے لیے گواہی ہوگی۔ اور نہ تو اپنی فائدے کے لیے مقبول ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی ذات کے لیے مقبول ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی باپ کی شہادت میٹے کے حق میں اور بیٹے کی شہادت اس کے باپ کی شہادت میٹے کے حق میں اور بیٹے کی شہادت اس کے باپ کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔

قال والممراد النح صاحب بداية فرمات بين كه عبارت بين بيان كرده صديث بين جوو لاالأجير لمن استاجره النح كا مضمون وارد باس بين اجير كے مصداق كے متعلق حضرات مشائخ كے دوقول بين:

(۱) پہلاقول سے ہے کہ اس سے کسی استاذ اور معلم کا وہ خاص شاگر دمراد ہے جو استاذ کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان تسلیم کرے (اور اس کے ساتھ اس کی بود و باش بھی ہو) لہذا ایسے شاگر داور چیلے کی گواہی اس کے استاذ اور گرو کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔اور نئی کریم مَنْ اَنْتَیْزِ مے جو بیر حدیث مروی ہے لاشھادہ للقانع باھل البیت لھم کہ جو شخص کی گھر والوں کے تابع ہواور انھی

## ر آن البدایہ جلد اللہ کی گوائی ندکورہ گھر والوں کے تق میں مقبول نہیں ہوگی، اس فرمان گرامی سے اس طرح کے خواص

(۲) دوسراتول سے بے کہ اس اجیر سے وہ مزدور مراد ہے جو سالانہ یا ماہانہ یا روزانہ کی اجرت پر کسی کے یہاں کام کرتا ہے چنانچہ اگر ایسا مزدور اپنے مالک اور مستاجر کے حق میں شہادت دے گا تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اجیر مدت اجارہ میں جو بھی کام کرتا ہے سب مالک ہی کے لیے کرتا ہے لہٰذا اس کی شہادت بھی مالک کے لیے ہوگی اور چونکہ اس شہادت دینے پر بھی اسے اجرت ملے گی، اس لیے میا جرت پر گواہی مقبول نہیں ہوتی، لہٰذا اجرت ملے گی، اس کے مستاجر کے حق میں بھی مقبول نہیں ہوگی۔

وَلَايُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْاَخْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلِكُا الْمَالِكَ بَلْنَهُمَا مُتَمَيَّزَةٌ وَالْأَيْدِيُ مُتَكَيَّزَةٌ وَلِهِلَذَا يَجُرِي الْقِصَاصُ وَالْحَبْسُ بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا، وَلَامُعْتَبَرَ بِمَافِيْهِ مِنَ النَّفُعِ لِثُبُوتِهِ ضِمُنَا، كَمَا فِي الْغَرِيْمِ إِذَا شَهِدَ لِدُيُونِهِ الْمُفْلِسُ، وَلَنَا مَارَوَيْنَاهُ، وَلَأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ مُتَّصِلٌ عَادَةً وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَيَصِيْرُ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ، أَوْ يَصِيرُ مُتَّهَمًّا، بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْغَرِيْمِ لِأَنَّةُ لَاوِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ.

تروجین کے املاک الگ الگ ہوتے ہیں اور تبضے بھی جدا جدا ہوتے ہیں، ای لیے قصاص اور دین کی وجہ دونوں کے درمیان جس فروجین کے املاک الگ الگ ہوتے ہیں اور تبضے بھی جدا جدا ہوتے ہیں، ای لیے قصاص اور دین کی وجہ دونوں کے درمیان جس جاری ہے اور اس نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے جواحد الزوجین کے لیے دوسرے کی شہادت میں موجود ہے، کیونکہ وہ نفع ضمنا ثابت ہے جیے قرض خواہ کے متعلق ہے جب وہ اپنے مفلس مدیون کے تق میں شہادت دے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ زوجین کی منفعت عاد تا متصل ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے لہذا شاہد من وجوا پنے لیے گواہ ہوگا یا پھر متہم ہوگا، بر خلاف غریم کی شہادت کے، کیونکہ اسے مشہود ہے برکوئی ولایت نہیں حاصل ہوتی۔

#### اللغاث:

همتمیّز ق کایک دوسرے سے علیحدہ۔ ﴿ ایدی ﴾ واحدید؛ قبضہ۔ ﴿ متحیزٌ ہ ﴾ متعین، جدا جدا۔ ﴿ غویم ﴾ قرض خواہ۔ مرسم مع میں م

### شوہر بیوی کی گواہی:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شوہر کی شہادت ہوی کے حق میں اور ہیوی کی شہادت شوہر کے حق میں مقبول نہیں ہے جب کہ امام شافعی ولیٹھیڈ احد الزوجین کی شہادت کو دوسرے کے حق میں مقبول اور معتبر مانتے ہیں ، اور دلیل یہ پیش فرماتے ہیں کہ احد الزوجین کی شہادت کو ایک دوسرے کے حق میں قبول کرنے سے نہ تو شہادت لنفسہ لازم آتا ہے اور نہ ہی اپنے نفع کے لیے شہادت دسنے کا شبہہ پیدا ہوتا ہے ، کیونکہ میاں ہیوی کے الماک اور منافع ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتے ہیں اور ہر ایک منفر دطور پر اپنے الماک پر قابض ہوتا ہے حتی کہ اگر ان میں سے کوئی دوسرے کوئل کردے خواہ قاتل ہیوی ہویا شوہر ہوتو اس پر قصاص واجب ہوتا

### ر آن البدايه جلد ال ي المالي المالية جلد الكامشادت ك بيان من الم

ہے یا اگر میاں بیوی میں سے ایک کا دوسرے پر قرض ہواور مقروض ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہوتو قرض خواہ کی درخواست پر قاضی مقروض کو قید کردے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے منافع اور املاک ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتے ہیں اور ایک کے لیے دوسرے کے حق میں شہادت دینے سے نہ تو شہادت لنفسہ لازم آتا ہے اور نہ ہی تہمت اور شبہہ پیذا ہوتا ہے، اس لیے احد الزوجین کی شہادت دوسرے فریق کے حق میں مقبول و معتبر ہوگی۔

رہایہ سوال کہ زوجین میں سے ہرکوئی دوسرے کے مال کواپنا مال سمجھتا ہے اور ایک دوسرے کے نفع نقصان کواپنا نفع نقصان خیال کرتا ہے، اس لیے احد الروجین کی شہادت کو دوسرے کے حق میں معتبر ماننے میں اگر چہ شاہد کا حقیقی نفع نہیں ہے لیکن نفع کا شبہ ضرور ہے اور جس طرح شاہد کا حقیقی نفع نہیادت سے مانع ہوگا اور احد الروجین کی شہادت کو دوسرے کے حق میں مقبول ہونے سے روکے گا۔ امام شافعی والٹیلڈ کی طرف سے اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں جو شاہد کا نفع نظر آرہا ہے وہ نفع حقیقتا اس کے لیے مقصود بن کر خابت نہیں ہوا ہے، بلکہ ضمنی طور پر خابت ہوا ہے اور شمنی طور پر خابت میں مقبول ہوئے والے اس نفع میں تہمت کا طبہ نہیں ہوگا اور احد الزوجین کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول ہوگی۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے قرض خواہ اپنے مفلس مدیون کے لیے مال کی شہادت دیے واگر چداس شہادت میں قرض خواہ کا نفع ہے کہ اسے اس کا دین مل جائے گالیکن پھر بھی مدیون کے حق میں اس کی شہادت مقبول ہوگی، کیونکہ بینفع ضمناً ثابت ہوا ہے نہ کہ قصداً، لہٰذا بیہ مانع شہادت نہیں ہوگا، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں احدا الزوجین کی شہادت سے شاہدکو جونفع حاصل ہور ہا ہے وہ ضمیٰ ہے اس لیے وہ بھی اس کے حق میں مانع شہادت نہیں ہوگا اور میاں ہیوی میں سے ایک کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول ہوگی۔

ولنا النح فرماتے ہیں کے صورتِ مسئلہ میں ہماری دلیل تو وہ حدیث ہے جسے ہم ماقبل میں روایت کر چکے اور جس میں یہ مضمون وارد ہے ولا المعر أة لزوجها ولا الزوج لامر أته كه نه تو شوہر كے ليے بيوى كى شبادت مقبول ہے اور نه بيوى كے ليے شوہركی شہادت مقبول ہے، اس سے معلوم ہوا كه احد الزوجين كى شہادت دوسر، كے قل ميں مقبول نہيں ہے اور حديث پاك ميں اس كى نفى كردى گئى ہے۔ كى نفى كردى گئى ہے۔

ہماری دوسری اورعقلی دلیل یہ ہے کہ عاد تا میاں بیوی کے منافع بھی متصل ہوتے ہیں اوران منافع سے مشتر کہ طور پرنفع بھی حاصل کیا جاتا ہے اس لیے بیوی کے غناء سے شوہر کواور شوہر کی مالداری سے بیوی کوغن اور مالدار سمجھا جاتا ہے اور نفع ہی مقصود ہوتا ہے، اس لیے احدالزوجین کی شہادت کو اگر دوسرے کے حق میں معتبر مانیں گے تو من وجہ شہادت کنفسہ لازم آئے گی یا کم از کم شہادت کنفسہ کا شہبہ اور اس کی تہمت ہوگی اور دونوں صور توں میں شہادت دینا درست نہیں ہے اس لیے ہم نے احدالزوجین کی شہادت کو دوسرے کے حق میں معتبر نہیں مانا ہے۔

بخلاف شہادۃ الغریم الن یہاں سے امام شافعی طِیْنیا کے قیاس کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شہادتِ احد الزوجین کو قرض خواہ کی شہادت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرض خواہ کومشہود بہ پرکوئی والایت نہیں ہوتی کیونکہ شہود بہ دیون کا مال ہے نہ کہ قرض خواہ کا، لہذا جب مشہود بہ پرقرض خواہ کوکوئی والایت حاصل نہیں ہے تو وہ مشہود بہ کے متعلق گواہی دینے میں متہم بھی

### 

نہیں ہوگا اوراس کی شہادت مقبول ومعتبر ہوگی ،اس کے بالمقابل شوہر بیوی پرنگراں اور حاکم ہوتا ہے اور عاد تا اس کے مال میں تصرف کرتا ہے، اس لیے احدالزوجین ایک دوسرے کے متعلق یا ان کے مال کے متعلق گواہی دینے میں متہم ہوں گے اور تہمت کی وجہ میاں بیوی میں ہے کسی کی شہادت دوسرے کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔

وَلَاشَهَادَةُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ لِلْآنَةُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، وَ مِنْ وَجُهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، لِأَنَّ الْحَالَ مَوْقُوْفٌ مُرَاعَى، وَلَا لِمُكَاتَبِهِ لِمَا قُلْنَا، وَلَا شَهَادَةَ الشَّرِيُكِ لِشَوِيْكِهِ فِيْمَا هُوَ مِنْ شِرْكَتِهِمَا، لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَوْ شَهِدَ بِمَا لَيْسَ مِنْ شِرْكَتِهِمَا تُقْبَلُ لِانْتِفَاءِ التَّهُمَةِ.

تروج ملہ: غلام کے لیے اس کے مولیٰ کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ اگر غلام پردین نہ ہوتو یہ من کل وجا پنے لیے شہادت ہے۔ اور اگر اس پردین ہوگا تو یہ من وجہ شہادت لفسہ ہے، اس لیے کہ غلام کی حالت موقوف ہے اور قابلِ لحاظ ہے۔ اور مولیٰ کی شہادت اپنے مکا تب کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور ایک شریک کی شہادت اپنے شریک کے لیے مکا تب کے لیے بی جس میں ان دونوں کی شرکت ہے، کیونکہ یہ من وجہ پنی ذات کے لیے شہادت ہے، اس لیے مشہود بہ میں دونوں شریک ہیں، اور اگر اس چیز کے متعلق گواہی دی جوان کی شرکت میں نہیں ہے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی، کیونکہ میں معدوم ہے۔

#### اللّغات:

﴿ مولى ﴾ آقا ، غلام كاما لك ﴿ مواعلى ﴾ رعايت ركمي كن ب\_ ﴿ انتفاء ﴾ نه بونا \_

#### آ قا کی غلام کے حق میں گواہی:

صورتِ مئلہ یہ ہے کہ غلام کے حق میں اس کے آقا اور مولی کی شہادت معتر نہیں ہے، اس کی پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جو
ماقبل میں گذر چکی ہے اور جس میں و لا المولی لعبدہ کے فرمان سے غلام کے حق میں مولی کی شبادت کی مقبولیت کی نفی کر دی گئی
ہے۔ اور اس سلسلے کی عقبی دلیل یہ ہے کہ غلام کی دو حالتیں ہو عتی ہیں (۱) اس پر دین نہ ہو (۲) اس پر دین ہواور دونوں صورتوں میں
مولی کے لیے اس کے حق میں شہادت دینا جائز نہیں ہے۔ چنا نچہ اگر پہلی صورت ہولینی غلام پر دین نہ ہوتو اس صورت میں غلام کے
لیے مولی کی شہادت ہرا عتبار سے اپنے نفس کے لے شہادت ہوگی ، کیونکہ غلام اور ہروہ چیز جس کا وہ مالک ہے اس کے مولی کی ملک
ہے، لبذا غیر مدیون غلام کے حق میں شہادت دینا اپنے لیے شبادت دینے کی طرح ہے اور انسان کی شہادت اس کے اپنے حق میں
مقبول نہیں ہے، لبذا غیر مدیون غلام کے حق میں بھی اس کے مولی کی شہادت معتر نہیں ہوگ۔

(۲) اوراگر دوسری صورت ہولیعنی غلام مدیون اور مقروض ہوتو اس صورت میں اس کے لیے مولیٰ کی شہادت من وجہا پی ذات کے لیے ہوگی بایں معنی کہ غلام کے حال اور اس کے معاملے کوموقوف رکھا جاتا ہے چناں اگرغر ماءاس غُلام کواپنے قرض میں فروخت کردیں تو وہ مولیٰ کے حق میں اجنبی ہوجائے گا اور مولیٰ کے لیے اس غلام کے حق میں گواہی دینا جائز ہوگا۔اوراگر ازخو دمولیٰ

### ر ان البداية جلدال بير الماري الماري

اس کا دین اداءکردی تو ظاہر ہے کہ وہ غلام بدستورمولی ہی کامملوکہ ہوگا ادراس صورت میں مولی کی شہادت اس کے تق میں مقبول نہیں ہوگی ، اس لیے غلام کے مقروض ہونے کی صورت میں چونکہ بید دونوں احتمال ہیں لبندا اس کے حق میں مولی کی شہادت من دجہ اپنے لیے ہوگی ادر جس طرح من کل وجائیے لیے شہادت دیناممنوع ہے ایسے ہی من وجائیے لیے شہادت دینا بھی ممنوع ہے۔

و لا لمکاتبہ المح فرماتے ہیں کہ مولی کی شہادت جس طرح اپنے رقیق کے لیے مقبول نہیں ہوگی ای طرح اپنے مکا تب کے حق میں بھی مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ رقیق کی طرح مکا تب کی بھی دو حالتیں ہیں چنانچہ اگر مکا تب بدل کتابت اداء کردے گا تو مولی کے لیے اجنبی ہوجائے گا اور اگر وہ بدل کتابت نہ اداء کر سکا تو پھر رقیت کی طرف عود کرجائے گا۔ اور اجنبی ہونے کی صورت میں مولی کی شہادت اس کے حق میں مقبول ہوگی اور رقیق ہونے کی صورت میں مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ یمن کل وجیشہادت انف ہے ، اس لیے مکا تب کے حق میں بھی مولی کی شہادت معتر نہیں ہے۔

ولا شہادہ الشریك النح اس كا حاصل بہ ہے كہ اگر ایک شریک دوسرے شریک کے حق میں كوئی شہادت دیتا ہے تو بہ دیکھا جائے گا كہ اس نے كس چیز میں شہادت دی ہے؟ اگر اس نے اس چیز میں شہادت دی ہے جس میں وہ دونوں شریک ہیں تو اس كی شہادت معتبر نہیں ہوگ، كيونكہ بير من كل وجائے ليے شہادت ہے، اس ليے معتبر نہیں ہوگ، كيونكہ ايں حورت میں شریک کے حق میں دوسرے كی شہادت مقبول ہوگی، كيونكہ اس صورت میں تہت ختم ہے اور شہادت مقبول ہوگی، كيونكہ اس صورت میں شریک ہے تہوں ہوگی۔ ہے اور شہادت الفسم كا شبہہ نہیں ہے، اس ليے بيشہادت مقبول ہوگی۔

وَتَقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيْهِ وَعَيِّمِهِ لِانْعِدَامِ التُّهُمَةِ، لِأَنَّ الْأَمْلَاكَ وَمَنَافِعَهَا مُتَبَايِنَةٌ، وَلَابَسُوطَةَ لِبَعْضِهِمْ فِيْ مَالِ الْبَعْضِ.

تر جملہ: اپنے بھائی اور چپاکے لیے انسان کی شہادت مقبول ہے، کیونکہ تہمت معدوم ہے اس لیے کہ املاک ومنافع ایک دوسرے سے جدا ہیں اور کسی کوکسی کے مال سے کوئی انبساط نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ أَحْ ﴾ بِهَالَى - ﴿ عَمَّ ﴾ بِحَياد ﴿ متباينة ﴾ جداجداد ﴿ بسوطة ﴾ بِ تَكُفَّى ـ

#### بهائيون اور جي جينيج کي كوابي:

صورت مسکلہ میں بھتیج کہ ایک بھائی کے حق میں دوسرے بھائی کی شہادت اور پچا کے حق میں بھتیج کی شہادت مقبول و معتبر ہے، کیونکہ بھائی بھائی اور پچا بھتیج کے منافع اور ان کے املاک ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہوتے ہیں اور کوئی کسی کے مال میں بلا تکلف اور بلا اجازت تصرف نہیں کرسکتا، اس لیے شہادت لنفسہ کی تہمت پیدائہیں ہوگی اور گواہ اپنی گواہی میں متہم نہیں ہوگا لہذا انتفائے تہمت کی وجہسے اس کی شہادت مقبول ہوگی۔

### ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحارث كيان من ي

ُ قَالَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَنَّبٍ وَمُرَادُهُ الْمُخَنَّثُ فِي الرَّدِيُ مِنَ الْأَفْعَالِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ، فَأَمَّا الَّذِي فِي كَلَامِهِ لِيْنُ وَفِي أَغْضَائِهِ تَكَشَّرُ فَهُوَ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ، وَلَا نَائِحَةَ وَلَا مُغَنِّيَةَ لِأَنَّهُمَا تَرْتَكِبَانِ مُحَرَّمًا فَإِنَّهُ الْيَلِيَّةُ إِنَّ الْهَلِيَٰ الْمُعَنِّيَةَ عَنِ الصَّوْتَيْنِ الْأَحْمَقَيْنِ النَّائِحَةَ وَالْمُغَنِّيَةَ.

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ مخنث کی شہادت مقبول نہیں ہے اور اس سے مرادوہ مخنث ہے جولواطت کرتا ہو، کیونکہ وہ فاس ہے۔ رہاوہ مخنث جس کی گفتگو میں نری ہو اور اس کے اعضاء میں کچک ہوتو وہ مقبول الشہادة ہے۔ اور نوحہ کرنے والی اور گانے والی عورت کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں فعلِ حرام کا ارتکاب کرتی میں چنانچہ آپ منگا تیز کم نے دواحمق آوازوں سے یعنی نوحہ کرنے اور گانے والی عورت کی آواز سے منع فرمایا ہے۔

#### اللغاث:

-﴿مخنَّت ﴾ تيجوا۔ ﴿ردى ﴾ گشيا، إلكا۔ ﴿لين ﴾ زى۔ ﴿تكسُّو ﴾ وصلا بن، عدم تناؤ۔ ﴿صوت ﴾ آواز، بكار۔

#### تخريج

• اخرجه ترمذي في كتاب الجنائز باب ماجاء في الرخصه في البكاء، حديث رقم: ١٠٠٥.

#### مخنث اورنوحه كرنے والى كى كوابى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ مخنث جوعورتوں کی طرح زیب وزینت اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ وطی پر قدرت دیتا ہے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے اس لیے کہ وہ فاسق ہے اور فاسق مر دود الشہاد ۃ ہے۔اس کے برخلاف وہ مخنث جس کی آواز میں فطری طور پرنمی ہواور اس کے اعضاء پیدائش طور پر ڈھیلے ہوں اور وہ گندی حرکت میں ملوث نہ ہوتو اس کی شہادت مقبول ہے، کیونکہ وہ فاسق نہیں ہے۔

و لانائعة النح فرماتے ہیں کہ بیشہ کے طور پر رونے اور نوحہ کرنے والی عورت کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے اس طرح گانے والی عورت کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے اس طرح گانے والی عورت کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ آپ مُنافِقَاتُم نے نوحہ کرنے والی اور گانے والی آواز ہے منع فرمایا ہے اور ممانعت کے باوجودان افعال کو کرنا حرام کا ارتکاب کرنا ہے اور جوشک کھلم کھلافعلِ حرام کا مرتکب ہو وہ فاس ہے اور چونکہ فاس کی شبادت مقبول نہیں ہے۔

قَالَ وَلَا مُدْمِنُ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهُوِ، لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمَ دِيْنِهِ، وَلَامَنْ يَلُعَبُ بِالطُّيُوْرِ لِأَنَّهُ يُوْرِثُ غَفْلَةً، وَلَانَّهُ قَدْ يَقِفُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بِصُعُوْدِ سَطُحِهِ لِيُطَيِّرَ طَيْرَةً، وَفِي بَعْضِ النَّسُخِ وَلَامَنْ يَلُعَبُ بِالطَّنْبُوْرِ وَهُوَ الْمُغَنِّيُ عَلْى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بِصُعُوْدِ سَطُحِهِ لِيُطَيِّرَ طَيْرَةً، وَفِي بَعْضِ النَّسُخِ وَلَامَنْ يَلُعَبُ بِالطَّنْبُوْرِ وَهُوَ الْمُغَنِّيُ .

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ بطور لہو ولعب دائی طور پر شراب چینے والے کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز کا

### ر آن البداية جلدال على المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك الماشادة كمان على الم

ار تکاب کرتا ہے جواس کے دین میں حرام ہے۔ اور اس شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے جو پرندوں سے کھیلتا ہو، کیونکہ یے ففلت پیدا کرتا ہے اور اس لیے کہ پرندہ بازی کرنے والا اپنے پرندہ کو اڑ انے کے لیے بھی اپنے حصت پر چڑھ جاتا ہے اور وہ عورتوں کی شرمگاہ وغیرہ کو دکیجہ لیتا ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ اس شخص کی گواہی مقبول نہیں ہے جوطنبور سے کھیلتا ہواور وہ گانے والا ہے۔

#### اللغات:

ہدمن کا دی، ہمیشہ کرنے والا۔ ﴿لهو ﴾ تلذّ ذکے لیے۔ ﴿بلعب ﴾ کھیلتا ہو۔ ﴿عورات ﴾ پوشیدہ جگہیں۔ ﴿صعود ﴾ چرُصنا۔ ﴿سطح ﴾ حجت ۔ ﴿ليطيّر ﴾ تاكه وہ أزائے۔ ﴿مغنّى ﴾ كلوكار، موسيقار۔

#### شرابی ، کبوتر باز اور موسیقار کی گواهی:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ جو محف لہو وسرور کے لیے دائی طور پرشراب پیتا ہواس کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں شراب بینا حرام ہے اور جو محف فعلِ حرام کا مرتکب ہودہ فاسق ہے اور فاسق مردود الشہادۃ ہے اس لیے دائی طور پرشراب پینے والا بھی مردود الشہادۃ ہے۔

ای طرح پرندہ بازی کرنے والے مخص کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ یفعل انسان میں غفلت پیدا کرتا ہے اور ایسا مخص نسیان کا مریض ہوجا تا ہے، جس کی وجہسے وہ مشہود ہہ میں کی زیادتی کر بیٹھتا ہے اور مشہود بہ میں کی زیادتی کرنے والے کی شہادت مقبول نہیں ہوتی ، لہٰذا پرندہ بازکی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگ۔

پرندہ بازی شہادت مقبول نہ ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ پرندہ باز کبھی پرندہ اڑانے کے لیے اپنی حجت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے غیرمحرم عورتوں پر بھی اس کی نظر پڑ جاتی ہے،اس لیے اس میں بھی حرام کاری اور فسق کا شبہہ ہے اس لیے اس حوالے سے بھی پرندہ بازکی شہادت مقبول نہیں ہے۔

وفی بعض النسخ النح فرماتے ہیں کہ قدوری کے بعض نسخوں میں الطیو دکی جگہ الطنبود ہے اور طنبور ایک قتم کا باجا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باجا سے کھلواڑ کرنے والے کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی مغنی ہے یاس کے ہم معنی ہے اور چونکہ مغنی کی شہادت مقبول نہیں ہے لہٰذا طنبور سے کھیلنے والے کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگ۔

قَالَ وَلَا مَنْ يُغَنِّىٰ لِلنَّاسِ، لِأَنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى ارْتِكَابِ كَبِيْرَةٍ، قَالَ وَلَامَنْ يَأْتِي بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحَدُّ لِلْفِسْقِ، قَالَ وَلَا مَنْ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ إِزَارٍ، لِأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ، أَوْ يَأْكُلُ الرِّبُوا أَوْ يُقَامِرُ بِالنَّرْدِ وَالشَّطُرَنْجِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَكَذَٰلِكَ مَنْ تَفُوْتُهُ الصَّلَاةُ لِلْإِشْتِعَالِ بِهِمَا فَأَمَّا مُجَرَّدُ لِللَّهُ بِالشَّطُرَنْجِ فَلِيشَ بِفِسْقِ مَانِعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ، لِأَنَّ لِلإِجْتِهَادِ فِيْهِ مَسَاعًا، وَشُوطَ فِي الْأَصُلِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ بِاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

### ر البدايه جلدال به المالي المالية علدال به المالية على المالية المالية

ترجمہ نے فرماتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت مقبول نہیں ہے جولوگوں کو گانا سناتا ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو گنو کیرہ کے ارتکاب پر جمع کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے جو کبیرہ گنا ہوں میں ایسے گنا ہوں کا ارتکاب کرے جس سے حد متعلق ہو، اس لیے کہ وہ شخص فاسق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت مقبول نہیں ہے جو بدون از ارحمام میں جاتا ہواس لیے کہ کشف عورت حرام ہے۔ یا وہ سود کھاتا ہو یا نرد اور شطر نج سے بھو اکھیلتا ہو، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کہائر میں سے ہے نیز اس شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے جس کی نماز ان چیزوں میں لگ کرفوت ہوجاتی ہو۔ رہا صرف شطر نج سے کھیلنا تو وہ ایسافسق نہیں ہو جو مانع شہادت ہو، کیونکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش حاصل ہے۔

اورمبسوط میں بیٹرط لگائی گئی ہے کہ سودخور سودخوری میں مشہور ہو،اس لیے کہ انسان عقو دِ فاسدہ کے ارتکاب سے بہت کم نیج یا تا ہے اور ہرایک ربوا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يعنى ﴾ گاتا ہو۔ ﴿ كشف ﴾ كھولنا۔ ﴿ عورة ﴾ سرّ ۔ ﴿ ربوا ﴾ سود ۔ ﴿ يقامر ﴾ جواكھيآنا ہو۔ ﴿ قلّما ﴾ بہت كم ايبا ہوتا ہے۔ ﴿ ينجو ﴾ نجات يائے ، في جائے۔

#### مُلوكاركي كوابي:

عبارت میں عدم قبولیت شہادت کے گی مسائل بیان کیے گئے ہیں (۱) پبلامسکلہ یہ ہے کہ جو تخص لوگوں کو گانا بجانا ساتا ہو

اس کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص لوگوں کو گناہ کیرہ کے ارتکاب پر جمع کرتا ہے اور جس طرح گناہ کرنا حرام ہے اسی طرح

گناہ پر جمع کرنا بھی حرام ہے اور مرتکب حرام کی شہادت مقبول نہیں ہے لہذا لوگوں کو جمع کرکے گانا سنانے والے کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے (۱) اگر کوئی شخص ایسا بہیرہ گناہ کرتا ہے جس کے ساتھ صدمتعلق ہو جیسے زنا اور سرقہ وغیرہ تو اس شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے کہ اگر سنیں ہے کہ وہ فاسق ہے اور فاسق کے متعلق آ ہے کومعلوم ہے کہ اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ سر کوئی شخص از ارکے بغیر بر بند ہوکر حم میں جائے اور ستر کوڑھا نکنے کا اہتمام نہ کرے تو اس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ ستر کے بقدر جسے جسے دوال مرتکب حرام ہوا اور مرتکب حرام کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

مقبول نہیں ہے، البذا ستر کھولنے والے کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

او یا کل الوبوا النع اس کا عاصل ہے ہے کہ جو تخص سود کھا تا ہو یا نرداور شطر نج سے بھو اکھیلتا ہو یا نرداور شطر نج سے بھوا تو نہ کھیلتا ہوئیکن کھیلتے میں اتنامشغول اور منہمک رہتا ہو کہ اس کی نماز فوت ہوجاتی ہوتو ایسے خص کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ سود خور اور جواری تو گئی ہے چنا نچ سرکار دو عالم مُن اُلَّیْتِ اُلِی میں دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے چنا نچ سرکار دو عالم مُن اُلِی فیز ایالعن الله اکل الوبوا النع کہ سود خور پر اللہ کی لعنت ہے اس طرح جواری کے متعلق فرمایا ملعون میں آبود دوسرے یہ کہ یہ ملعون ہیں اور جب صرف الحاصل ان میں دوخرابیاں جمع ہیں (۱) ایک تو یہ کہ یہ لوگ گنا و کبیرہ کے مرتکب ہیں (۲) اور دوسرے یہ کہ یہ ملعون ہیں اور جب صرف ایک شہادت بھلا کیے مقبول ہوگی ؟ اس طرح نرد سے کھیلنے ایک خرابی والے کی شہادت مردود ہے تو جس محف میں دوخرابیاں جمع ہوں اس کی شہادت بھلا کیے مقبول ہوگی ؟ اس طرح نرد سے کھیلنے

### ر آن البداية جلدال يه المسلم ١٣ ١٥ مل الكام شبادت كه يبان مير ي

والا اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ جان ہو جھ کر نماز چھوڑ نے کی بناء پر من تو ك الصلوبة منعمدا فقد كفو كى وعيدين داخل سےاس ليےاس كى شہادت بھى مقبول نہيں ہے۔

و شرط فی الأصل المنع فرماتے ہیں کہ حضرت امام مجمہ رالیٹیڈنے مبسوط میں بیشرط لگائی ہے کہ اگر سودخورلوگوں میں مشہور ہواورلوگ اسے سودخور سیحتے ہوں تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی شخص چوری چیکے سود کھا تا ہواوراس کی سودخوری زبانِ زو خاص وعام نہ ہوتو پھراس کی شہادت مقبول ہوگی ،اس لیے کہ انسان اکٹر و بیشتر عقودِ فاسدہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور مسلم اور غیر مسلم ورخور کی برکسی سے لین دین کی ضرورت بڑتی رہتی ہے ، حالا نکہ غیر مسلموں کے ۹۹ رفی صدمعا ملات سودی ہوتے ہیں بلندا اگر مطلقاً سودخور کی شہادت کو مقبول الشبادة رہ جا نمیں گے اور اس سے لوگوں کو حرج ہوگا حالا نکہ اسلام میں حرج کو دور کر یا گیا ہے ،اس لیے اُسی سودخور کی شہادت مقبول الشبادة رہ جا نمیں گافعل معروف بین الناس ہواور جس کی سودخور کی شہادت مقبول نہیں ہوگی جس کا فعل معروف بین الناس ہواور جس کی سودخور کی شہادت مقبول نہیں ہوگی جس کا فعل معروف بین الناس ہواور جس کی سودخور کی مشہور نہ ہوا سے شہادت کو بین الناس ہواور جس کی سودخور کی شہادت مقبول نہیں ہوگی جس کا فعل معروف بین الناس ہواور جس کی سودخور کی مشہور نہ ہوا سے شہادت کو بین الناس کو اور بین کی قبول کی جاسکتی ہے۔

قَالَ وَلَامَنُ يَفُعَلُ الْأَفْعَالَ الْمُسْتَحُقَرَةَ كَالْبَوْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ وَالْأَكُلِ عَلَى الطَّرِيْقِ، لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِلْمُرَوَّةِ، وَإِذَا كَانَ لَايَسْتَحِيْ عَنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ لَا يَمْتَنِعُ عَنِ الْكِذُبِ فَيُتَّهَمُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظُهِرُ سَبَّ السَّلَفِ لِظُهُوْدِ كَانَ لَايَسْتَحِيْ عَنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ لَا يَمْتَنِعُ عَنِ الْكِذُبِ فَيُتَّهَمُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظُهِرُ سَبَّ السَّلَفِ لِظُهُوْدِ فِسْقِه، بِخِلَافِ مَنْ يَكُتُمُهُ.

تروجیله: فرماتے ہیں کہ اس محف کی شہادت مقبول نہیں ہوگی جو ذلیل حرکتیں کرتا ہوجیے رائے پر بپیثاب کرنا اور رائے میں کھانا، کیونکہ بیخص مروت کا تارک ہے اور جب وہ اس طرح کے کام سے نثر منہیں کرتا تو جھوٹ سے بھی نہیں رُکے گا، اس لیے وہ متبم ہو گا۔ اور اس شخص کی شہردت بھی مقبول نہیں ہے جو علانیے طور پر اسلاف کو برا بھلا کہتا ہو، اس لیے کہ اس کافسق ظاہر ہے۔ برخلاف اس شخص کے جواسے چھیائے رکھے۔

#### اللغات:

﴿مستحقرة ﴾ گھٹیا کام۔ ﴿طریق ﴾ راستہ ﴿مروّة ﴾ لحاظ ،معاشرت ،تمیز۔ ﴿سبّ ﴾ گالی گلوچ۔ ﴿سلف ﴾ بجھلے بزرگ۔ ﴿ یکتم ﴾ چھیا تا ہو۔

#### بے مرقب اور جھوٹے کی گواہی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو محض ذلیل حرکتیں کرتا ہواورا پے کام کرتا ہو جواانسانیت کے خلاف ہیں مثلا سرراہ کھانا، پینا اور بیشا ہر کرنا اور بازاروں میں کھڑے ہوکر کھانا۔ اس محض کی شہادت مقبول نہیں ہے، کیونکہ بیٹحض مرو ت اورانسانیت ہے ہٹا ہوا ہے۔ اور جب یہ آدمی اس طرح کی گندی حرکتوں ہے شرم نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنے ہے بھی پر بیز نہیں کرے گا اوراس پر کذب کی تبہت عائد ہوگی اور متبم بالکذب کی شبادت مقبول نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کذب کی تبہت عائد ہوگی اور متبم بالکذب کی شبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی شخص کھلم کھلا حضرات صحابہ وتا بعین اور ائمہ اربعہ و مجتہدین کو برا بھلا کہتا ہوتو اس کی بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ بیشخص فاست ہوا ہو

#### <u>آن البیدا میں جلدوں کی سیان میں ہوگی ، بان اگر کو کی شخص حضرات سلف کے متعلق غلط عقیدہ رکھتا ہواور دل سے اخیس برا</u> آپ کو معلوم ہے کہ فاسق کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، بان اگر کو کی شخص حضرات سلف کے متعلق غلط عقیدہ رکھتا ہواور دل سے اخیس برا جانتا ہو، لیکن اس کا اظہار نہ کرتا ہوتو اس کی گواہی تبول کی جاستی ہے، کیونکہ اس کا فسق ظاہر نہیں ہے اور ظاہر کے مطابق ہی احکام لگائے جاتے ہیں۔

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْهَوَاءِ إِلَّا الْحَطَابِيَة، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا أَنْهُ لَا تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ أَغْلَطُ وُجُوهِ الْفِسُقِ، وَلَنَا أَنَّهُ فِيلُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِغْتِقَادِ. وَمَا أَوْقَعَهُ فِيهِ إِلَّا تَدَيَّنُهُ فَيَمْتَنِعُ عَنِ الْكِذُبِ، وَصَارَ كَمَنْ يَشُرَبُ الْمُعَلَّفَ أَوْ يَأْكُلُ مَنْ حَيْثُ الْآَوَافِقِ مَنْ حَيْثُ التَّعَاطِي، أَمَّا الْخَطَابِيَةُ فَهُو قَوْمٌ مِنْ عُلَاقِ مَنْ حَيْثُ التَّعَاطِي، أَمَّا الْخَطَابِيَةُ فَهُو قَوْمٌ مِنْ عُلَاقِ الرَّوَافِضِ يَعْتَقِدُونَ الشَّهَادَةَ لِكُلِّ مَنْ حَلَفَ عِنْدَهُمْ وَقِيْلَ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ لِشِيْعَتِهِمْ وَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التَّهُمَةُ فِي شَهَادَةً لِشِيْعَتِهِمْ وَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التَّهُمَةُ فِي شَهَادَةً لِشِيْعَتِهِمْ وَاجِبَةً فَتَمَكَّنَتِ التَّهُمَةُ فِي شَهَادَةً لِشِيْعَتِهِمْ لِطُهُورِ فِسُقِهِمْ.

تروجی اور فرقهٔ خطابیہ کے علاوہ اہلِ ہوا کی شہادت مقبول ہوگی۔ امام شافعی النہ کا فرماتے ہیں کہ مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نسق کے طریقوں میں سے سب سے گندہ طریقہ ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ بیفت من حیث الاعتقاد ہے اور اس اعتقاد میں اسے اس کے تدین نے مبتلا کیا ہے، اس لیے وہ کذب سے بازر ہے گا، اور بیاں شخص کی طرح ہوگیا جوشر آب مثلث پیتا ہو یا متروک التسمیہ عامد ا کو حلال سمجھ کر کھاتا ہو۔ برخلاف اس فسق کے جواعمال میں ہو۔ رہا فرقهٔ خطابی تو وہ غالی رافضیوں کی ایک جماعت ہے جو ہراس شخص کی شہادت پراعتقادر کھتے ہیں جوان کے پاس قسم کھالے۔ اور دوسرا قول میہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گروہ کے لیے شہادت کو واجب سمجھتے ہوں، الہٰذاان کافس ظاہر ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت میں تہت جاگزیں ہوگئی۔

#### اللغاث:

﴿أهل الأهواء ﴾ بدعتی لوگ، اپنی خواہش ہے دین میں تبدیلی کرنے والے۔ ﴿أغلظ ﴾ سب سے تخت۔ ﴿وجوه ﴾ صورتیں۔ ﴿تعدیّن ﴾ دین داری۔ ﴿مثلث ﴾ انگور کا ادھ پکامشروب۔ ﴿شیعة ﴾ ساتھی، جماعت۔

#### ابل ہوا اور بدعتیوں کی گواہی:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اہلِ ہوا یعنی جولوگ خواہشاتِ نفسانیہ کی پیروی کرتے ہیں اورسنت وشریعت کی مخالفت کرتے ہیں ہمارے بیبال ان کی شہادت مقبول ہے، کیکن امام شافعی اہل ہوا کی شہادت کومعترنہیں ماننے ، ان کی دلیل یہ ہے کہ اہل ہوا اعتقاد کی فاسق میں اور اعتقادی فسق مملی فسق سے زیادہ برا اور مہلک ہے اور چونکہ فاسق فی الاً فعال کی شہادت معترنہیں ہے، لبذا فاسق فی الاعتقاد کی شہادت تو بدرجۂ اولی معترنہیں ہوگی۔

ہماری دلیل بہ ہے کہ اہلِ ہوااعتقادی طور پر فائل ہوتے ہیں لیکن ان کا پینس ان کے اپنے وین کے اعتبار سے ہوتا ہے لینی وہ لوگ اپنے مذہب کی رو سے اسے سیجے سیجھتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں لہٰذا جب وہ اسے دین سیجھ کر کررہے ہیں تو ظاہر ہے کہ

### ر آن الهداية جلدا عن المالية المالية

جھوٹ بولنے سے احتیاط کریں گے، کیونکہ متدین لوگ عمو ما جھوٹ سے بیچتے ہیں خواہ وہ کسی بھی دین کے تبیع اور پروکار ہوں اور جب وہ جھوٹ سے بچپیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

اس کی مثال الی ہے جیسے کسی حنق شخص نے شراب مثلّت پی لی لینی انگور کے شیر ہے کوا تناپکایا گیا کہ اس کا دوحصہ جل گیا اور ایک حصدرہ گیا تو حضرات شیخین بڑتیا ہے بہاں اس کا پینا حلال ہے، کین امام محمد جرات شیخین بڑتیا ہے بہاں اس کا پینا حلال ہے، کین امام محمد جرات شیخین بڑتیا ہے بہاں مرام شافعی اسے حلال سمجھ کر کھالے تو اس کھانے کی وجہ سے اس کی شہادت مردود نہیں ہوگا ، کیونکہ ان کے بہاں متر وک التسمیہ عامدا حلال ہے اب اگر کوئی شافعی اسے حلال سمجھ کر کھالے تو اس کھانے کی وجہ سے سنقی مردود الشہادة نہیں ہوگا ، کیونکہ ان کے این اس مقاد کی وجہ سے وہ مردود صورت مسئلہ میں بھی اہل ہوا اپنے دین کے اعتبار سے خواہشات نفس کی پیروی کو جائز سمجھتے ہیں ، لبندا اس اعتقاد کی وجہ سے وہ مردود الشہادة نہیں ہوں گے اور ان کی گواہی مقبول ہوگی۔

اس کے برخلاف فاسق فی العمل جوبھی فاسقانہ کام کرتا ہے وہ اسے حرام سمجھ کر کرتا ہے اور مرتکب حرام شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے اس لیے فاسق فی العمل متہم بالکذب ہوگا اور متہم بالکذب کی شہادت مقبول نہیں ہے، للبذا فاسق فی العمل کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

اما العطابية المنع فرماتے ہيں كہ اہل ہوا ہيں ہے فرقۂ خطابيدى شہادت ہمارے يہاں مقبول نہيں ہے، كيونكہ ان كى شہادت ميں كذب كا شبہہ اور كذب كى تہمت موجود ہے، بايں معنى كہ اگر كوئى شخص ان كے پاس آكر قتم كھالے تو يہ اس كے حق ميں گوائى دينے كو برحق سجھتے ہيں خواہ و شخص جھوٹا ہى كيوں نہ ہو۔ دوسرا قول بيہ كہ خطابي غلو پندر وافض كى ايك جماعت ہے جواپ گروہ والوں كے ليے شہادت كو واجب سجھتے ہيں خواہ شہودلہ حق پر ہويا ناحق پر۔ ان كے متعلق ايك تيسرا قول بيہ كہ بيلوگ سرم بہوك واجب بجھتے ہيں خواہ شہودلہ حق پر ہويا ناحق بر۔ ان كے متعلق ايك تيسرا قول بيہ كہ بيلوگ سرم بہوك دافضى ہيں اور ابن الخطاب كا ابو الخطاب كا وہب كوئى كى طرف بيلوگ منسوب ہوكر خطابى كہلاتے ہيں ابو الخطاب كا عقيدہ بي قال كہ حضرت على بردے خدا ہيں اور حضرت جعفر صادق چھوٹے خدا ہيں (نعوذ باللہ من ذلك) الحاصل يا تو خطابي فرقہ كا فر ہے يا پھر متم بالكذب كى ، اس ليے ان كى شہادت بھى مقبول نہيں ہے۔

قَالَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهُلِ الدِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ، وَقَالَ مَالِكٌ وَحَالِمَا فِي خَبْرِهِ وَلِهِذَا لَا وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسُلِمِ فَصَارَ كَالْمُرْتَدِّ، وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَ الْمَالِيُّ الْمَالِيُّ الْمَالِيُ فَيْجِبُ التَّوَقُّفُ فِي خَبْرِهِ وَلِهِذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسُلِمِ فَصَارَ كَالْمُرْتَدِّ، وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَ الْمَلِيُّةُ إِنَّا أَجَازَ شَهَادَةَ النَّصَارِلى بَعْضُهُم عَلَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضُهُم عَلَى بَعْضُهُم عَلَى بَعْضُهُم وَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَيكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِه وَعَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَيكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى جَنْسِهِ، وَالْهِسُقُ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ عَلَى نَفْسِه وَعَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَيكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى جَنْسِه، وَالْهُسُقُ مِنْ مَنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ عَلَى نَفْسِه وَعَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَيكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى جَنْسِه، وَالْهُسُومُ مِنْ عَيْنُ اللَّهُ مِنْ أَهُلِ الْمُؤْلِقَةِ عَلَى نَفْسِه وَعَلَى أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَيكُونُ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ عَلَى جَنْسِه، وَالْهُلُونُ مِنْ أَهُلِ الْمُولِقِ مَالِي الشَّهُ وَلَى اللَّهُ مُاللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُسُلِمِ لِللَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ وَلَانَةً وَلِي اللْمُسُلِمِ الْمُدُونُ الْمُسُلِمِ الْمُ لَعَلَى الشَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَلَا لَعُمْ وَلَا يَحْمِلُهُمُ الْغَيْظُ عَلَى التَّقَوْلُ .

ترکیجملہ: فرماتے ہیں کہ ذمیوں کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف مقبول ہے، ہر چند کدان کے ادیان الگ الگ ہوں۔ امام ما لک اور امام شافعی طِیْتُیا؛ فرماتے ہیں کہ اہل ذمہ کی گواہی مقبول نہیں ہے، کیونکہ ذمی فاسق ہے، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے' کا فرہی فاسق ہیں' لہٰذاذمی کی خبر میں توقف کرنا واجب ہے، اس لیے مسلمان کے خلاف اس کی شہادت مقبول نہیں ہے لہٰذا یہ مرتد کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مَنْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰ مِنْ ہے۔ اور اس لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مَنْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰ مِنْ ہے۔ اور اس لیے

ہماری دلیل بیہ ہے کہ آپ منافیظ نے نصاری میں سے ایک کی شہادت کو دوسرے کے خلاف جائز قرار دیا ہے۔ اوراس کیے کہ ذمی کواپنے اوراپ نے چھوٹے بچوں پرولایت حاصل ہوتی ہے، لہذاوہ اپنی جنس پرشہادت کا اہل ہوگا۔ اوراع تقادی فت مانع شہادت نہیں ہے کیونکہ جو چیز اس کے دین میں حرام ہے اس سے ذمی بھی احتر از کرے گا اور جھوٹ تمام ادیان میں ممنوع ہے۔ برخلاف مرتد کے، اس لیے کہ اسے کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ اور برخلاف مسلمان کے خلاف ذمی کی شہادت کے، کیونکہ مسلمان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ ذمی مسلمان پر بہتان لگائے گا کیونکہ مسلمان کا ذمی کو مقہور کرنا اسے غصہ میں مبتلا کردے گا۔

اورادیان کفراگر چە مختلف میں لیکن ان میں قہرہیں ہے، لبذا انھیں غصہ بہتان لگانے پر آمادہ نہیں کرے گا۔

#### اللغات:

﴿ملل ﴾ ادیان۔ ﴿توقف ﴾ رکنا، همبراؤکرنا۔ ﴿أجاز ﴾ جائز قرار دیا ہے۔ ﴿یجتنب ﴾ پر ہیز کرےگا۔ ﴿کذب ﴾ جھوٹ۔ ﴿محظور ﴾ منوع۔ ﴿یتقول ﴾ بہتان لگادے گا، جھوٹ بک دےگا۔ ﴿یغیظهٔ ﴾ اس کوغصہ دلاتا ہے۔ ﴿قهر ﴾ غلبہ۔ عنی قبعہ .

غريب بهذا اللفظ ولكن اخرجه ابن ماجه بمعناه في كتاب الاحكام باب شهادة اهل الكتاب بعضهم
 على بعض، حديث رقم: ٢٣٧٤.

#### ذميول کي گواني:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ذمیوں کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں بھی مقبول ہے اور ایک دوسرے کے خان فلاف بھی مقبول ہے خواہ وہ متحد المذاہب ہوں جیسے نساریٰ کی شہادت نساری کے لیے یا مختلف المذاہب ہوں جیسے یہودی کی شہادت نساریٰ کے لیے اور نساری کی شہادت یہود کے لیے درست اور جائز ہے۔ جب کہ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی طافعیا کے یہاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اہل ذمہ کی شہادت مطلقا مقبول نہیں ہے خواہ وہ متحد المذاہب ہوں یا مختلف الملذاہب ہوں۔ کیونکہ ذمی فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی شہادت مقبول نہیں ہے لہذا ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، ذمی کے فاسق ہونے پر ان حضرات نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے و المحافرون ھم المظالمون کہ کا فراوگ ظالم ہیں اور ظالم چونکہ فاسق ہوگا اور فاسق مردود الشہادۃ ہے، اس لیے ذمی بھی مردود الشہادۃ ہوگا۔ پہاں عبارت میں و المحافرون ھم المظالمون ہے اس لیے و بی شارحین نے یہاں عبارت میں و المحافرون ھم المظالمون ہے اس لیے و بی شارحین نے یہاں عبارت میں و المحافرون ھم المفالمون ہے بعد عبارت کوں ہے قال الملٰہ تعالیٰ للمحافرین ھم المفاسقون (اس توجیہ کے بعد عبارت کوں ہے قال الملٰہ تعالیٰ للمحافرین ھم المفاسقون (اس توجیہ کے بعد عبارت کا سُمُّم مُتم ہوجا تا ہے)

### ر آن البداية جلدال ي المسلم المسلم ١٠ ي المسلم الكام شهادت كهان من ي

بہر حال بیٹا بت ہوگیا کہ ذمی فاسق ہیں اور فاسقین کے متعلق قر آن کریم کا اعلان بیہ ہے کہ إن جاء سحم فاسق بنبا فعبیتنو الیمنی اگر فاسق کوئی خبر اللہ کے تعقیق توقیق توقیق توقیق توقیق کی خبر ہی دیتا فاست کوئی خبر اللہ کے تعقیق توقیق توقیق کی خبر ہی دیتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اس کی خبر اور اس کی شہادت مقبول نہیں ہے جبیا کہ سلمان کے خلاف ذمی کی شہادت مقبول نہیں ہے، اس لیے ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگا۔ ہے، البذاذمی اور مرتد دونوں ایک جیسے ہوئے اور مرتدکی شہادت مقبول نہیں ہے، اس لیے ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگا۔

ولنا المنع ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مکا الفظائے نصاری میں سے بعض کے خلاف بعض کی شہادت کو قبول فر مایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمیوں کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف مقبول ہے ، لیکن یہ حدیث صرف متحد المذہب ذمیوں میں قبولیت شہادت پر دلیل ہے، البتہ ابن ماجہ شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ وی تو سے اجاز شہادہ اھل الکتاب بعضہ علی بعض کی روایت مروی ہے جو مختلف المذاہب ذمیوں کی شہادت کے ایک دوسرے کے خلاف جائز ہونے پر دلیل ہے اور کتاب میں بیان کردہ حدیث سے زیادہ واضح ہے، کیونکہ اہل کتاب میں سب داخل ہیں۔ (بنایہ: ۱۸۳۸)

ہماری عقلی دلیل سے ہے کہ ذمی کو اپنی ذات پہمی ولایت حاصل ہے اور اپنی نابالغ اولا د پر بھی ولایت حاصل ہے اور شہادت چونکہ ولایت سے ماخوذ ہے، لہذا جب ذمی ولایت کا اہل ہے تو شہادت کا بھی اہل ہوگا اور اسے اپنی جنس پر شہادت دینے کاحق حاصل ہوگا اسی لیے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ذمیوں کی شہادت کو مقبول اور معتبر مانا ہے۔

والفسق النج يہاں ہے حضرت امام مالک وغيرہ كى دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ ذمى فاسق تو ہے، ليكن فاسق فى الاعتقاد ادائے شہادت ہے مانغ نہيں ہوتا، ليكن فاسق فى الاعتقاد ادائے شہادت ہے مانغ نہيں ہوتا، اس ليے كہ اعتقاد كى طور پر فاسق ہونے كے باوجود ذمى بھى ان چيزوں سے احتراز كرے گا جواس كے دين ميں حرام ہيں اور چونكہ حجوث بولنا تمام اديان ميں حرام ہے، اس ليے ذمى بھى جموث سے احتياط كرنے والا ہوگا اور متہم بالكذب نہيں ہوگا اور جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا اور جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا وار جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا وار جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا وار جب وہ متہم بالكذب نہيں ہوگا تو اس كى شہادت بھى مقبول ہوگا ۔

بخلاف الموتد النح فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی راٹیائی کا ذمی کومر تد پر تیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مرتد کو ولایت ہی نہیں حاصل ہوتی نہ اپنی ذات پر اور نہ اپنی نابالغ اولا دپراس لیے وہ کہیں سے اور کسی بھی طرح سے شہادت کا اہل نہیں ہے، جب کہ ذمی کو اپنی ذات پر بھی ولایت حاصل ہوتی ہے اور اپنی اولا دصغار پر بھی ، اس لیے وہ ہر طرح سے اپنی جنس یعنی کفار میں شہادت کا اہل ہوگا۔

وبحلاف شہادۃ الذمی النے اس کا عاصل ہیہ کہ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی والنی کے خلاف ذی کی شہادت مقبول نہ ہونے کو لے کر ذمیوں کے خلاف بھی اسے شہادت کا نااہل قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلمان پر ذی کو کوئی والیت عاصل نہیں ہے چنا نچہ خود قر آنِ کریم نے اعلان کر دیا ہے ولن یجعل الله للکفرین علی المؤمنین سبیلا کہ اللہ کوئی ولایت عاصل نہیں ہے چنا نچہ خود قر آنِ کریم نے اعلان کر دیا ہے ولن یجعل الله للکفرین علی المؤمنین سبیلا کہ اللہ تعالی کافروں کے خلاف ذی کی گواہی میں غلبہ کا احتمال ہے، اس لیے مسلمان کے خلاف اسے شہادت دینے کاحق نہیں ہوگا۔

اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ذمی دارالاسلام میں مسلمانوں کے زیرتگیں رہتے ہیں اورمسلمان ان پر غالب رہتے ہیں،اس

### ر آن البداية جلدال ي المسلك ال

لیے بہت ممکن ہے کہ اضیں مسلمانوں کا غلبہ اور ان کی بالا دسی منظور نہ ہواور وہ مسلمانوں پر تہمت لگانا شروع کر دیں ، اس لیے اس حوالے ہے بھی مسلمانوں کے خلاف مقبول ہوگی اگر چہ شاہد حوالے ہے بھی مسلمانوں کے خلاف مقبول ہوگی اگر چہ شاہد اور مشہود علیہ مختلف دین سے تعلق رکھتے ہوں ، کیونکہ دار الاسلام میں رہنے کی وجہ سے کوئی ذمی دوسرے ذمی پر غالب نہیں ہے اور ایک ذمی حدوم ہے ، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

قَالَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَرْبِي عَلَى الذِّمِّيِ، أَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُسْتَأْمِنُ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الذِّمِّيَّ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَهُوَ أَعْلَى حَالًا مِنْهُ.

تورجمکے: فرماتے ہیں کہذمی کےخلاف حربی مستامن کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔اس سے حربی مستامن مراد ہے، والقداعلم۔ کیونکہ حربی مستامن کوذمی پرکوئی ولایت نہیں ہے،اس لیے کہذمی دارالاسلام میں ہے اور وہ حربی مستامن سے اچھی حالت میں ہے۔ الان کی تیں :

﴿مستأمن ﴾ امان لے كردارالاسلام مين آنے والاحر في كافر - ﴿اعلى ﴾ بالاتر ـ

#### متأمن حربی کی گواہی:

مسئلہ یہ ہے کہ وہ حربی جوامن لے کر دار الاسلام میں آیا ہواس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ حربی دار الکفر کا باشندہ ہے اور ذمی دار الاسلام کا اور اختلاف دارین سے ولایت ختم ہوجاتی ہے اگر چہ حکماً ہی ہواور یہاں حربی مسامن اور ذمی کے مابین حقیقتاً اختلاف دارین تو نہیں ہے، کیکن حکماً اختلاف دارین تو نہیں ہے، کیکن حکماً اختلاف دارین موجود ہے جو قبولیت شہادت اور ادائے شہادت سے مانع ہے، اس لیے حربی کو ذمی پرکوئی ولایت نہیں ہوگی لہذا وہ ذمی کے خلاف گواہی دینے کاحق دار تھی نہیں ہوگا، کیونکہ بدون ولایت گواہی نہیں دی جاسکتی۔

اس عدم جواز کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ذمی حربی مستامن سے اچھی حالت میں ہے کیونکہ اسلام کافر مان یعنی جزیہ دیے کو قبول کرکے وہ اسلام سے زیادہ قریب ہے اور مسلمانوں کی طرح اس کی بھی جان وجائداد محفوظ ہے، اس لیے وہ حربی سے بہتر اور اعلی حالت میں ہے اور اعلیٰ کے خلاف حربی مشامن کی شہادت مقبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی ذمی کے خلاف حربی مشامن کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّي عَلَيْهِ كَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ وَعَلَى الذِّمِّيِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِيْنَ بَعُضِهِمْ عَلَى بَعْضِ إِذَا كَانُوْا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ كَانُوْا مِنْ دَارَيْنِ كَالرُّوْمِ وَالتُّوْكِ لَاتُقْبَلُ، لِأَنَّ اخْتِلاف الدَّارَيْنِ يَعْضِ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، وَلَا كَذَلِكَ الْمُسْتَأْمِنُ.

توجیجها: حربی کے خلاف ذمی کی شہادت مقبول ہوگی جیسا کہ سلم کی شہادت حربی اور ذمی دونوں کے خلاف مقبول ہوگی اور امان

### 

لیے ہوئے حربیوں میں سے بعض کے خلاف دوسر بیعض کی شہادت مقبول ہوگی بشرطیکہ سب ایک ہی ملک کے ہوں۔اوراگر وہ لوگ دوملکوں کے ہوں جیسے روم اور ترک تو ان مختلف ملکوں والوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ اختلاف دارین ولایت کو منقطع کر دیتا ہے،ای لیے باہمی میراث ممنوع ہوجاتی ہے۔ برخلاف ذمی کے،اس لیے کہ وہ دار الاسلام کا باشندہ ہے اور مستامن ایسانہیں ہے۔

اللغات:

﴿ توارث ﴾ آپس میں ایک دوسرے کا دارث بنا۔

#### متأمن حربی کی گواہی:

مسکنہ یہ ہے کہ ذمی کے خلاف تو حری مستامن کی شہادت مقبول نہیں ہے لیکن حری مستامن کے خلاف ذمی کی شہادت مقبول ہے، کیونکہ ذمی اس سے اعلیٰ حال والا ہے اور چونکہ اعلیٰ کی شہادت ادنی کے خلاف مقبول ہے اس لیے حربی کے خلاف ذمی کی شہادت بھی مقبول ہوگی جیسا کہ اس اعلیٰ حال ہونے کی بنیاد پر حربی اور ذمی دونوں کے خلاف مسلمان کی شہادت مقبول ہے۔

اس طرح اگرگی حربی امان لے کر دارالاسلام میں آئے ہوں اور یہاں رہ رہے ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی شہادت مقبول ہوگی بشرطیکہ دہ ایک ہی ملک کے باشندے ہوں الیکن اگر شاہد اور مشہود علیہ دوالگ الگ ملکوں کے رہنے والے ہوں مثلا ایک روم کا ہواور دوسرا ترکی کا ہوتو اب شاہد کی شہادت مشہود علیہ کے خلاف مقبول نہیں ہوگی ، کیونکہ ان میں اختلاف دارین حقیقا ہے اور جب حکمی اختلاف دارین سے بدرجہ اولی ولایت منقطع ہوجائی ہوتھ قتا ہے اور جب حکمی اختلاف دارین سے بدرجہ اولی ولایت منقطع ہوجائی گی اور بدون ولایت کوئی کسی پرشہادت کا اہل نہیں ہواں لیے اگر مستامنین میں اختلاف دارین ہوگا تو ایک دوسرے کے خلاف ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور جیسا کہ اختلاف دارین مانع ارث ہے یعنی اگر وارث اور مورث دونوں الگ الگ ملکوں میں رہنے ہوں تو ان میں با ہمی وارثت جاری نہیں ہوتی اس طرح اختلاف دارین کے ہوتے ہوئے بعض کے خلاف بعض کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوتی ۔

اس کے برخلاف ذمی کا معاملہ ہے تو چونکہ ذمی دار الاسلام کا باشندہ ہے اس لیے اسے سلمانوں کی طرح ولا یتِ عامہ حاصل ہے، لہذا حربی کے خلاف ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان مصلمانوں کے خلاف ذمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان مصلمانوں کے خلاف کفار کی ہرایک سازش اور ان کے ہر پلان کاسدِ باب کردیا گیا ہے اور انھیں مسلمانوں کے خلاف کہیں بھی کوئی موقع نہیں دیا گیا ہے خواہ وہ حربی ہوں یا ذمی ہو۔

وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنَ السَّيِّاتِ وَالرَّجُلُ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ أَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ، هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ فِي حَدِّ الْعَدَالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، إِذْ لَا بُدَّلَهُ مِنْ تَوَقِّى الْكَبَائِرِ كُلِّهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلَمَّ الْإِلْمَامُ بِمَعْصِيَةٍ لَا يَنْقَدِحُ بِهِ الْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ فَلَا يُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ الْمَشْرُوعَةُ وَلَا يَنْقَدِحُ بِهِ الْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ فَلَا يُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ الْمَشْرُوعَةُ وَلَى اعْتِبَارِ الجُتِنَابِهِ النَّهَا وَهُو مَفْتُونٌ ۚ إِخْيَاءً لِلْحُقُوقِ.

ر آن البدايه جلدال عن المسلم عن المسلم المسل

ترجیم اوراگر کسی خص کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اوروہ خص کبائر سے اجتناب کرتا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگ اگر چہ وہ کسی معصیت کا مرتکب ہوا ہو، عدالتِ معتبرہ کی تعریف میں یہی صحیح ہے، کیونکہ عادل کے لیے تمام کبیرہ گنا ہوں سے بچنا ضروری ہے اوراس کے بعد غالب کا اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اور صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے عدالتِ مشروط میں نقص نہیں ہوتا لہٰذا اس کی وجہ سے شہادتِ مشروعہ کو رذہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جملہ صغیرہ گنا ہوں سے بچنے کا اعتبار کرنے میں شہادت کا دروازہ بند ہوجائے گا، حالا نکہ احیائے حقوق کے لیے وہ کھولا گیا ہے۔

#### اللغات:

#### ''عدالت'' کی توضیح:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اہلیتِ شہادت کے لیے گواہ میں جس درجہ کی عدالت مشروط اور معتبر ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ گواہ کی بیرہ گناہوں سے بچتا ہواور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں ایسافخض شہادت کا اہل ہے اگر چہ بھی بھی اس سے گناو صغیرہ سرز دہوجاتا ہو، کیونکہ اہلیتِ شہادت کے لیے امید وار کا صرف کہائر سے بچنا ضرور کی ہے اور جملہ صغائر سے اجتناب شرطنہیں ہے ، کیونکہ اگر جملہ صغائر سے اجتناب کوشرط قرار دے دیا گیا تو پھر شہادت کا دروازہ ہی بند ہوجائےگا، کیونکہ بڑے سے بڑے متقی اور پر بین گارآ دمی سے بھی صغیرہ گناہ سرز دہوجاتا ہے، اس لیے شریعت نے صغیرہ گناہ کو وصفِ عدالت میں نقص نہیں شار کیا اور احیائے حقوق کے لیے اسے نظرانداز کر دیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی شخص صغیرہ گناہ پر مُصر نہ ہواور بار باراسے نہ کرتا ہو کیونکہ گناہ کیرہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے من او تکب محبیرۃ او اصو علی صغیرۃ کہ کہیرہ گناہ کرنے والا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا دونوں مرتکب کمیرہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے من او تک محبیرۃ او اصو علی صغیرۃ کہ کہیرہ گناہ کرنے والا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا دونوں مرتکب کمیرہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے من او تک محبیرۃ او اصو علی صغیرۃ کہ کمیرہ گناہ کرنے والا یا گناہ صغیرہ بیرہ کی ایک تعریف یہ بیرہ کی فہرست میں داخل ہیں۔

قَالَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ، لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْعَدَالَةِ، إِلاَّ إِذَا تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا بِاللِّيْنِ، لِلَّانَّةُ لَمْ يَنْقَ بِهِلَذَا الصَّنِيْعِ عَدُلًا.

تعرب جمع مع النظم حین که غیر محتون می شهادت مقبول ہے، کیونکہ بیاس کی عدالت میں مل بیس ہے الا یہ کہاس نے دین میں اِسے حقیر سمجھ کرچھوڑا ہو، کیونکہ وہ اس فغل سے عادل نہیں رہا۔

#### اللغات:

﴿اقلف ﴾ جس كا ختنه نه موامو ﴿ لا يحلُّ ﴾ خلل نبيس و التا وصنيع ﴾ كارروائي \_

#### غیر مختون کی گواہی:

# ر ان البدایہ جلد اللہ کی جارت کے بیان میں کے اس کے بیان میں کے سنت سے اعراض کرتا ہے تو وہ بھی مردود ہے اور اس کی شہادت بھی مردود ہے، کیونکہ ایساشخص عادل نہیں ہے اور غیر عادل کی شہادت مقبول نہیں ہے۔

قَالَ وَالْخَصِيِّ، فَإِنَّ عُمَرَ وَإِنَّا اللَّهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ، وَلَأَنَّهُ قُطِعَ عُضُوَّ مِنْهُ ظُلُمًا فَصَارَ كَمَا إِذَا قُطِعَتُ يَدُهُ.

تروجیل: فرماتے ہیں کہ خصی مرد کی گواہی بھی مقبول ہے، کیونکہ حضرت عمر وزائٹی نے علقہ خصی کی گواہی قبول فرمائی ہے۔اور اس لیے کہ خصی کا وہ عضوظ کما ٹا گیا ہے،لہذا بیا ایسا ہو گیا جیسے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿ حصى ﴾ جس ك آلات مردى كاث ديت كن مون ﴿ قطع ﴾ كانا كيا ـ

#### خصى كى كوابى:

صورت مسئد یہ ہے کہ اگر بحبر و اکراہ کسی شخص کے خصیتین نکال لیے گئے ہوں تو اس کی شہادت شرعاً مقبول ہے، کیونکہ حضرت عمر شائن نے کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے علقمہ نامی شخص کی شہادت قبول فرمائی تھی حالا نکہ علقمہ نصی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فصی مرد کی شہادت جائز اور مقبول ہے اس سلیلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ فصی کے خصیتین ظلماً نکالے جائے ہیں لہذا خصی مجبور محض ہونے میں اس شخص کی طرح ہوگیا جس کے ہاتھ پاؤں ظلماً کا بے جائیں تو اس کی شہادت مقبول ہوگی، لیکن اگر برضاء ورغیبت کوئی ایسا کرا تا ہے تو وہ مردود الشہادت ہے۔

قَالَ وَوَلَدِ الزِّنَاءِ لِأَنَّهُ فِسُقَ الْأَبَوَيْنِ لَايُوْجِبُ فِسُقَ الْوَلَدِ كَكُفُوهِمَا وَهُوَمُسُلِمٌ، وَقَالَ مَالِكُ رَمَنَ الْكَامُ فِي الْعَدُلِ. فِي الزِّنَاءِ لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ كَمِثْلِهِ فَيُتَهَمُ، قُلْنَا الْعَدُلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَجِبُّهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدُلِ. فِي الْوَلَا يَا عَلَى الْعَدُلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَجِبُّهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدُلِ. تَوْمَ فَي الْعَدُلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَجِبُّهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدُلِ. تَوْمَ فَي الْعَدُلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَلِي الْعَدُلُ لَا يَعْدُلُ كَامُ وَلَا الزَاكُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

#### اللّغات:

ولد الزناء كرامي بير

### 

### ولدالزنا کی گواہی:

صورت مسلدیہ ہے کہ ولد الزناکی شہادت بھی مقبول ہے اور یہ مقبولیت عام ہے بینی ہر معالمے اور مقد ہے میں اس کی شہادت مقبول ہوگی خواہ وہ زناکا ہو یاغیر زناکا ،اس کے برخلاف امام مالک کے بہاں زنا کے مقد ہے میں ولد الزناکی شہادت مقبول نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ اگر ولد الزناعادل ہے تو اس کے والدین کافت اس کے فتق کوستر مہبیں ہوگا اور والدین کے فتل سے اس کی عدالت بر آنچ نہیں آئے گی جیسا کہ اگر کسی کے والدین کافر ہوں اور ان کالڑکا مسلمان اور عادل ہوتو والدین کے فقر سے ان کے مسلمان لڑکے کا خدتو اسلام مخدوش ہوگا اور نہ ہی اس کی عدالت مجروح ہوگی ، اسی طرح اگر کسی کے والدین فاسق ہوں تو اس سے بھی ان کے عادل لڑکے کی عدالت مجروح نہیں ہوگی اور اس کی شہادت وغیرہ مقبول ہوگی۔

امام مالک رطقینانہ کی دلیل نہ ہے کہ ولد الزناکی بیخواہش ہوگی کہ جس طرح میرے ساتھ بیعیب لگا ہوا ہے اس طرح دوسرے کے ساتھ بیعیب لگ جائے اور وہ بھی میری صف میں آ جائے ، اس لیے عین ممکن ہے کہ ولد الزنا زنا کے مقدے میں جھونی گواہی دید سے لہٰذا اس اختمال کی بناء پر زنا میں اس کی شہادت معتبر نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری طرف سے امام مالک کو جواب بیہ ہے کہ حضرتِ والا ہماری گفتگو عادل شخص کے متعلق ہے اگر چہ وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہواور عادل شخص نہ تو جھوٹی شہر دت پہند کرے گا اور نہیں دوسرے کو اپنی طرح دیکھنا پہند کرے گا ، اس لیے آپ کے بیان کروہ اختمال کی بنیاد پر ایک عادل کی گواہی کور ذہبیں کیا جائے گا۔

### قَالَ وَشَهَادَةُ الْخُنْطَى جَائِزَةٌ، لِأَنَّهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَشَهَادَةُ الْجِنْسَيْنِ مَقْبُولَةٌ بِالنَّصِّ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ خنثی کی شہادت جائز ہے کیونکہ خنثی یا تو مرد ہے یا عورت ہے اور از روئے نص مردوعورت دونوں جنسوں کی شہادت مقبول ہے۔

### خنثیٰ مشکل کی گواہی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ختی مشکل کی شہادت مقبول ہے یعنی اگر کسی خض میں پیدائشی طور پرمردوزن دونوں کی علامتیں ہوں اور اس کا مرد یا عورت ہونا واضح نہ ہوتو وہ ختی مشکل ہے اور اس کی شہادت مقبول ہے، کیونکہ یا تو وہ مرد ہوگا یا عورت اور واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امر آتان النح کے فرمان سے قرآن نے مرد کی شہادت کو بھی مقبول مانا ہے اور عورت کی شہادت کو بھی ہوگا مقبول الشہادة ہوگا۔ البته صاحب عنایة وہنا یہ نے لکھا ہے کہ احتیاطاً ختی کے ساتھ ایک اور مرد عورت مزید گواہی دیں تاکہ اگر وہ عورت ہوتو دوعورتیں اور ایک مرد گواہ ہوجا کیں اور اگر مرد ہوتو دومرد ہوجا کیں ایس کے کہ عدود اور قصاص میں ختی کی شہادت کو نہ قبول کرنا مناسب ہے، کیونکہ اگر وہ عورت نکل گئ تو معاملہ یجیدہ ہوجا نگا، اس لیے کہ حدود وقصاص میں عورتوں کی شہادت کو نہ قبول کرنا مناسب ہے، کیونکہ اگر وہ عورت نکل گئ تو معاملہ یجیدہ ہوجا نگا،

قَالَ وَشَهَادَةُ الْعُمَّالِ جَائِزَةٌ، وَالْمُرَادُ عُمَّالُ السُلُطَانِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَائِخُ، لِأَنَّ نَفْسَ الْعَمَلِ لَيْسَ بِفِسْقٍ، إِلَّا إِذَا كَانُوْا أَعُوَانًا عَلَى الظُّلْمِ، وَقِيْلَ الْعَامِلُ إِذَا كَانَ وَجِيْهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوَّةٍ لَايُجَازِفُ فِي كَلَامِهِ تُقُبَلُ

# ر ان الهداية جلدال على المسلك المسلك

شَهَادَتُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِهُ عَلَى الْفَاسِقِ، لِأَنَّهُ لِوَجَاهَتِهِ لَايُقَدِّمُ عَلَى الْكِذْبِ حِفْظًا لِلْمُرُوَّةِ، وَلِمَهَابَتِهِ لَايُقَدِّمُ عَلَى الْكِذْبِ حِفْظًا لِلْمُرُوَّةِ، وَلِمَهَابَتِهِ لَايُسْتَاجَرُ عَلَى الشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ عُمال کی گواہی جائز ہے اور عامة المشاکخ کے یہاں عمال سے بادشاہ کے عمال مراد ہیں، کیونکہ نفسِ عمل فستی نہیں ہے، الا بید کہ عُمال ظلم پر تعاون کرنے والے ہوں۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ اگر عامل لوگوں میں وجیہہ ہو، بامروت ہواور اپنی مُقتگو میں بدگوئی نہ کرتا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی جیسا کہ فاسق کے متعلق حضرت امام ابو بوسف را تنظیل سے گذر چکا ہے، کیونکہ وہ اپنی وجاہت کی وجہ سے جھوٹ پر اقدام نہیں کرے گاتا کہ اس کی مرقت محفوظ رہے اور اپنی ہیبت کی وجہ سے وہ جموئی گواہی کے لیے اجرت برنہیں لیا جائے گا۔

### اللغات:

﴿عمّال ﴾ واصد عامل؛ سرکاری ملازمین۔ ﴿اعوان ﴾ واصد عون؛ مددگار۔ ﴿وجیه ﴾ کھیا، مشہور ومعروف۔ ﴿لایجازف، ﴾ انکل پچوکی بات نہ کرتا ہو۔ ﴿لایقدّم ﴾ اقدام نہیں کرےگا۔ ﴿مهابة ﴾ رعب، داب۔

### سرکاری ملازمین کی گواهی:

صورت مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جنعیں بادشاہ وقت کی طرف ہے الگ الگ خطوں اورصوبوں پر زکوۃ اورخراج وغیرہ کی وصولیا بی کے لیے عامل مقرر کیا جاتا ہے ان کی شہادت درست اور جائز ہے، کیونکہ نفسِ عمل بعنی عامل ہونافسق نہیں ہے اور حضرات صحابہ بخوا فیٹے بھی عامل مقرر کیے گئے تھے، اس لیے اگر عمال عادل اور نیک ہوں تو ان کی شہادت مقبول ہوگی، ہاں اگر عمال ظالم ہوں اور ظالم بادشاہ کی مدد کرتے ہوں تو اس صورت میں چونکہ ان کافسق ظاہر ہے، اس لیے اب ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ عامل ظلم پر معاون تو ہولیکن اس کے ساتھ وہ لوگوں میں وجاہت وشرافت کا حامل ہو، بامروت ہواور دورانِ گفتگو بدگوئی نہ کرتا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی ۔ جیسا کہ ماقبل میں حضرت امام ابو یوسف رہائے گئے۔ فاسق کے متعلق یہ بات گذر چک ہودہ گوئی نہ کرتا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی اس طرح اگر کوئی عامل وجیہداور بامروت ہونیز بے ہودہ گوئی ہے کہ اگر فاسق وجیہداور بامروت ہوئی اگر چہ وہ گئی ہے کہ اگر فاسق وجیہداور بامروت ہوئی اگر چہ وہ گئی سے بحتا ہوتو اس کی شہادت مقبول ہوگی اگر اور اس کے شاہر ہوئی اور اس کے خق میں جھوٹ کے لیے بی خض جھوٹ ہوئی کو اج بہت پر بھی نہیں لیا جائے گا اور اس کے خق میں جھوٹ اور جھوٹی گوائی کا احتمال معدوم ہوگا ، اس لیے اس کی شہادت مقبول ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ أَبَاهُمَا أُوْصَى إِلَى فُلَانٍ وَالْوَصِيِّ يَدَّعِيُ ذَٰلِكَ فَهُوَ جَانِزٌ اِسْتِحْسَانًا، وَإِنْ أَنْكُرَ الْوَصِيُّ لَمْ يَجُزُ، وَفِي الْقِيَاسِ لَايَجُوزُ وَإِنِ ادَّعِي، وَعَلَى هَذَا إِذَا شَهِدَ الْمُوْطَى لَهُمَا بِذَٰلِكَ، أَوْ غَرِيْمَانِ لَهُمَا عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ أَوْ شَهِدَ الْوَصِيَّانِ أَنَّهُ أَوْطَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ مَعَهُمَا، وَجُهُ

# ر ان البدایه جلدال بر المال المحالا المال المحالا المال الما

الْقِيَاسِ أَنَهَا شَهَادَةٌ لِلشَّاهِدِ لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إِلَيْهِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ لِلْقَاضِيُ وِلاَيَةَ نَصْبِ الْوَصِيِّ إِذَا كَانَ طَالِبًا وَالْمَوْتُ مَعُرُوفٌ فَيَكُفِي الْقَاضِيُ بِهِذِهِ الشَّهَادَةِ مُوْنَةَ التَّعْيِيْنِ، لَا أَنْ يَشُبَتَ بِهَا شَيْءٌ فَصَارَ كَالْقُرْعَةِ، وَالْوَصِيَّانِ إِذَا أَقَرَ آنَّ مَعَهُمَا ثَالِثًا يَمُلِكُ الْقَاضِيُ نَصْبَ ثَالِثٍ مَعَهُمَا لِعِجْزِهِمَا عَنِ التَّصَرُّفِ بِاعْتِرَافِهِمَا، وَالْوَصِيَّانِ إِذَا أَقَرَ آنَّ مَعَهُمَا ثَالِثًا يَمُلِكُ الْقَاضِيُ نَصْبَ ثَالِثٍ مَعَهُمَا لِعِجْزِهِمَا عَنِ التَّصَرُّفِ بِاعْتِرَافِهِمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَنْكُرَ، أَوْ لَمُ يُعْرَفِ الْمَوْتُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ نَصْبِ الْوَصِيِّ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ هِيَ الْمُوْجِبَةُ، وَإِنْ لَهُ يَكُنِ الْمَوْتُ مَعُرُولًا، لِلْآلُهُمَا يُقِرَّانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَفِي الْعَرِيْمَيْنِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهَا دَيْنٌ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَهُ يَكُنِ الْمَوْتُ مَعُرُولًا، لِلْآلُهُمَا يُقِرَّانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَي الْعَرِيْمَيْنِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهَا دَيْنٌ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَهُ يَكُنِ الْمَوْتُ مَعُرُولًا، لِلْآلُهُمَا يُقِرَّانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَي الْعَرِيْمَيْنِ لِلْمَيْتِ عَلَيْهِمَا فِي حَقِهِمَا فِي حَقِهِمَا فَي حَقِهِمَا فَي حَقِهِمَا فَى حَقِهِمَا فَى مُولِهُ الْمُؤْتُ مُنْ الْمَوْتُ مَعُرُولًا، وَلَا لَمَا وَلَا لِنْ لَكُولُ الْمَالِقُولُ الْعَلَى أَنْفُولِهِمَا فِي حَقِهِمَا فِي حَقِهِمَا فَي وَلَا لَهُ مَا لِلْمُولِيَّةُ الْمَالِقُولُ الْمَعُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِلُ السَّهَا فَي الْعُولِيَةِ مَا فَي الْعَرِيْمَ الْعُولِي الْعَرْفُ الْمُؤْلِقِهُ الْعَلَى الْعُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقِي الْمُؤْلُقِيْنَ الْمُؤْلُقِي الْعَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُ فَي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْفُولِقِ الْعَلَى الْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْعِلَى الْمُؤْلُقُ مَا فَاللَّالْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْعَلَمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْفُولُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُو

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں نے گوائی دی کہ ان کے والد نے فلاں کو وصی مقرر کیا ہے اور وصی بھی اس کا مد گی ہے تو استحسانا میہ جائز ہے، لیکن اگر وصی منکر ہوتو جائز نہیں ہے۔ اور قیاسا میہ جائز نہیں ہے ہر چند کہ وصی مد گی ہو۔ اور اس پر ہے جب دوموضی لہ نے اس کی شہادت دی یا دوقر ض خواہوں نے گوائی دی جن کا میت پر قرض ہے یا جن پر میت کا قرض ہے، یا دووصوں نے میہ گوائی دی کہ میت نے ان کے ساتھ فلاں آ دمی کو بھی وصی مقرر کیا ہے۔

قیاس کی دلیل بیہ ہے کہ بیشہادت خودشاہد کے لیے ہے، کیونکدان کی منفعت گواہ کی طرف عود کررہی ہے۔استحسان کی دلیل بیہ ہے کہ قاضی کو وصی مقرر کرنے کی ولایت حاصل ہے بشر طیکہ وصی اس کا طالب ہواور مُوصِی کا مرنامشہور ہو،لہذا قاضی اس شہادت کی بنیاد پرتعیین کی تکلیف سے کفایت کرے گا،لیکن اس شہادت سے کوئی چیز ٹابت نہیں کی جائے گی چنانچہ بیقرعہ کی طرح ہوگیا اور دو وصوں نے جب اپنے ساتھ تیسر ہے وصی کے ہونے کا اقرار کرلیا تو قاضی ان کے ساتھ تیسر اوصی مقرر کرنے کا مالک ہوگیا، کیونکہ بید دونوں اپنے اعتراف کی وجہ سے تصرف کرنے سے عاجز ہیں۔

برخلاف اس صورت کے جب وصی انکار کرد ہے یا مُوصی کی موت مشہور نہ ہو کیونکہ (اس صورت میں) قاضی کو وصی مقرر کرنے کی ولایت نہیں ہے لہٰذا میں ہوئی ہوگی۔اور اُن دونوں قرض داروں میں جن پرمیت کا دَین ہے شہادت مقبول ہوگی اگر چہموت معروف نہ ہو، کیونکہ مید دونوں اپنی ذات میں دین کا اقرار کررہے ہیں،لہٰذا ان کے اعتراف کی وجہ سے ان کے حق میں موت ثابت ہوجائے گی۔

### اللغات:

﴿غریم ﴾ قرض خواه ۔ ﴿عود ﴾ لوٹنا، واپس آنا۔ ﴿نصب ﴾ مقرر کرنا۔ ﴿مؤنة ﴾ تکلیف، مشقت،خرج ۔ ﴿ يقرّ ان ﴾ دونوں اقرار کرتے ہیں ۔

### وصایت کے لیے گواہی کی چند صور تیں:

عبارت میں شہادت کے پانچ مسائل بیان کئے گئے ہیں: (۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہ دولوگوں نے بیگواہی دی کہ ہمارے والد کا

# ر ان البدایہ جلدال کے محالا کے ان کی کی کی کی کی ان کی کہادت کے بیان میں کے

انقال ہو چکا ہے اور انھوں نے نعمان کو اپناوسی مقرر کیا ہے اور خود وصی نیخی نعمان بھی اس کا مدتی ہے کہ ہاں مجھے ان کے والد نے وصی مقرر کیا ہے اور انھوں نے دولوگوں کے لیے مال کی وصیت کی پھر دہ مرگیا اور جن کے لیے اس نے مال کی وصیت کی پھر دہ مرگیا اور جن کے لیے اس نے مال کی وصیت کی ہے انھوں نے پیشہادت دی کہ ہمارے مُوسی نے نعمان کو اپنا وصی مقرر کیا ہے اور نعمان اس کا مدتی بھی ہے (۳) تیسرا مسئلہ ہے ہے کہ دولوگوں کا میت پروین ہے اور دونوں قرض خواہوں نے بیگواہی دی کہ میت نے نعمان کو اپنا وصی مقرر کیا ہے اور نعمان بھی اس کا مُقر اور مدتی ہے (۳) چوتھا مسئلہ ہے ہے کہ دوآ دمیوں پر میت کا دین ہے اور دونوں نے پیشہادت دی کہ نعمان میت کا وصی ہے اور نعمان کو اپنا وصی مقرر کیا اور ان دونوں نے پیشہادت دی کہ اس محض نے ہمار ہے اور نامی مقرر کیا ہے لہٰذا ہم تیوں اس کے وصی جیں تو ان تمام صور توں میں اگر مشہود لہ بھی شہادت کا مقر اور معتر نے ہو جیسا کہ ہم نے اسے بیان کر دیا ہے تو استحسانا شہادت جائز ہے ایکن قیا سا جائز ہیں سے اور اگر مشہود لہ مشکر ہوتو نہ تو ساتھ ان خائز ہے ایکن قیا سا جائز ہو انہوں تا میانا جائز ہے۔

مشہودلہ کے مقر ہونے کی صورت میں قیاساً جائز نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ان تمام صورتوں میں شہادت سے خود شاہد کا نفع ہوہ ہمادت میں شاہد کا نفع ہوہ ہمادت مقبول نہیں ہوتی ، لہذا قیاساً ان تمام صورتوں میں شہادت مقبول نہیں ہوگ ۔ رہا ہے سوال کہ ان صورتوں میں شہادت سے مرحوم کے دونوں کہ ان صورتوں میں گواہ کا نفع کس طرح ہے تو بقول صاحب بنایہ اس کا جواب ہے ہے کہ پہلے مسئلے میں شہادت سے مرحوم کے دونوں وارث بیٹوں کو ایک وصی مل جائے گا اور وہ ان کے حقوق زندہ کرے گا ، دوسرے اور تیسرے مسئلے میں گواہوں کا فائدہ ہے کہ قرض خواہ اور موصی لبما بالمال وصی سے اپنا اپنا حق وصول کرلیں گے۔ اس طرح چوتھ مسئلے میں فائدہ ہے کہ شاہد مقروض ہے اور وہ میت کے وصی کو اس کا دین اداء کر کے بری ہوجائے گا۔ اور پانچویں مسئلے میں فائدہ ہے کہ گواہی مقبول ہونے سے دونوں وصوں کو ایک اور معاون اور مددگار مل جائے گا۔

الحاصل فدکورہ تمام صورتوں میں سے ہر ہرصورت میں چونکہ شاہد کا نفع ہے،اس لیے کسی بھی صورت میں شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ (بنایہ: ۱۹۲۸)

وجہ الاستحسان النح فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں استحسان جو ہواں گائی ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ یہاں جو شہادت ہے وہ در حقیقت شہادت نہیں ہے، بلکہ وصی متعین کرنے میں قاضی کی اعانت ہے، کیونکہ اگر مرحوم کا کوئی وصی نہ ہوا ہوراس کا مرنا معروف و مشہور ہوتو لوگوں کے حقوق ضا لَع ہونے ہے بچانے کے لیے قاضی کو بیت ہے کہ وہ میت کی طرف سے ایک وصی مقرر کردے ایکن چونکہ وصی کا امین ، عاقل اور مستعد ہونا ضروری ہے، اس لیے قاضی کو اس طرح کا وصی تلاش کرنے میں دشواہ کی ہوگی گر فرکورہ شہادت سے قاضی اس دشواری سے نئے گا اور لوگ جس کے متعلق شہادت دیں گے کہ بیمیت کا وصی ہے قاضی اس کو وصی مقرر کردے گا اور اس صورت میں شاہدوں کو جونفع ہوگا وہ قاضی کے وصی مقرر کرنے کی وجہ سے ملے گا ، نہ کہ شہادت کی وجہ سے اس کی مثال ایس ہے جسے قرعہ اندازی کرنا چنا نچے قرعہ اندازی سے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جاتا ، بلکہ اس کے ذریعے نزاع کوختم کیا جاتا ہے یا بوارے وغیرہ میں سمت متعین کی جاتی ہے ایکن اس سے بوارہ نہیں کیا جاتا ، للندا یہ کہ کر قرعہ کومستر ذہیں کیا جاسکتا کہ اس سے تو فریقین کو نفع مل رہا ہے ، کیونکہ اگر وہ خود قرعہ اندازی نہر نے تو قاضی کو کرنا پڑتا کہ کر قرعہ کومستر ذہیں کیا جاسکتا کہ اس سے تو فریقین کو نفع مل رہا ہے ، کیونکہ اگر وہ خود قرعہ اندازی نہ کرتے تو قاضی کو کرنا پڑتا کہ کر قرعہ کومستر ذہیں کیا جاسکتا کہ اس سے تو فریقین کونفع مل رہا ہے ، کیونکہ اگر وہ خود قرعہ اندازی نہ کرتے تو قاضی کو کرنا پڑتا

# ر آن الهداية جلدال ي المسلك المسلك المسلك المارشادة كيان ين ي

گران کی قرعه اندازی سے قاضی اس زحمت سے نیج گیا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی میت کے در ثاءادر اس کے موصیٰ لہم بالمال وغیرہ کی شہادت سے قاضی بھی معتبر اور مستندوصی کی تلاش سے نیج گیا ہے، اس لیے اس شہادت کوبھی مستر زنبیں کیا جائے گا۔

والوصیّان النح بیبال سے ایک سوالی مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صورتِ مسکد کی پانچویں صورت میں جب میت کے دوق پہلے ہے موجود ہیں تو تیسراوسی مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذاان کی شہادت سے تیسراوسی مقرر کرنے میں خود ان کی شہادت کاعمل دخل ہوگا اور اس کا نفع بھی چونکہ انھی کوئل رہا ہے، اس لیے اس صورت میں شہادت مقبول کرکے قاضی کے لیے نیسراوسی مقرر کرتا جا کزنہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دونوں وصوں نے یہ اقرار کرلیا کہ ہمارے ساتھ ایک تیسراوسی بھی ہے تیسراوسی بھی ہے تو گویا انھوں نے بیا عتر اف کرلیا کہ جب تک اس کی تقرری نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم تصرف سے بے بس اور عاجز رہیں گے، اس نے لا انحالہ قاضی کو تیسراوسی مقرر کرنے کی ضرورت در پیش ہوگی اور یہ تقرری بر بنائے ضرورث کرے گا نہ کہ ان کی شہادت کے پیش نظر کرے گا، اس لیے سابقہ دونوں وسی اپنی شہادت میں متبی نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کی شہادت مقبول ہوگی۔

بخلاف ما إذا أنكو النع اس كا حاصل يہ ہے كہ ذكورہ پانچوں صورتوں ميں جس شخص كے وسى ہونے كى شہادت دى گئ اگر وہ خوداس كا منكر ہو يا موسى كا مرنالوگوں ميں مشہور نہ ہوتو ان دونوں صورتوں ميں گواہوں كى گواہى مقبول نہيں ہوگى ، اس ليے كہ جب خودوسى اپنے حق ميں وصيت كا منكر ہے تو قاضى كے ليے اس پر وصيت تھو پنا جائز نہيں ہے ، كيونكہ بجبر واكراہ كى كووسى ہونے پر جب خودوسى اپنے حق ميں وصيت كا منكر ہے تو قاضى كے ليے اس پر وصيت تھو پنا جائز نہيں ہے ، كيونكہ بجبر واكراہ كى كووسى ہونے پر جبور نہيں كيا جسكتا ، اس طرح آگر موسى كى موت لوگوں ميں مشہور نہ ہوتو اس صورت ميں بھى قاضى كواس كى طرف ہے وصى مقرر كرنے كى ولايت نہيں ہے اور الوگوں كے حقوق كا ضائع ہونا امر مشتوك ہوں كا مناكل ہونا كى شہادت كو قبول كر كے وصى مقرر كرنے كى ولايت نہيں ہے اور اگر وہ ان كى شہادت كو قبول كر كے وصى مقرر كرتا ہے تو يہ بھى درست نہيں ہے ، كيونكہ بيلوگ اپنى شہادت ميں متبم ہيں اور متبم كى شہادت مقبول نہيں ہے ، لہذا ان كى شہادت بھى مقبول نہيں ہوگى۔

البعتہ مذکورہ پانچوں صورتوں میں سے چوتھی صورت میں جب میت کے قرض داروں نے اپنفس پرمیت کے دین کا اقرار کیا تجا آ کیا تواگر چیمیت کا مرنالوگوں میں مشہور نہ ہو پھر بھی ان کی شہادت مقبول ہوگی ، کیونکہ ان دونوں نے اپنی ذات پردین کا اقرر کیا ہے، لہندائاں شہادت کو قبول کرنے سے ان کا نقصان ہے اور بیشہادت ان کے خلاف ہے اور انسان کے نفس کے خلاف اس کی شہادت مقبول ہوتی ہے، اس لیے مذکورہ قرض داروں کی شہادت یہاں مقبول ہوگی اور رہا قرض خواہ کی موت کامشہور نہ ہونا تو اگر چہوہ زبانِ زدخاص وعام نہیں ہے تا ہم ان کے اقرار کی وجہ سے ان کے حق میں ثابت ہے۔

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا الْغَائِبَ وَكَلَةً بِقَبْضِ دُيُونِهِ بِالْكُوفَةِ فَادَّعَى الْوَكِيْلُ أَوُ أَنْكُرَ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ اللَّهُ مَةِ الْقَاصِيُ لَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيْلِ عَنِ الْغَائِبِ فَلَوْ ثَبَتَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وَهِي غَيْرُ مُوْجِبَةٍ لِمَكَانِ التُهْمَةِ. الْقَاصِيُ لَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْوَكِيْلِ عَنِ الْغَائِبِ فَلَوْ ثَبَتَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وَهِي غَيْرُ مُوْجِبَةٍ لِمَكَانِ التَّهُمَةِ. تَوْجَمَلُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلُولِ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# ر أن البداية جلدال ي محال المحال على المحال المان على المحال المان على المحال المان على المحال المان على المحال

### اللغات:

۔ ﴿وِ تَحْله ﴾ اس کووکیل بنایا ہے۔ ﴿ دیون ﴾ قرضے۔

### وكالت كي كوابي:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے بیشہادت دی کہ ان کے غائب والد نے فلال شخص کو کو فے میں اپنے قرضے وصول کرنے کا وکیل بنایا ہے تو خواہ وکیل اس کا مدی ہو یا مشکر بہر دوصورت ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ غائب کی طرف سے قاضی کو وصی مقرر کرنے کا حق اور نہیں اور اختیار نہیں ہوگی اور چینکہ کو وصی مقرر کرنے کاحق اور اختیار نہیں ہوگی اور چینکہ ان کی بیشہادت اپنے باپ کے حق میں ہال لیے اس میں تہمت ہے اور تہمت کی وجہ سے شہادت مقبول نہیں ہوتی ، اہذا بیشہادت مقبول نہیں ہوتی ، اہذا بیشہادت مقبول نہیں ہوگی۔

قَالَ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى جَرْحٍ مُجَرَّدٍ وَلَايَحْكُمُ بِذَلِكَ، لِأَنَّ الْفِسْقَ مِمَّا لَايَدُخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، لِأَنَّ لَهُ الرَّفْعَ بِالتَّوْبَةِ فَلاَيَتَحَقَّقُ الْإِلْزَامُ، وَلَأَنَّ فِيْهِ هَتْكَ السَّتْرِ، والسَّتْرُ وَاجِبٌ، وَالْإِشَاعَةُ حَرَامٌ، وَإِنَّمَا يُرْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ إِلَّا إِذَا شَهِدُوا عَلَى إِقْرَارِ الْمُذَّعِيُ وَإِنَّمَا يُدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ إِلَّا إِذَا شَهِدُوا عَلَى إِقْرَارِ الْمُذَّعِيُ بِذَلِكَ، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يَذْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ.

تروج ہملہ: فرماتے ہیں کہ خالص جرح پر نہ تو قاضی شہادت سے گا اور نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ، کیونکہ فسق ان چیزوں میں سے ہے جو تھم کے تحت داخل نہیں ہوتا ، اس لیے کہ فسق تو ہے نئم ہوجاتا ہے لہذا الزام تحق نہیں ہوگا۔ اور اس لیے کہ اس میں پردہ دری کرنا ہے ، حالا نکہ ستر واجب ہے اور فسق کا پھیلا نا حرام ہے اور احیائے حقوق کی ضرورت سے اس میں رخصت دی جاتی ہے اور بیالیں چیز کے دعوی میں ہے جو حکم قضاء کے تحت داخل ہو، اللّا یہ کہ گواہوں س نے اس سلسلے میں مدی کے اقرار پر شہادت دی ہو، کیونکہ اقرار ان چیزوں میں سے ہے جو حکم قضاء کے تحت داخل ہوتا ہے۔

### اللغات:

﴿ لایسمع ﴾ نه سنے۔ ﴿مجرّد ﴾ محض ، صرف۔ ﴿ هنك ﴾ تو بین ، پرده دری۔ ﴿ سند ﴾ پرده پوژی كرنا۔ ﴿إشاعة ﴾ نا۔

### من کا "جرح" کرنا اور جرح کی اقسام:

عبارت کی تشریح وتو چنچ سے پہلے آپ میہ بات ذہن میں رکھیں کہ جرح کی دونشمیں ہیں: (۱) جرح مجرد (۲) جرح غیر مجرد۔

# ر من البداية جلدا على المحالة المحالة على المحالة المح

جرح مجردوہ ہے جس کی وجہ سے نہ توحق اللہ واجب ہواور نہ ہی حق العبد نیز بیر حکم قضاء کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کسی معالم میں مدعی نے گواہ پیش کیا اور مدعی علیہ نے ان گواہوں کو فاس تشہرا دیا تو یہ جرح مجرد ہے اور جرح کی وجہ سے ان گواہوں پر حدو غیرہ نہیں واجب ہوگی، کیونکہ مدعی علیہ نے انھیں فاس کہا ہے اور فسق حکم قضاء کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ اور جرح غیر مجرد وہ ہے جس سے حق اللہ یاحق العبد متعلق ہو۔ اور یہ حکم قضاء کے تحت داخل ہوتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے مدعی علیہ نے مدعی کے گواہوں کو زانی یا شرائی کہا اور بینہ سے اسے تابت بھی کر دیا تو اس سے گواہوں پر صد جاری ہوگی۔

عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی مدی علیہ نے جرح مجرد کرتے ہوئے مدی کے گواہوں کو فاسق یا چوروغیرہ کہااور بینہ سے اسے ثابت نہ کر سکا البتہ اس پر گواہ پیش کردیا تو قاضی نہ تو اس جرح مجرد پرشہادت سے گا اور نہ ہی اس شہادت پر فیصلہ دے گا، کیونکہ شہادت فیصلہ کرنے کے لیے قبول کی جاتی ہے اور فیصلہ کے لیے مشہود بہ کا تھم قضاء کے تحت داخل ہونا ضروری ہے اور صورت ِ مسئلہ میں مشہود بہ یعنی فسق حکم قضاء کے تحت داخل نہیں ہے، کیونکہ تو بہ کرنے سے فسق فتم ہوجا تا ہے اس لیے اس میں الزام کامعنی تحقق نہیں ہوگا، اس لیے بہ حکم قضاء کے تحت داخل بھی نہیں ہوگی اور اس کے متعلق شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گ

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ صورتِ مسئلہ میں مدگی کے گواہوں کے فاسق ہونے کی شہادت دینے میں خود مدگی علیہ کے گواہ فاسق ہوجا کیں گے، کیونکہ مدگی علیہ کے گواہ فاسق ہوجا کیں گے، کیونکہ مدگی علیہ کے گواہ فاسق ہوجا کیں گا علان ہے اور بلا وجا ہے کھیلا نا اور مشتم کرنا حرام ہے چنا نچے قرآن کریم کا اعلان ہے اِن المذین حالانکہ مسلمان کے عیوب کو چھیا نا واجب ہے اور بلا وجا ہے کھیلا نا اور مشتم کرنا حرام ہے چنا نچے قرآن کریم کا اعلان ہے اِن المذین معرف المندی والمنظم کی المدنیا و الا محرف کے جوابوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب المیم فی المدنیا والا محرف حرام کا ارتکاب کرنے پر ہوتا ہے اور چونکہ بدکاری کا جرچا ہوان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور عذاب الیم فعل حرام کا ارتکاب کرنے پر ہوتا ہے اور چونکہ فعل حرام کا مرتکب فاسق ہوتا ہے اس لیم کھی مدگی علیہ کے شہود کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ البتہ بندوں فعل حرام کا مرتکب فاسق ہوتی ، اس لیم کی مدگی علیہ کے شہود کی شہادت مدگی کے گواہوں نے کسی کا مال چوری کیا ہواور مدگی علیہ کے گواہوں نے کسی کا مال چوری کیا ہواور مدگی علیہ کے گواہوں کواب کا حتی ہوتو ان کے لیے فاحشہ کھیلا نے کی رخصت ہے مثلا اگر مدتی کے گواہوں نے کسی کا مال چوری کیا ہواور مدگی علیہ کے گواہوں کواب کا حق وابوں کواب کا حق ہوتی اور ہوتی کے گواہوں کے حق دوخل ہے اس لیے قاضی اس مروق منہ کا حق وابوں کا حق دان خوابوں کے حت دوخل ہے اس لیے قاضی اس مروق منہ کا حق ہول ہی کرے گا اور اس کی روشنی میں سارق ہے سروق منہ کا حق بھی دورائے گا۔

الا آذا شہدوا النے یہ جملہ لأن الفسق مما لاید حل النے ہے متعلق ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ فس تو حکم قضاء کے تحت داخل نہیں ہے، لیکن اگر مدعی علیہ کے گواہوں نے یہ شہادت دی کہ خود مدعی نے اپنے شہود کے فاسق ہونے کا اقرار کیا ہے تو اس صورت میں قاضی اس گواہی کو قبول کرے گا، کیونکہ اقرار حکم قضاء کے تحت داخل ہوتا ہے، لہذا اس پر شہادت سننا بھی سیجے ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا بھی سیجے ہے۔

قَالَ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِى اسْتَاجَرَ الشَّهُوْدَ لَمْ تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى جَرُحٍ مُجَرَّدٍ، وَالْإِسْتِيْجَارُ وَإِنْ كَانَ أَمُرًّا زَائِدًا عَلَيْهِ فَلاَخَصْمَ فِي إِثْبَاتِهِ، لِأَنَّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ أَجْنَبِيُّ عَنْهُ حَتَّى لَوْ

# ر آن الهداية جلدال على المسلك المسلك المارشيادت كهان ميل

أَفَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُدَّعِي اسْتَاجَرَ الشُّهُوْ ذَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِيُؤَدُّوا الشَّهَادَةَ وَأَعْطَاهُمُ الْعَشَرَةَ مِنُ مَالِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ يَثْبُتُ الْجَرُحُ بَنَاءً عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا أَفَامَهَا عَلَى أَنِي مَالِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ يَثْبُتُ الْجَرُحُ بَنَاءً عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا أَفَامَهَا عَلَى أَنِي صَالَحْتُ طُولًا عِلَيْ بِهِذَا الْبَاطِلِ وَقَدْ شَهِدُوا صَالَحْتُ طُولًا عَلَيْ بِهِذَا الْبَاطِلِ وَقَدْ شَهِدُوا وَطَالَبُهُمْ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ، وَلِهِذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الشَّاهِدَ عَبْدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ، أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ وَطَالَبُهُمْ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ، وَلِهِذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الشَّاهِدَ عَبْدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ، أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ وَطَالَبُهُمْ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمُالِ، وَلِهِذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الشَّاهِدَ عَبْدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ، أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ شَوِيْكُ الْمُدَعِي تُقْبَلُ.

ترجم کے: فرماتے ہیں کہ اگر مرعی علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ مرعی نے گواہوں کواجرت پرلیا ہے تو مرعی علیہ کا یہ بینہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جرح مجرد پرشہادت ہے۔ اور اجرت پر لینا اگر چہرح مجرد پر ایک زائد امر ہے لیکن مرعی علیہ اسے ثابت کر نے میں فصم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس سلطے میں مرعی سے اجنبی ہے تی کہ اگر مرعی علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ مرعی نے دس درہم میں گواہوں کو گواہی دینے کے لیے اجرت پرلیا ہے اور مرعی علیہ نے وہ دس دراہم اس مال میں سے نواہوں کو دیا ہے جواس کے قضہ میں ہوگا وہ اس سلطے میں خصم ہے پھر اس پر بنی ہوکر جرح ثابت ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر مرعی علیہ نے اس بات پر بینہ قائم کیا کہ میں نے ان گواہوں سے اس عال پر مصالحت کی ہے اور اس شرط پر میں نے انہیں وہ مال دے دیا کہ وہ میر ہے خلاف اس ناحق پر گواہی نہیں دیں گے حالا تکہ انہوں نے گواہی دیدی اور مرعی علیہ نے ان گواہوں سے اس مال کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اگر مرعی علیہ نے بینہ پیش کیا کہ گواہ غلام ہے یا محدود فی قذف ہے یا شرائی ہے یا میان لگانے والا ہے یا مرعی کا شریک ہے تو مرعی علیہ کیا یہ بینہ مقبول نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿بينة ﴾ گوائى۔ ﴿استاجو ﴾ كرائے پرليا ہے۔ ﴿عبد ﴾ غلام۔ ﴿قذف ﴾ زنا كاجھوٹا الزام۔ ﴿حمد ﴾ شراب۔ جرح كى ايك مخصوص صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدی نے اپنے دعوے پر گواہ پیش کیا اور مدمی علیہ نے مدی کے پیش کردہ گواہوں پر جرح کی اوراس بات پر بینہ قائم کردیا کہ مدمی نے ان گواہوں کو گواہی دینے کے لیے اجرت پرلیا ہے اس لیے بیسب کرائے کے ٹٹو ہیں لہذا ان کی شہادت معتر نہیں ہونی چاہئے ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مدمی علیہ کا یہ بینہ مقبول نہیں ہوگا کیونکہ یہ جرح مجرد پر بینہ پیش کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جرح مجرد پر پیش کی جانے والی نہ تو شہادت مقبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر پیش کیا جانے والا بینہ مقبول ہوتا ہے۔

والاستیجاد النے یہاں سے ایک سوالی مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں مدی علیہ کے بینہ کو جرح مجرد پر پیش کیا گیا بینہ قرار دے کراہے رد کرنا درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ مدی علیہ نے اصلا مدی کے حق میں استجار کو ثابت کیا ہے اور اگر چداس سے ضمنا جرح بھی ثابت ہوگئی، کیکن ضمنا ثابت ہونے والی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے مدی علیہ کا یہ بینہ استجار پراصالة ہوا اور چونکہ اس سے بندے کا حق متعلق ہے، الہذا ہے جرح غیر مجرد پر بینہ ہوا اور جرح غیر مجرد پر پیش کردہ بینہ مقبول ہوتا

# 

ہے، لہذا مدی علیہ کا یہ بینہ بھی مقبول ہونا چاہئے؟ حالانکہ آپ نے تواسے رجیکٹ اورمستر دکر دیا ہے؟

ای کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگرچہ یہاں مدی علیہ کے پیش کردہ بینہ سے استجار کا ثبوت ہور ہا ہے اور جرح سے زائدامر ہے، کیکن پھر بھی ثبوتِ استجار یہاں معتبر نہیں ہے، کیونکہ اثباتِ حق کے لیے مُثبت کا نائب یا جھم ہونا ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں ندتو مدی علیہ مدی کا نائب ہے اور نہ ہی اس کا خصم ہے، بلکہ وہ تو اس سلسلے میں ایک اجنبی شخص ہے اور اجنبی کا اثبات کسی کے حق میں معتبر نہیں ہوگا اور اس کا بینہ جرح مجرد پر ہوگا اور مقبول نہیں ہوگا۔

ہاں اگر مدقی علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کردیا کہ مدق نے دس درہم کے عوض گواہی دینے کے لیے ان گواہوں کو اجرت پر
لیا ہے اور وہ دس درہم مدقی نے میرے اس مال سے اداء کیے ہیں جو اس کے پاس میر ابطور امانت ہے تو اس صورت میں اس کا یہ بینہ
مقبول ہوگا، کیونکہ اگر چہ اس میں جرح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ اس نے میرے مال سے گواہی کی
اجرت اداء کی ہے، لہذا یہ جرح غیر مجرد ہوگی اور جرح غیر مجرد پر پیش کیا جانے والا بینہ مقبول ہوتا ہے، اس لیے مدعی علیہ کا یہ بینہ مقبول
ہوگا اور قاضی مدعی سے اسے دس درہم دلوائے گا اور خرکورہ مسئلہ میں مدعی کے گواہوں کی شہادت بھی قبول نہیں کرے گا۔

ای طرح اگر مدعی علیہ نے اس بات پر بینہ پیش کیا کہ میں نے بچاس درہم پر مدعی کے گواہوں سے مصالحت کر لی تھی اور وہ پچاس درہم پر مدعی کے گواہوں سے مصالحت کر لی تھی اور وہ پچاس درہم میہ کہ میں میر سے خلاف ناحق گواہی مت دینا، کیکن ان لوگوں نے گواہی دیدی ، اس لیے اب مجھے میر سے بچاس درہم واپس ملنے چاہیں تو اس صورت میں بھی اس کا بینہ مقبول ہوگا کیونکہ اس میں ایک طرف جرح ہے بعنی ناحق پر بچاس درہم دیے تھے وہ شرط پوری نہیں ہوئی ، اس لیے بیرج غیر مجر دہوئی اور جرح غیر مجر د پر پیش کردہ بینہ مقبول ہوگا۔

ولھذا قلنا النے اس کا عاصل ہے ہے کہ جرح مجرد پر پیش کردہ بینہ مقبول نہیں ہوتا اور جرح غیر مجرد پر پیش کردہ بینہ مقبول ہوتا ہو، اس پر تفریع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مدئی علیہ نے مدئی کے گواہوں کے غلام ہونے پر بینہ پیش کیا یا ان کے محدود فی القذف ہونے پر بینہ پیش کیا یا ان کے متعلق گواہ کے القذف ہونے پر بینہ پیش کیا یا ان کے شرائی ہونے یا ان کے بہتان لگانے والے ہونے پر بینہ پیش کیا یا مشہود بہ کے متعلق گواہ کہ مدئی کا شریک اور پائٹر ہونے پر بینہ پیش کیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا بینہ مقبول ہوگا، کیونکہ غلام ہوناسلب ولایت کی وجہ ہاس طرح محدود فی القذف ہونا یا شرائی ہونا یا قاذف ہونا متحق حداور مزا ہونے کی وجہ سے حق اللہ ہے، اس لیے مدئی علیہ کا یہ بینہ جرح غیر مجرد پر واقع ہونے کی وجہ سے مقبول ہے، نیز جب مدئی علیہ نے مدئی کے گواہ کے اس کا شریک اور ساجھی ہونے پر بینہ پیش کیا تو گویا گواہ اپنی واتع ہونے کی وجہ سے مقبول ہوگا۔

مہادت میں متہم ہوا اور متہم کی شہادت مردود ہوتی ہے، اس لیے رق شہادت کے حوالے سے یہاں بھی مدئی علیہ کا بینہ مقبول ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ شَهِدَ وَلَمْ يَبْرَحُ حَتَّى قَالَ أَوْهَمُتُ بَعْضَ شَهَادَتِيْ، فَإِنْ كَانَ عَدُلًا جَازَتُ شَهَادَتُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ هَمْتُ أَى أَخُطَأْتُ بِنِسْيَانِ مَاكَانَ بِحَقِّ عَلَى ذِكْرُهُ، أَوْ بِزِيَادَةٍ كَانَتْ بَاطِلَةً، وَوَجُهُهُ أَنَّ الشَّاهِدَ قَدُ يُبْتَلَى بِمِثْلِهِ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَصَاءِ فَكَانَ الْعُذُرُ وَاضِحًا فَتُقْبَلُ إِذَا تَدَارَكَهُ فِي أَوَانِهِ وَهُوَ عَدُلٌ، بِجِلَافِ مَا إِذَا قَامَ

# ر ان البداية جلدا على المسالم المسالم

عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَادَ وَقَالَ أَوْهَمْتُ ، لِأَنَّهُ يُوْهِمُ الزِّيَادَةَ مِنَ الْمُدَّعِيُ بِتَلْبِيْسٍ وَحِيَانَةٍ فَوَجَبَ الْإِحْتِيَاطُ، وَلَا تَلْبِيْسٍ وَحِيَانَةٍ فَوَجَبَ الْإِحْتِيَاطُ، وَلَا تَلْبِيْسٍ وَحِيَانَةٍ فَوَجَبَ الْإِحْتِيَاطُ، وَعَلَى هَذَا إِذَا الْمَجْلِسَ إِذَا الْحَلُودِ الْوَفِي المُلْحَقُ بِاصُلِ الشَّهَادَةِ فَصَارَ وَاحِدٌ وَلَا كَذَٰلِكَ إِذَا الْحَلَفَ، وَعَلَى هذَا إِذَا وَقَعَ الْغَلَطُ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ أَوْ فِي بَعْضِ النَّسَبِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُبْهَةٍ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنُ فَلَابَأُسَ وَقَعَ الْعَلَطُ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ أَوْ فِي بَعْضِ النَّسَبِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُبْهَةٍ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنُ فَلَابَأُسَ وَقَعَ الْعَلَامِ مِثْلُ أَنْ يَدَعَ لَفُظَةَ الشَّهَادَةِ وَمَايَجُرِي مَجُولًى ذَلِكَ وَإِنْ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَدُلًا إِعَادَةِ الْكَلَامِ مِثْلُ أَنْ يَدَعَ لَفُظَةَ الشَّهَادَةِ وَمَايَجُرِي مَجُولَى ذَلِكَ وَإِنْ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَدُلًا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَا يَجْرِي مُ اللَّهُ يُقْبَلُ قُولُهُ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ عَدُلًا، وَالظَّاهِرُ مَا فَا مَعْنَ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ عَدُلًا، وَالظَّاهِرُ وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا يَعْهُ لَ أَنْ يُنْ اللَّهُ اللَّهُ يُقْبَلُ قُولُهُ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ عَدُلًا، وَالظَّاهِرُ مَا أَنْ يَكُونُ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْمَالِقُ الْمُ الْعَلَامُ وَالطَّاهِرَا الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْعُلَامُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْفَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَقُلُمُ اللْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شہادت دی اور اپنی جگہ ہے الگ ہوئے بغیر اس نے کہا کہ مجھے اپنی پچھ گواہی میں وہم ہوگیا ہے قو اگر وہ عادل ہوتو اس کی گواہی جا کز رہے گی، اور ماتن کے قول أو همت کامعنی ہے جو چیز بیان کر نابطور حق ضروری تھا اسے بیان کر نے سے بھول کر میں چوک گیا یا جو چیز غلط تھی بھول کر میں نے اس کا اضافہ کردیا۔ اور اس کی دلیل ہے ہے کہ بلس قضاء کی ہیت سے گواہ بھی بھی اس کا تدارک کرلیا اور وہ عادل بھی ہے تو اس کی عذرواضح ہے اور جب وقت میں اس کا تدارک کرلیا اور وہ عادل بھی ہے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ مجلس سے اٹھ کھڑ ا ہوا پھر پلیٹ کر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوگیا ہے، کیوں کہ مدی کی طرف سے اس میں تلمیس اور خیانت کے طور پرزیادتی کا وہم ہے اس لیے احتیاط واجب ہے۔

اوراس لیے کہ جب مجلس متحد ہوگئ تو ملحق اصل شہادت کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور کلام واحد کی طرح ہوجائے گا اور مجلس متحد ہوگئ تو ملحق اصل شہادت کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور کلام واحد کی طرح ہوجائے اور بیتھم اس وقت ہے مختلف ہونے کی صورت میں ایبانہیں ہے اور اس تھم پر ہے جب بعض حدود یا بعض نسب میں غلطی ہوجائے اور بیتھم اس وقت ہے جب مقام مقام طبح ہم مقام طبح ہم مقام کوئی حرج نہیں ہے مثلا گواہ لفظ شہادت اور اس کے قائم مقام کوئی چیز ترک کردے اگر چہوہ مجلس سے اٹھ گیا ہولیکن وہ عادل ہو۔

اور حضرات شیخین عِیالیا سے مروی ہے کہ اگر گواہ عادل ہوتو مجلسِ شہادت کے علاوہ میں بھی اس کا قول مقبول ہوگا ،کیکن ظاہر الروابیو ہی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللّغات:

﴿ لَمْ يَبُوحِ ﴾ بِثَانِينَ، وقفَنْيِن كِيا۔ ﴿ أو همت ﴾ مجھے غلط نبى بوئى۔ ﴿ نسيان ﴾ بجول جانا۔ ﴿ يِبتلَى ﴾ مِثلا بوجاتا ہے۔ ﴿ مهابة ﴾ رُعب، بيبت۔ ﴿ أو ان ﴾ اوقات۔ ﴿ تلبيس ﴾ جموث، سيح جموث كى ملاوث۔ ﴿ لابأس ﴾ كوئى حرج نبيں۔ ﴿إعادة ﴾ وہرانا۔ ﴿ يَدْ عَ ﴾ جِمُورُ و ہے۔

### گواه کا گواهی میس کی یا زیادتی کرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گوائی دی اور پھرا پی جگہ کھڑا یا بیٹھا رہا اور کہنے لگا کہ مجھ سے شہادت میں کچھ بھول چوک ہوگئی ہے بیٹی میرے لیے جس چیز کی شہادت دینا ضروری تھا میں اسے بھول گیا اور جس چیز کا شہادت سے کوئی تعلق نہیں تھا اسے

# ر آن البداية جلدال يوسي المستراكم ١٨٠ المستراكم المارة الم

میں نے بیان کردیا تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر گواہ عادل ہوتو اس کی گواہی مقبول ہوگی اور اسے مجلسِ قضاء میں کی بیشی کا اختیار ہوگا، کیونکہ مجلسِ قضاء کی ہیبت اور اس کے رُعب سے نئے نو ملے لوگوں کی ہوانکل جاتی ہے اور اکثر وبیشتر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے شاہد کا عذر واضح ہوگا اور اگر مجلسِ قضاء میں گواہ اس غلطی کا تد ارک کر لیتا ہے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی بشرطیکہ گواہ عادل ہو۔

اس کے برخلاف اگر گواہ مجلس سے اٹھ گیا اور پھر بلٹ کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے گواہی دینے میں چوک ہوگئ ہوت اس صورت میں اس کی بات اور شہادت معتر نہیں ہوگی ، کیونکہ با ہرنکل جانے کی صورت میں بیا حقال ہے کہ مدئی یا مدئی علیہ میں سے کسی نے گواہ کورشوت دیدی ہو یا غلط بیانی کر کے شہادت میں تلبیس اور لمع سازی یا خیانت پر گواہ کو مجبور کر دیا ہواس لیے ان احتالات کی بناء پراس صورت میں گواہ کی شہادت نہ قبول کرنے میں ہی احتیاط ہے، لہذا احتیاط اس صورت میں گواہی مقبول نہیں ہوگی۔

لأن المعجلس المنح اس سلیلے کی دوسری دلیل میہ کہ جب مجلس متحد ہوگی تو گواہ کی طرف سے اضافہ کردہ بات اصل شہادت کے ساتھ لاحق ہوگی ، کیونکہ مجلس کا اتنحاد متفرقات کو جمع کردیتا ہے، لہٰذا گواہ کی پہلی اور دوسری بات ایک ہی بات کی طرح ہوگی اور اس کا پورا کلام شہادتِ واحدہ کے درجے میں ہوگا اور مقبول ہوگا ، اس کے برخلاف اگرمجلس مختلف ہوگی تو چونکہ گواہ کی دوسری بات کہلی بات اور پہلی گفتگو سے لاحق نہیں ہوگی ، اس لیے تبدل مجلس کی صورت میں اس کی شہادت ، می مقبول نہیں ہوگی ۔

وعلی ہذا النے فرماتے ہیں کہ تبدل مجلس سے احکام کی یہی تبدیلی اس صورت میں بھی ہوگی جب کسی حدیا نسب کو بیان کرنے میں غلطی ہوجائے، مثلا ایک شخص نے گواہی دی کہ فلال مرداورعورت نے فلال مکان کے کونے میں زنا کیا ہے پھراس نے اس بات کو بدل دیا اور کہنے لگا کہ مکان کے کونے میں نہیں، بلکہ نچ میں کیا ہے تو اگر اس مجلس میں اس نے اپنی گفتگو بدل لی تو وہ معتبر ہوگی کیات اگر تبدل مجلس کے بعد بدل لی تو معتبر نہیں ہوگی ، اس طرح اگر کسی نے کسی کا نسب بیان کرتے ہوئے کہازید بن عمر بن بحر پھر اس میں ترمیم کر کے کہا کہ زید بن عمر و بن بحر تو اس کا بھی یہی تھم ہے کہا گر مجلس کے اندر ترمیم ہوئی ہے تو معتبر نہیں ہوگی اور اگر مجلس بدلنے کے بعد اس نے ترمیم کی ہے تو معتبر نہیں ہوگی۔

و هذا إذا کان النع اس کا حاصل بیہ ہے کہ اتحادِ مجلس اور اختلاف مجلس کی صورت میں گواہ کی ترمیم کا مقبول ہونا اور نہ ہونا اس صورت میں ہے جب فریب کاری اور خیانت کے شبہہ کا مقام ہو، لیکن اگر شبہہ کا مقام نہ ہواور شہادت میں خیانت وغیرہ کا کوئی اندیشہ نہ ہوتو اس صورت میں گواہ کے لیے مطلقا ترمیم کی اجازت ہے خواہ مجلس مختلف ہو یا متحد ہو، لیکن شرط بیہ ہے کہ گواہ عادل ہوا س کی مثال الی ہے جیسے گواہ اُنشھد کے لفظ سے شہادت دینا بھول گیا یا مدعی اور مدعی علیہ میں ہے کسی کا نام لینا بھول گیا ہوتو اسے مجلس کی مثال الی ہے جیسے گواہ اُنشھد کے لفظ سے شہادت دینا بھول گیا یا مدعی اور مدعی علیہ میں ہے کسی کا نام لینا بھول گیا ہوتو اسے مجلس کے اندر بھی ترمیم کی اجازت ہے، البتہ گواہ کا عادل ہونا شرط ہے بہی ظاہر الروا بیہ ہو اس کے برخلاف حضرات شخین سے ایک روایت بیہ ہے کہ اگر گواہ عادل ہوتو خواہ مقام شبہہ ہو یا نہ ہو بہر دوصورت اس کے لیے ترمیم کی اجازت ہے، خواہ مجلس متحد ہویا مختلف ہو، لیکن صاحب ہدا بی فر ماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ وہی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔



اس سے پہلے شہادت میں گواہوں کے اتفاق کا باب بیان کیا گیا ہے اور اب یہاں سے اختلاف کا باب بیان کررہے ہیں اور چونکدا تفاق اصل ہے اور اختلاف عارض کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے پہلے اصل کو بیان کیا اور اب عارض کو بیان کررہے ہیں جیسا کہ یہی دستورہے کداصل عارض سے مقدم ہوتا ہے۔

قَالَ الشَّهَادَةُ اِذَا وَافَقَتِ الدَّعُواى قُبِلَتُ وَإِنْ خَالَفَتْهَا لَمْ تُقْبَلْ ، ِلَأَنَّ تَقَدُّمَ الدَّعُواى فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ شَرْطُ قُبُوْلِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ فِيْمَا يُوَافِقُهَا وَانْعَدَمَتْ فِيْمَا يُخَالِفُهَا .

تر جملہ: فرماتے یں کہ اگر شہادت دعوے کے مطابق ہوتو مقبول ہوگی اور اگر نخالف ہوتو مقبول نہیں ہوگی ، کیوں کہ حقوق العباد میں دعوے کا مقدم ہونا قبولیتِ شہادت کے لیے شرط ہے اور دعویٰ اس شہادت میں پایا گیا جو دعوے کے مطابق ہے اور جوگواہی دعوے کے خلاف ہواس میں تقدم دعویٰ معدوم ہے۔

### اللغاث:

﴿وافقت ﴾ مطابق بوكي \_

### شہادت کے لیے دعوے سےمطابقت کی شرط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدی کی شہادت نوع، کیف، کم، زمان، مکان اور نعل وانفعال کے اعتبار ہے اس کے پیش کردہ دعوے کے مطابق نہیں ہوگی تو مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ حقوق العباد دعوے کے مطابق نہیں ہوگی تو مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ حقوق العباد کے بھوت کے بھادت دعوے کا شہادت پر مقدم ہونا قبولیتِ شہادت کی شرط ہے اور ظاہر ہے کہ جب شہادت دعوے کے مطابق ہوگی اس وقت دعویٰ کا اس پر مقدم ہونا پایا جائے گا، اس لیے وہ شہادت مقبول ہوگی اور جو شہادت دعوے کے مخالف ہو اس میں دعوے کا شہادت سے مقدم ہونا معدوم ہے اس لیے شرطِ تقدم نہ پائے جانے کی وجہ سے ایسی شہادت مقبول اور معتزنییں ہوگ۔

قَالَ وَيُعْتَبُرُ اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِي اللَّفُظِ وَالْمَعْنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانُكَائِيهُ فَانُ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ

# ر آن البيداية جلدا على المسال المسال المسال المسال المسال المساوت كه بيان مين

بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ عِنْدَةً، وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَلْفَيْنِ، وَعَلَى هٰذَا الْمُانَةُ وَالْمِائَةُ وَالطَّلَقَةُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالطَّلَقَةُ وَمَلَّالُونِ وَالطَّلَقَةُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالطَّلَقَةُ وَمَلَّالُونِ وَالطَّلَقَةُ وَمَلَّالُونِ وَالطَّلَقَةُ وَمَلَّالُونِ وَالطَّلَقَةُ وَمَلَّالُونِ وَالطَّلَقَةُ وَمَلَّالُونِ وَالطَّلَقَةُ وَمَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْحَيْلُونِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْحَيْلُونِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّعِيْنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھنڈ کے یہاں دونوں گواہوں کا لفظ اور معنی میں متفق ہونا شرط ہے، چنانچہ اگر ایک نے ایک ہزار پر گواہی دی اور دوسرے نے دوہزار پر تو امام ابوصنیفہ ولیٹھنڈ کے یہاں شہادت مقبول نہیں ہوگی، اور حضرات صاحبین موسئٹ کے یہاں ایک ہزار پر گواہی مقبول ہوگی بشرطیکہ مدمی دو ہزار کا دعویٰ کر رہا ہواورای اختلاف پرسودوسو، ایک طلاق اور دوطلاق، نیز ایک اور تین طلاق کا مسئلہ ہے، حضرات صاحبین ہوستیا کی دلیل ہے ہے کہ دونوں گواہوں نے ایک ہزار پر ایک طلاق پر اتفاق کیا ہے اور ان میں سے ایک متفرد ہے لہذا جس پر دونوں متفق ہیں وہ ثابت ہوجائے گا اور جس پر ان میں سے ایک متفرد ہے وہ ثابت نہیں ہوگا اور جس پر ان میں سے ایک متفرد ہے وہ ثابت نہیں ہوگا اور جس پر ان میں سے ایک متفرد ہے وہ ثابت نہیں ہوگا اور جس پر اراور ڈیڑھ ہزار کی طرح ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم رطینیا کی دلیل میہ ہے کہ دونوں گواہوں نے لفظ اختلاف کیا ہے اور بیمعنی کے اختلاف پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ معنی لفظ سے مستفاد ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ اُلف سے اُلفین کوتعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ بید دونوں الگ الگ جملے ہیں لبندا دونوں میں سے ہر ہر جملے پرایک گواہ حاصل ہوا اور یہ ایسا ہوگیا جیے جنسِ مال میں اختلاف کیا ہو۔

### اللغاث

﴿ الف ﴾ ایک ہزار۔ ﴿ مائه ﴾ ایک سو۔ ﴿ یدّعی ﴾ دعوی کرتا ہو۔ ﴿ تفرّد ﴾ اکیلا ہوا ہے۔ ﴿ جملة ﴾ مقدار، تعداد، مجموعہ۔ ﴿ متباین ﴾ جدا جدا، علیحدہ علیحدہ۔ ﴿ یستفاد ﴾ حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے۔

### گواہوں کے آپس میں متفق ہونے کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قبولیت شہادت کے لیے حضرت امام اعظم پڑٹٹیڈ کے بہاں گواہوں کا لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے مشفق ہونا شرط اور ضروری ہے بہ لفظا اتفاق ضروری ہے الفظا اتفاق ضروری منظق ہونا شرط اور ضروری ہے ہلے جسب کہ حضرات صاحبین بڑیاں گئی بہاں صرف معنی میں ان کا اتفاق ضروری ہے ، لفظا اتفاق ضروری نہیں ہے نہیں ہے ایک شخص نے دوسرے پر دو ہزار روپیے کا دعویٰ کیا اور اپنے اس دعوے پر اس نے دوگواہ پیش کے اور ان دونوں میں سے ایک نے ایک ہزار کی شہادت دی اور دوسرے نے دو ہزار کی شہادت دی تو حضرت امام اعظم مرات ہیں ہیاں ایک ہزار پر چونکہ دونوں گواہوں کی شہادت میں اختلاف ہے اس لیے بیشہادت مقبول نہیں ہوگی اور حضرات صاحبین بڑیاں آگے بہاں ایک ہزار پر شہادت مقبول ہوگی۔

# ر البالية جلدا على المسلم المس

وعلی هذا النے: فرماتے ہیں کہ امام اعظم چراشید اور حضرات صاحبین کا یہ اختلاف ان صورتوں میں بھی ہے: (۱) مدگی نے دوسوکا دعویٰ کیا اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے سوکی گواہی دی، دوسرے نے دوسوکی گواہی دی۔ (۲) ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اسے دوطلاق دی ہے اور اس نے جب گواہ پیش کیا تو ایک گواہ نے ایک طلاق کی گواہی دی اور دوسرے نے دوکی گواہی دی۔ (۳) ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اسکے شوہر نے تین طلاق دی ہے اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے ایک طلاق کی ہمادت دی اور دوسرے نے تین کی شہادت دی تو ان تمام صورتوں میں چونکہ دونوں گواہوں کی گواہی میں اختلاف ہاس طلاق کی ہمادت دی اور دوسرے نے تین کی شہادت دی تو ان تمام صورتوں میں چونکہ دونوں گواہوں کی گواہی میں جواتل ہے یعیٰ الف سواور ایک طلاق کی ایک عیاں تمام صورتوں میں جواتل ہے یعیٰ الف سواور ایک طلاق یران گواہوں کی شہادت مقبول ہوگی۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ گواہوں نے الف، ایک طلاق اور سوپر اتفاق کیا ہے اور ان پر جواضافہ ہے ان میں ان کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ زیادتی اور اضافے میں ایک شخص متفرد ہے، لہذا جس مقدار پر ان کا اتفاق ہے وہ مقبول ہوگی اور جس مقدار پر ان کا اتفاق ہے وہ مقبول ہوگی اور جس مقدار پر انفاق نہیں ہے وہ مقبول نہیں ہوگی ،اس کی مثال ایس ہے جیسے مدی نے ڈیڑھ ہزار کا دعویٰ کیا اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے ایک ہزار کی گواہی دی اور دوسرے نے ڈیڑھ ہزار کی گواہی دی تو بالا تفاق اقل لیعنی ایک ہزار پر گواہی مقبول ہوگی ،اسی طرح صورت مسلم کی تمام صورتوں میں اقل کی گواہی مقبول ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفِ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَحَمْسِ مِائَةٍ وَالْمُدَّعِيْ يَدَّعِيْ أَلْفًا وَحَمْسَ مِائَةٍ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَلْفِ لِآتِفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا لَفُظاً وَمَعْنَى، لِأَنَّ الْأَلْفَ وَالْخَمْسَ مِائَةٍ جُمُلَتَانِ عَطْفُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَلْفِ لِآيَفُونَ، وَالْعَطْفُ يُقَرِّرُ الْأَوَّلَ، وَنَظِيْرُهُ الطَّلَقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالنَّصْفُ، وَالْمِائَةُ وَالْمِائَةُ وَالْحَمْسُونَ، بِخِلَافِ الْعَشْرَةِ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الْعَطْفِ فَهُو نَظِيرُ الْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر دو گواہوں میں سے ایک نے ایک ہزار کی گواہی دی اور دوسرے نے ایک ہزار اور پانچ سو کی اور مدی بھی ایک ہزار پانچ سو کی اور مدی بھی ایک ہزار پانچ سو کی دونوں اعتبار سے بھی ایک ہزار پانچ سو کا دوسرے پرعطف کیا گیا ہے اور عطف پہلے کو ٹابت کرتا متفق ہیں، کیوں کہ ایک طلف اور حصص مائنہ دو جملے ہیں اور ان میں سے ایک کا دوسرے پرعطف کیا گیا ہے اور عطف پہلے کو ٹابت کرتا ہے اور اس کی نظیر ایک طلاق اور ایک اور نصف طلاق ہے، اور ایک سواور ڈیڑھ سو ہے، برخلاف دس اور پندرہ کے، کیوں کہ ان کے درمیان حرف عطف نہیں ہے، لہذا بیا یک ہزار اور دو ہزار کی نظیر ہے۔

### اللغاث:

﴿الف ﴾ ايك برار ومائة ﴾ سو،صد ويقرر ﴾ ثابت كرتا ب وحمسون ﴾ يجاس ونظير ﴾ مثال \_

### محواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہوں میں سے ایک نے ایک ہزار روپیری گوبی دی اور دوسرے نے ایک ہزار اور پانچ سولینی پندرہ سوکی گواہی دی اور مدی بھی پندرہ سوکا دعویٰ کر رہا ہوتو اس صورت میں امام صاحب ہولیٹیڈ اور حضرات صاحبین بیسٹیاسب کے یہاں ایک ہزار روپیہ پر گواہی مقبول ہوگی ، کیوں کہ یہاں دونوں گواہوں نے لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ایک ہزار پر اتفاق کر لیا ہے چنا نچہ معنا تو اس طرح اتفاق ہے کہ پندرہ سو کے خسمن میں ایک ہزار موجود ہے کیوں کہ پہلے ایک ہزار ہی تابت ہوگا پھر وہ پندرہ سو جنا نچہ معنا تو اس طرح مناسبت ہے کہ الألف و المخمس مائة دونوں دو جملے ہیں اور ان میں سے دوسرے یعنی و المخمس مائة دونوں دو جملے ہیں اور ان میں سے دوسرے یعنی و المخمس مائة دونوں دو جملے ہیں اور ان میں سے دوسرے یعنی و المخمس مائة دونوں دو جملے ہیں اور ان میں سے دوسرے کی والمخمس کا پہلے جملے یعنی الألف یوغول کیا گیا ہے اور دوسرے گواہ نے بھی پہلے ایک ہزار کی شہادت دی ہے، اس حوالے سے دونوں ایک ہزار کی شہادت دی ہے، اس حوالے سے دونوں ایک ہزار کی شہادت برشفق ہوئے اس لیے ایک ہزار پر دونوں کی شہادت مقبول ہوگی۔

صاحب کتاب نے اس مسلے کی دونظریں بیان فرمائی ہیں: (۱) ہیوی نے دعویٰ کیا کہ جھے میر ہے فوہر نے ڈیڑھ طلاق دی ہے اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے ایک طلاق اور دوسرے نے ڈیڑھ طلاق کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں بھی چونکہ ایک طلاق پر دونوں متفق ہیں اس لیے وہی ثابت ہوگی اور اس پر شہادت معتبر ہوگی۔ (۲) دوسری نظیر سے ہے کہ ایک شخص نے کسی پر ڈیڑھ سو کا دعویٰ کیا اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے سوکی شہادت دی اور دوسرے نے ڈیڑھ سوکی شہادت دی تو ایک سو پر شہادت معتبر ہوگی ، کیوں کہ اس مقدار پر دونوں کا اتفاق ہے ، اس کے بر خلاف اگر کسی نے پندرہ درہم کا دعویٰ کیا اور اس کے گواہوں میں سے ایک نے عشر قدر اھم کی گواہی دی اور دوسرے نے خصصة عشر کی گواہی دی تو اس صورت میں کسی کی گواہی مقبول نہیں ہوگی ، کیوں کہ حصصة عشر کے درمیان حرف عطف یعنی واو نہیں ہے ، اس لیے خصصة عشر پورا ایک جملہ ہوگا اور یہ جملہ عشر قدر اھم والے سے الگ ہوگا اور دونوں گواہوں کی شہادت میں اختلاف ہوگیا اس لیے اس صورت میں شہادت معتبر نہیں ہوگی ، اس کی مثال ایک گواہ کا لف اور دونوں گواہوں کی شہادت میں اختلاف ہوگیا اس لیے اس صورت میں شہادت معتبر نہیں ہوگی ، اس کی مثال ایک گواہ کے الف اور دونوں گواہوں کی شہادت دیا ہے۔

وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ إِلَّا الْأَلْفُ فَشَهَادَةُ الَّذِي شَهِدَ الْأَلْفَ وَالْخَمْسَ مِائَةَ بَاطِلَةً، لِأَنَّهُ كَذَّبَهُ

# ر آن البدايه جلدال ي المالي المالي المالي المالي المالي المالية جلدال ي بيان يس

الُمُدَّعِيُ فِي الْمَشُهُوْدِ بِهِ، وَكَذَا إِذَا سَكَتَ إِلَّا عَنْ دَعُوَى الْأَلْفِ، لِأَنَّ التَّكْذِيْبَ ظَاهِرٌ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوْفِيْقِ، وَلَا تُقَوِيْقِ، وَكَذَا إِذَا سَكَتَ إِلَّا عَنْ دَعُوَى الْأَلْفِ، لِلَّانَ التَّكْذِيْبَ اللَّاوُفِيْقِ، وَلَكِيْبَيُ اِسْتَوْفَيْتُ خَمْسَ مِائَةٍ أَوْ أَبْرَأْتُهُ عَنْهَا قُبِلَتْ لِتَوْفِيْقِهِ.

تر جملی: اوراگر مدعی نے کہا کہ مدعی علیہ پرایک ہزار کے علاوہ میرا کچھ نہیں تھا تو وہ گواہ جس نے ایک ہزار اور پانچ سوکی گواہی دی ہے باطل ہے، کیوں کہ مشہود بہ کے متعلق مدعی نے اس کی تکذیب کردی ہے، اور ایسے ہی جب مدعی نے ایک ہزار کے دعوے کے علاوہ میں سکوت اختیار کرلیا ہو کیوں کہ تکذیب ظاہر ہے اس لیے موافقت پیدا کرنا ضروری ہے، اوراگر مدعی نے کہا کہ میر ااصل حق پندرہ سوتھا، کین میں نے پانچ سووصول کرلیا یا پانچ سوسے مدعی علیہ کو ہری کردیا تو اس کے توفیق دینے کی وجہ سے شہادت مقبول ہوگی۔

### اللغاث:

﴿ الف ﴾ ایک ہزار۔ ﴿ كذّبه ﴾ اس كوجمالايا ہے۔ ﴿ تو فيق ﴾ مطابقت پيداكرنا۔ ﴿ استوفيت ﴾ ميں نے وصول كرليا ہے۔ ﴿ أبو اته ﴾ ميں نے اس كومعاف كرديا ہے۔

### گواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ کمی خص کے دو گواہوں میں سے ایک گواہ نے ایک ہزار روپیہ کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سوکی چرمدی نے کہا کہ میرامدی علیہ پرالیک ہزار کے علاوہ کچھنیں تھا تو اس صورت میں پندرہ سوکی شہادت دینے والے کی شہادت باطل ہوگی، کیوں کہ خود مدعی نے ہشہود ہاور مدعی کے سلسلے میں اس کی تکذیب کر کے اسے فاسقین کی فہرست میں ڈال دیا ہاور فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہوتی، البندااس کی شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی، اسی طرح اگر مدی نے پندرہ سوکی شہادت کے بعد صرف ایک ہزار کا اقرار کیا اور پانچ سوسے فاموثی اختیار کی تو اس صورت میں بھی پندرہ سوکی گواہی دینے والے کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ مدی کے اقرار اور اس کے گواہ کی شہادت میں کوئی موافقت نہیں ہے، اس لیے عدم موافقت کی وجہ سے بیشہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں ہاں اگر خود مدی موافقت کر دے اور یوں کہہ دے کہ مدی علیہ پر میرا اصل حق تو پندرہ سو ہی تھا لیکن میں نے اس سے پانچ سووصول کرلیا تھا یا پانچ سوسے اسے بری کر دیا تھا تو اس صورت میں پندرہ سووالے کی شہادت بھی مقبول ہوگی اور دونوں کی گواہی سے مدئی کے لیے مدی علیہ برایک بزار کا فیصلہ کیا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ خَمْسَ مِائَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِالْأَلْفِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يُسْمَعُ قُولُهُ إِنَّا قَضَاهُ خَمْسَ مِائَةٍ ، لِأَنَّهُ شَهَادَةُ فَرُدٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ آخَرُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَيَّا عَلَيْهُ أَنَّهُ يُقْضَى بِخَمْسِ مِائَةٍ، لِأَنَّ شَاهِدَ الْقَضَاءِ مَضْمُونُ شَهَادَةِ أَنْ لَا دَيْنَ إِلَّا خَمْسَ مِائَةٍ، وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر دونوں گواہوں نے ایک ہزار کی گواہی دی اور ان میں سے ایک نے کہا کہ مدی علیہ نے مدی کو پانچ سو اداء کر دیا ہے تو ایک ہزار پر ان دونوں کی شہادت مقبول ہوگی ، کیوں کہ اس پر دونوں متفق ہیں اور ایک گواہ کا بیقول کہ مدمی علیہ نے

# ر آن الهداية جلدال يه المستحدين من يه المستحدين من ي

مرعی کو پانچ سوادا کردیا ہے مقبول نہیں ہوگا کیوں کہ بیالی شخص کی گواہی ہے اللہ یہ کہ اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی گواہی دے، حضرت امام ابو یوسف ؓ سے مردی ہے کہ پانچ سوکا فیصلہ کیا جائے گا کیول کہ پانچ سو درہم اداء کرنے کی شہادت دینے والے گواہ کی گواہی اس بات کوشائل ہے کہ دین صرف پانچ سو ہے اور اس کا جواب وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللغات:

﴿قضاه ﴾ اس كواداكرديا بـ ﴿مضمون ﴾ضمنا شامل بـ

### گواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدی کے ایک ہزار کا دعویٰ کرنے کی صورتوں میں اس کے دونوں گواہوں نے ایک ایک ہزار رو پید کی گواہی دی مگران میں سے ایک نے یہ بھی گواہی دی کہ مدی علیہ نے مدی کو ایک ہزار میں سے پانچ سور و پید دے دیا ہے تو اس صورت میں ایک ہزار پر دونوں کی شہادت مقبول ہوگی ، کیوں کہ اس مقدار پر دونوں کا اتفاق ہے اور جس گواہ نے مدی علیہ کے پانچ سوادا ، کرنے کی شہادت دی ہے اس کی بیشہادت معتر نہیں ہوگی کیوں کہ اس سلسلے میں وہ تنبا ہے ، اور تنبا ایک خص کی شہادت معتر نہیں ہوگی ، ہاں اگر اس سلسلے میں اس کا کوئی متابع مل جائے اور دہ بھی پانچ سوادا ء کرنے کی شہادت مقبول ہوگی ۔

اس لیے پانچ سواداء کرنے کی شہادت مقبول ہوگی ۔

شہادت دے دے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی ۔

و جو ابد المن : صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف راتی گئے کی اس روایت کا جواب وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ پانچ سواداءکرنے کی شہادت دینے والا شاہدا پی شہادت میں اکیلا اور تنہا ہے،اس لیے اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگ۔

قَالَ وَيَنْبَغِى لِلشَّاهِدِ إِذَا عَلِمَ بِلَالِكَ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِأَلْفٍ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهُ قَبْضَ خَمْسَ مِانَةٍ كَيْ لَا يَصِيْرَ مُعِيْنًا عَلَى الظَّلْمِ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَرْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَلْمَ الظَّلْمِ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَرْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكُو مَا اللَّهَ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَذَكَرَ قَلْ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ترجمل: فرماتے ہیں کداگر گواہ کو بیمعلوم ہوجائے کدمدی علیہ نے پانچ سواداء کردیا ہے تو اس کے لیے ایک ہزار کی شہادت دینا

## ر المالية جلدا على المسلم المس

مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ مدی اس بات کا اقر ارکر لے کہ اس نے پانچ سو پر قبضہ کیا ہے تا کہ گواہ ظلم پر اعانت کرنے والا نہ ہے ، جامع صغیر میں فرمایا کہ دوآ دمیوں نے ایک شخص پر ایک ہزار درہم قرض کی شہادت دی پھران میں سے ایک نے بیشہادت دی کہ مدی علیہ نے دین اداء کر دیا ہے تو قرض پر شہادت جائز ہے کیوں کہ دونوں گواہ قرض پر متفق ہیں اور اداء کرنے کی شہادت میں ایک شخص منفر دہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور امام طحاویؒ نے ہمارے اصحاب سے روایت کی ہے کہ بیشہادت مقبول نہیں ہوگی اور امام زفر طائع کا یہی تول ہے ، کیوں کہ مدی نے ادائیگی کے گواہ کو جھوٹا قرار دیا ہے ، ہم کہتے ہیں کہ بیمشہود بداول کے علاوہ کی تکذیب ہواد مشہود بداول قرض ہے اور اس طرح کی تکذیب تباور مشہود بداول قرض ہے اور اس طرح کی تکذیب قبولیت شہادت کے لیے مانع نہیں ہے۔

### اللغات:

وينبغى كمناسب م- ويقر كا اقراركر ل- والايصير كانه وجائ ومعين كدركار واكذاب كالجنانا

### گواہوں کے جزوی اختلاف کی صورت:

صورت مسلم ہے کہ ایک تخف نے دوسرے پر ایک برار روپہ کا دعویٰ کیا اور اس پر اس نے دو گواہ بیش کے، لیکن ان دونوں میں سے ایک گواہ کو یہ علم ہے کہ مدتی علیہ نے مدتی کو پانچ سواداء کردیا ہے تو جس گواہ کو یہ علوم ہے کہ مدتی علیہ نے مدتی کو پانچ سواداء کردیا ہے تو جس گواہ کو یہ علوم ہے کہ مدتی علیہ نے مدتی علیہ پر مدتی ہے ایک بزار روپے باتی بین درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر وہ ایک بزار رپر گواہی دے گا تو مدتی حکے تو میں مدتی علیہ نے خال فظلم وزیادتی پر معاون اور مددگا سمجھا جائے گا اس لیے کہ اس کی الف والی شہادت سے مدتی علیہ پر ایک بزار روپے واجب الاواء بھوں گے اور جو پانچ سواس نے پہلے مدتی کو دیا ہے وہ وب جا کیں گا اس کی الف والی شہادت سے مدتی علیہ پر سرا سرطلم اور زیادتی ہے اور جس طرح ظلم سے بچنا ضروری ہے اس طرح اللہ و التقویٰ و لا تعاونو ا علی الاثم و العدو ان۔ تعاون علی الطلم سے بچنا بھی ضروری ہے، قر آن میں ہے تعاونو ا علی البر و التقویٰ و لا تعاونو ا علی الاثم و العدو ان۔ البتد اگر خود مدتی اس بات کا اقرار کر لے کہ مدتی علیہ نے بچھے پانچ سواداء کردیا ہے تو اس صورت میں دونوں گواہوں میں ہے جرائیک کے لیے الف کی شہادت و بنا جائز ہے اگر چہ کوئی ایک اس ادائیگ سے باخبر ہو، کیوں کہ جب مدتی نے پانچ سورو یے بی کا فیصلہ کرنے کا اقرار کر نے ایک میان کی شہادت و بنا جائز ہے اگر چہ کوئی ایک اس ادائیگ سے بوجرد قائنی مدتی علیہ پرصرف پانچ سورو یے بی کا فیصلہ کرے کا اقراد کرنیا ہے تو اب دونوں گواہوں کی شہادت علی الا نف کے باوجود قائنی مدتی علیہ پرصرف پانچ سورہ سے بی کی کیا کہ عمل مانہ سے باخبر گواہ ایک بڑار کی گواہی دینے سے ظلم پر تعاون کرنے والائیس ہوگا، صاحب قد وری نے حتی گا اور ادائیگی خصص مانہ سے باخبر گواہ ایک بڑار کی گواہی دینے سے ظلم پر تعاون کرنے والائیس ہوگا، صاحب قد وری کے حتی گا اور ادائیگی خصص مانہ سے باخبر گواہ ایک بڑار کی گواہی دینے سے ظلم پر تعاون کرنے والائیس ہوگا، صاحب قد وری کے حتی گا اور ادائی کی علیہ سے ایک کو بیان کیا ہے۔

وقال فی المجامع النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں یہ مسئلہ اس طرح ندکور ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف یہ گواہی دی کہ اس پر فلال شخص کا ایک ہزار قرض ہے پھران میں سے ایک نے یہ شہادت دی کہ مدتی علیہ نے قرض خواہ کو ایک ہزار دین ک ایک ہزار دین ک ایک ہزار دین ک ایک ہزار دین ک شہادت جائز ہے، کیوں کہ دونوں گواہوں نے اس پراتفاق کرلیا ہے اور متفقہ طور پرایک ہزار دین ک شہادت میں منفر د ہے شہادت دی ہے اور ان میں سے ادائیگی دین کی شہادت میں منفر د ہے اور منفر دکی گواہی مقبول نہیں ہوتی ، اس لیے ادائیگی دین والی شبادت مقبول نہیں ہوگی ، البتہ و جوب دین کی شبادت مقبول ہوگی۔

# ر جن البداية جلدال ي محالية المعالية على على المحالية المعام شهادت كيان من ي

و ذکر الطحاوی النج: فرماتے ہیں کہ امام طحاویؒ نے بعض علائے احناف سے بدروایت نقل کی ہے کہ جامع صغیر والے مسئے میں وجوب دین کے متعلق شہادت مقبول نہیں ہوگی اور ان دونوں کی شہادت سے مدعی علیہ پر ایک ہزار کا دین ثابت نہیں ہوگا، یہی امام زفر طِیْتُظید کا بھی تول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مدعی کے دعوے کے مطابق مدیون پر ایک ہزار رو پے باقی ہیں حالا نکہ اس کے ایک گواہ نے دین اواء کرنے کی شہادت دی ہے اس لیے شخص مدی کی نگاہ میں جھوٹا ہوگا اور جھوٹا شخص فاسق ہے اور فاسق کی گواہ کی مقبول نہیں ہوتی اس لیے ایک ہزار دین کے متعلق ایک گواہ کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور صرف ایک گواہ کی شہادت رہ جائے گیا اور چونکہ وہ تنہا ہے اس کے شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی اور مرف ایک گواہ کی شہادت رہ جاگے گی اور چونکہ وہ تنہا ہے اس کے شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی اور دین ثابت نہیں ہوگا۔

قلنا النے: صاحب ہدایہ حضرت امام طحادیؒ کی روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں دومشہود بہ ہیں (۱) قرض جوایک ہزار کا ہے (۲) اس ایک ہزار کی ادائیگی جس کی ایک گواہ نے شہادت دی ہے اور مدعی نے ان دونوں میں سے دوسرے مشہود بہلین ادائیگی دین والی شہدت کے متعلق گواہ کو جھٹلایا ہے نہ کہ پہلے مشہود بہلین قرض کے متعلق اس کی تکذیب کی ہے اور چونکہ مدی علیہ پر وجوب دین کی شہادت میں دونوں گواہ متفق ہیں، اس لیے وہ شہادت مقبول ہوگی اور مدعی علیہ پر ایک ہزار دین واجب ہوگا اور قرض میں مدی کی طرف سے ایک گواہ کی تکذیب اس شہادت سے مانع نہیں ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا يَوُمَ النَّحُو بِهِمَكَّةَ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحُو بِالْكُوْفَةِ وَاجْتَمَعُوْا عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَقْبَلِ الشَّهَادَتَيْنِ، لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا كَاذِبَةٌ بِيقِيْنِ وَلَيْسَتُ إِحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخُولِي، فَإِنْ سَبَقَتُ إِحْدَاهُمَا وَقُضِيَ بِهَا ثُمَّ حَضَرَتِ الْآخُولِي لَمْ تُقْبَلُ، لِأَنَّ الْأُولِي قَدْ تَرَجَّحْتُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا فَلاَ تَنْتَقِضُ بِالثَّانِيَة.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ فلاں نے یوم نحر میں مکہ میں زید کوتل کیا ہے اور دوسرے دوگواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے کوفہ میں زید کوتل کیا ہے اور سب لوگ حاکم کے پاس جمع ہوئے تو حاکم دونوں شہادتوں کو قبول نہیں کرے گا،
کیونکہ ان میں سے بیٹنی طور پر ایک گواہی جموثی ہے اور ان میں سے کوئی دوسری سے اولیٰ نہیں ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی شہادت (والوں) نے سبقت کی اور قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ کردیا پھر دوسری گواہی (والے) آئے تو دوسری قبول نہیں کی جائے گی، کیوں کہ پہلی گواہی کے ساتھ حکم قضاء متصل ہونے کی وجہ سے وہ رائح ہوگئی ہے اس لیے دوسری شہادت سے وہ گواہی نہیں کو نے گی۔

### اللغاث:

# ر آن الہدایہ جلد ال بھی احتمادت کے بیان میں کے مواہوں کا وقام شہادت کے بیان میں کے مواہوں کا وقوے کی تفصیلات میں اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر گواہوں نے مبارت دی کہ نعمان نے سلیم کو کہ میں اختلاف ہوجائے تو یہ اختلاف قبولیت شہادت کے لیے مانع ہے ان ہے ہاس کی مثال میہ ہے کہ دوگواہوں نے شہادت دی کہ نعمان نے سلیم کو کہ میں یومنح میں قبل کیا ہے اور پھراس پر قاضی کے فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے دوآ دمیوں نے بیشہادت دی کہ نعمان نے سلیم کو یومنح میں کوفہ میں قبل کیا ہے اور دونوں فریق اپنی شہادت کے فیصلہ کرنے گا اور دونوں گواہیوں کو مستر دکردے گا، کی شہادت کے کہ دو مکانوں میں ایک ہی دن ایک ہی شخص کا قبل ناممکن ہے اور کوئ میں ایک ہی دن ایک ہی شخص کا قبل ناممکن ہے اور چونکہ یہاں کوئی مرخ بھی نہیں ہے اس لیے کوئی ایک شہادت دوسری سے اولی اور دانج بھی نہیں ہوگی اور دونوں شہادتیں مستر دکردی چونکہ یہاں کوئی مرخ بھی نہیں ہے اس لیے کوئی ایک شہادت دوسری سے اولی اور دانج بھی نہیں ہوگی اور دونوں شہادتیں مستر دکردی جا کیں گی ، ہاں اگر کسی ایک فریق نے قاضی کو اس واقع کی شہادت دی اور قاضی نے اس پر فیصلہ بھی کردیا پھر دوسرے فریق نے آکر شہادت دی تو اب دوسرے فریق کی شہادت دی اور پہلی شہادت کے مطابق قاضی نے جو فیصلہ دیا ہے وہ برقر ادر ہے گا، کوئی کہ بہلی شہادت کے ساتھ تھم قضاء متصل ہونے کی وجہ سے وہ ران جھوئی ہے ، لہذا اب دوسری شہادت سے اسے مستر ذہیں کیا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ بَقَرَةً وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا قُطِعَ، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بَقَرَةً وَالْآخَرُ ثَوْرًا لَمُ يَعْطَعُ، وَهِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِلْنَاتُهُمْ ، وَقَالَا لَايُفْطَعُ فِي الْوَجُهَيْنِ جَمِيْعًا، وَقِيْلَ الْإِخْتِلَافُ فِي لَوْنَيْنِ يَتَشَابَهَانِ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ لَافِي السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَقِيْلَ هُوَ فِي جَمِيْعِ الْأَلُوانِ، لَهُمَا أَنَّ السَّرَقَةَ فِي السَّوْدَاءِ عَيْرُهَا فِي الْبَيْضَاءِ فَلَمْ بِيَمَّ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ نِصَابُ الشَّهَادَةِ، وَصَارَ كَالْغَصَبِ، بَلُ أَوْلَى، لِأَنَّ أَمْرَ السَّوْدَاءِ عَيْرُهَا فِي النَّيْطِيةِ، وَلَهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنَّ، لِأَنَّ التَّحَمُّلَ فِي اللَّيَالِي مِنْ بَعِيْدٍ، وَاللَّوْنَانِ الْحَدِّ أَهَمُّ، وَصَارَ كَالْغُصَبِ، بَلُ أَوْلَى، لِأَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنَّ، لِأَنَّ التَّحَمُّلَ فِي اللَّيَالِي مِنْ بَعِيْدٍ، وَاللَّوْنَانِ النَّوَلَةُ وَالْمُونَةِ وَالْأَنُونَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي اللَّيَائِقُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا يُنْصِرُهُ وَالْبَيَاضُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ وَهَذَا يَتُصَلِّ فِي وَاحِدٍ فَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا يُنْصِرُهُ وَالْبَيْونَ فَلَ لَا يَعْمَلُونَ السَّوَادُ مِنْ جَانِبٍ، وَهَذَا يَنْعُرُهُ وَالْمُؤْنُ لَى التَّوْمَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي وَالْمُونُ فَلَا الْوَقُونُ فَى عَلَى فَالْمَالِ فَيْ اللَّيَانِ فَي وَالْمَالِ عَلَى فَلَا الْوَقُونُ فَى عَلَى فَلَا الْوَقُونُ فَى عَلَى فَلَا الْوَقُونُ فَى عَلَى ذَلِكَ بِالْقُورِ مِنْهُ فَلَا يَشْتَهُ.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی شخص کے خلاف پیشہادت دی کہ اس نے گائے چوری کی ہے، کین اسکے رنگ میں دونوں نے اختلاف کرلیا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا، اور اگر ایک گواہ نے گائے کہا اور دوسرے نے بیل تو نہیں کا ٹا جائے گا اور بی تھم حضرت امام ابو صنیفہ کے یہاں ہے، حضرات صاحبین عُرِیاتها فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نہیں کا ٹا جائے گا، اور کہا گیا کہ ان دو رنگوں میں بیدافتلاف ہے جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوں جسے سیاہ اور سرخ نہ کہ سیاہ اور سفید اور دوسرا قول بیہ ہے کہ تمام الوان میں ان حضرات کا اختلاف ہے۔

# ر جن البداية جلدال بير المالية المالية

حضرات صاحبین مُیسَنیتا کی دلیل میہ ہے کہ سیاہ گائے کی چوری سفیدگائے کی چوری سے الگ ہے، بہذا ہرفعل پرنصاب شہادت تامنہیں ہوا اور بیغصب کی طرح ہوگیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوگیا کیوں کہ حد لگانے کا معاملہ زیادہ اہم ہاور بید ذکر اورمؤنث کے اختلاف کی طرح ہوگیا۔

حفزت امام اعظم مراتینیا کی دلیل میہ ہے کہ توفیق ممکن ہے، کیوں کہ را توں میں اس طرح کی گواہی کاخمل دور سے ہوتا ہے اور دورنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں یا ایک رنگ میں جمع ہوجاتے ہیں لہذا ایک طرف سیاہی ہوگی اور اسے دیکھے گا اور دوسری طرف سفیدی ہوگی اور بیا سے دیکھے گا، برخلاف غصب کے کیوں کہ اس کے متعلق شہادت کاخمل دن میں قریب سے ہوتا ہے اور ذکر اور مونث ہونا ایک میں جمع نہیں ہو سکتے ، نیز اس پر واقف ہونا قریب سے ہوتا ہے اس لیے کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔

### اللغات:

﴿سرق ﴾ چورى كى ہے۔ ﴿بقرة ﴾ كائے۔ ﴿لون ﴾ رنگت۔ ﴿ثور ﴾ يل۔ ﴿سواد ﴾ سيابى۔ ﴿حمرة ﴾ سرخی۔ ﴿بياض ﴾ سفيدى۔ ﴿ذكورة ﴾ نذكر ہونا۔ ﴿أنو ثة ﴾ مؤنث ہونا۔ ﴿ليالي ﴾ راتيں۔ ﴿بعيد ﴾ دور سے۔

### مال مسروقه كى تفصيلات مين اختلاف:

اس عبارت میں مشہود بدکی کیفیت میں اختلاف کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے یہ شہادت دی کہ فلال نے گائے چوری کی ہے، لیکن ایک نے کہا کہ اس نے ساہ رنگ کی گائے چوری کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس نے ساہ رنگ کی گائے چوری کی ہے تو اس صورت میں امام اعظم چیشنڈ کے یہاں یہ شہادت مقبول ہوگی اور چور کا ہاتھ کا ناجائے گا، لیکن حضرات صاحبین مجوانی کے یہاں نہیں کا ناجائے گا، اس طرح اگر گواہوں نے نہ کر اور مؤنث ہونے میں اختلاف کیا مثلاً ایک نے کہا کہ چور نے گائے چوری کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ ہور نے گائے چوری کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس نے بیل چرایا ہے تو اس صورت میں امام صاحب چرائی اور صاحبین مجوانیا کسی کے یہاں شہادت مقبول نہیں ہوگی اور چور کا ہاتھ جمع کر کے بیان کر دیا ہے، شہادت مقبول نہیں ہوگی اور چور کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا، صاحب ہدایہ نے ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بیان کر دیا ہے۔ لیکن راقم الحروف نے آپ کی سہولت کے لیے انہیں الگ الگ کر دیا ہے۔

وقیل الاختلاف النج: حضرات صاحبین بخشیر اورامام اعظم طانیلا کایداختلاف ایسے رنگوں کے متعلق ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں جیسے سرخ اور سیاہ رنگ میں اختلاف ہوا ہولیتی ایک گواہ سرخ رنگ کی شہادت دے اور دوسرا سیاہ رنگ کی شہادت دے اور دوسرا سیاہ رنگ کی شہادت دے تو امام اعظم طانیلی کے بہاں مقبول نہیں ہوگی۔ شہادت دے تو امام اعظم طانیلی ہوگی۔

وقیل النے: فراتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام اعظم ولیٹھیڈ اور حضرات صاحبین بھیستی کا یہ اختلاف تمام الوان میں ہے لیخی اگر گواہوں نے رنگ میں اختلاف کیا ہوتو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں ان کی شہادت معتبر ہوگی، خواہ وہ رنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں یا نہ ہوں اور حضرات صاحبین بھیستیا کے یہاں رنگ میں اختلاف سے مطلقاً شہادت مقبول نہیں ہوگی خواہ وہ رنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں یا نہ ہوں۔

# ر أن البداية جدل على المسلم و ١٩٠٠ المسلم المام شهادت كه يمان يس

لھما النے: حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ سیاہ گائے کی چوری سفیدگائے کی چوری ہے الگ ہے اور چونکہ ہرا کی گواہ نے الگ الگ رنگ کی گائے چوری کرنے کی شہادت دی ہے، اس لیے ہر سرقہ پرصرف ایک ایک شہادت پائی گئی اور نصاب شہادت دو ہے نہ کہ ایک اس کی مثال خصب دو ہے نہ کہ ایک اس لیے نصاب شہادت نہ پائے جانے کی وجہ ہے کسی کے خلاف بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی، اس کی مثال خصب ہے چنا نچہ اگر دو گواہوں میں ہے ایک نے سفید رنگ کی گائے خصب کرنے کی شہادت دی اور دوسرے نے سیاہ رنگ کی گائے خصب کرنے کی شہادت دی تو ان شہادتوں میں چونکہ لون اور رنگ کے حوالے سے اختلاف ہے اس لیے اس شہادت سے خصب فاجت نہیں ہوگا اس طرح نہ کورہ شہادت ہے سرقہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ سرقہ تو بدرجہ اولی ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ ثبوت سرقہ کی مورت میں معددم ہے، اس لیے اس شہادت میں صدی نوبت آئے گی اور حد کے لیے دو دو چار کی طرح واضح طور پر نصاب شہادت ضروری ہے اور دہ یہاں معددم ہے، اس لیے اس شہادت دی تو نراور مادہ میں اختلاف کی وجہ ہے اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی اس طرح رنگ میں اختلاف کی وجہ ہے بھی

وللہ النج: حضرت امام اعظم رطیعیٰ کی دلیل ہے ہے کہ رنگ اور لون کا اختلاف کوئی ایبا اختلاف نہیں ہے جو مانع شہاوت ہو بلکہ اس میں تو فیق اور تطیق وینا ممکن ہے، اس لیے کہ چور یاں عمو ما رات میں ہوتی ہیں اور گواہی دینے والا دور ہے اسے دیکھتا ہے اور دور ہے ہی شہادت کا تحل کرتا ہے اس لیے دور ہے دیکھتے کی وجہ سے کسی کو جانور سیاہ نظر آتا ہے اور ہو با نمیں طرف ہے دیکھتا ہے اسے دور نگ کا ہوتا ہے اور کوئی شخص دائیں طرف سے دیکھتا ہے اسے سیاجی والا حصہ نظر آتا ہے اور جو با نمیں طرف سے دیکھتا ہے اسے مرخی یا سفیدی نظر آتی ہے اور ہر شخص اپنی دید کے مطابق شہادت دیتا ہے، اس لیے رنگ میں عمو ما اختلاف ہوجاتا ہے اب اگر اس اختلاف کو مانع شہادت قرار دیں گے تو حرج کا اور شریعت نے حرج کو دور کر دیا ہے، لہذا ہم نے بھی اس اختلاف کو نظر انداز کردیا ہے اور اسے قبولیت شہادت سے مانع نہیں سمجھا، اس کے برخلاف خصب کا معالمہ ہے تو چونکہ غصب عمو ما دن میں ہوتا ہے اور دیکھتے والا قریب سے اسے دیکھتا ہے اس لیے اس معالم ہے تو چونکہ غصب عمو ما دن میں ہوتا ہے اور دیکھتے والا قریب سے اسے دیکھتا ہے اس لیے اس میں بھی اشتہا ہیں ہوگا، اس طرح نر کے بیاد میں بھی اس بھی اس بھی استہا ہیں ہوگا، اس اور مادہ ہونا ناممکن ہے اس لیے اس میں بھی اشتہا ہیں ہوگا، اس میاد کی جانو ر میں جمع نہیں ہوگا اور ان دونوں مسکوں پر مسئلہ کون کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ شَهِدَ لِرَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرَاى عَبُدًا مِنْ فُلَانِ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ آعَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاى بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ لِلَانَ الْمَقْصُودُ وَالْبَاتُ السَّبِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ بِه وَلَمْ يُتِمَّ الْعَدُدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلَأَنَّ الْمُدَّعِى يُكَذِّبُ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ وَكَذَٰلِكَ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْبَائِعُ، وَلَا فَرُقَ الْعَدُدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلَا نَامُدَّعِي هُوَ الْبَائِعُ، وَلا فَرُقَ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي أَقَلَ الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُمَا لِمَا بَيَّنَا.

ترجملہ: فرماتے میں کہ اگر کسی نے کسی کے لیے گوائی دی کہ اس نے ایک بزار کے عوض فلاں سے ایک غلام خریدا ہے اور

# ر ان البدايه جلد ال يوسي المستركة ١٩٠٠ المستركة الكامشهادت كيان يس

دوسرے نے گوائی دی کہ اس نے پندرہ سومیں خریدا ہے تو شہادت باطل ہے، اس لیے کہ مقصود سبب کا اثبات ہے اور وہ عقد ہے اور انتقاف ہو جاتا ہے، البندامشہود بہ مختلف ہوگیا اور ہر عقد پر عدد تا منہیں ہوا اور اس لیے کہ مدی نے اپنے دو گواہوں میں سے ایک کی تکذیب کردی ہے اور ایسے ہی اگر مدی ہی بائع ہوا ور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مدی دو مالوں میں سے کم کا دعویٰ میں سے ایک کی تکذیب کردی ہے اور ایسے ہی اگر مدی ہیں بائع ہوا ور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مدی دو مالوں میں سے کم کا دعویٰ کرے یا زیادہ کا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

### اللّغات:

﴿ ثمن ﴾ ريث، قيمت ﴿ يكذّب ﴾ جمثلاتا ٢ - ﴿ بائع ﴾ فروخت كننده \_

### مبيع كي قيمت مين اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک محض نے دعویٰ کیا کہ فلال نے اپنا غلام میرے ہاتھ ایک ہزار میں فروخت کیا ہے یا یہ دعویٰ کیا کہ ذیر ہے ہزار میں فروخت کیا ہے یا ہے دعویٰ کیا کہ ذیر ہے ہزار میں فروخت کیا ہے، لیکن فلال یعنی بالع نے اس کا انکار کردیا پھر مشتری نے اپ دعویٰ پر دوگواہ پیش کیے، ان میں سے ایک گواہ نے ایک ہزار پرخرید نے کی شہادت دی تو شہادت باطل ہے، کیوں کہ شہادت سے عقد بھے کو ٹابت کرنا مقصود ہوتا ہے اور ثمن کے بدلنے سے عقد بدل جاتا ہے اور جب عقد بدل جائے گا تو مشہود بہ بھی بدل جائے گا، الہذا یہاں دونوں گواہوں کی گواہی سے در حقیقت دوعقد کا ثبوت ہوا اور ایک عقد پر دونوں گواہوں کی گواہی متفق نہ ہوئی اور نصاب شہادت کی جو شرط ہے یعنی دو گواہ ہونا وہ شرط نہیں یائی گئی اس لیے نہ تو شہادت مقبول ہوگی اور نہ ہی عقد کمل ہوگا۔

اسلسلے کہ دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر مدی ایک ہزار میں خرید نے کا مدی ہوتو پندرہ سوی شہادت دینے والا ، اور اگر مدی پندرہ سومی شہادت دینے والا ، اور اگر مدی پندرہ سومیں خرید نے کہ شہادت دینے والا کا ذب اور جھوٹا ہوگا اور خود مدی کے دعوے سے ایک سومیں خرید نے کہ شہادت دی کے دعوے کے مطابق ہاں کی بھی گواہ کی تکذیب ہوگی اس لیے اس کی شہادت تو مقبول ہونے سے رہی ، اور جس کی شہادت مدی کے دعوے کے مطابق ہادت وین ہے مطابق شہادت دینے میں وہ اکیلا ہے اور اکیلی خص کی شہادت مقبول نہیں ہوتی ۔

و کذلک إذا کان المدعي هو البانع النع: فرماتے بي که اگر صورت مسئله فدکوره بالاصورت کے برخلاف ہواور مشتری کی جگه بائع ہزار يا ڈيڑھ ہزار ميں اپناغلام فروخت کرنے کا مدی ہوادر مشتری اس کا مشکر ہو پھر بائع جن گواہوں کو پیش کرے ان ميں ہے ايک گواہ ایک ہزار پرفروخت کرنے کی شہادت دے تو اس صورت ميں ہے ایک گواہ ایک ہزار پرفروخت کرنے کی شہادت دے تو اس صورت ميں بھی کسی کی شہادت مقبول نہيں ہوگی ، اس کی بھی وہی دليس بيں جو ماقبل والے مسئلے کے تحت تفصيل کے ساتھ بيان کی گئي بيں ، نيز خواہ مدی بائع ہو يا مشتری اور خواہ وہ اقل يعنی ایک ہزار کا دعویٰ کرے يا اکثر يعنی پندرہ سوکا دعویٰ کرے بہر صورت تھم وہی ہوگا جو ہم نے بيان کيا ہے۔

وَكَذَالِكَ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعَقْدُ إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْعَبْدُ فَطَاهِرٌ وَكَذَا إِذَا كَانَ هُوَ الْمَوْلِي، لِأَنَّ الْمُدَّعِي الْعَبْدُ فَطَاهِرٌ وَكَذَا الْكَلُعُ وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ، وَالصَّلُحُ عَنْ دَمِ الْعِنْقَ لَا يَنْبُتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ اِثْبَاتَ السَّبَبِ، وَكَذَا الْخُلُعُ وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ، وَالصَّلُحُ عَنْ دَمِ

# ر العام شادت كيان من

الْعَبْدِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِيْ هُوَ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْقَاتِلُ، لِآنَّ الْمَقْصُودَ اِثْبَاتُ الْعَقْدِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ اللهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدُوى مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ دَعُولَى الدَّيْنِ فِيْمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ لِآنَةٌ يَشْبُتُ الْعَفُو وَالْعِتْقُ وَالْعِتْقُ وَالْعِتْقُ وَالْعِتْقُ وَالْعِتُقُ وَالْعِتُقُ وَالْعِتُقُ الدَّعْولَى فِي الدَّيْنِ، وَفِي الرَّهْنِ إِنْ كَانَ الْمُدَّعِيُ هُوَ الرَّاهِنُ لَا يُقْبَلُ، وَلِي السَّهُ لَا يُقْبَلُ، وَفِي الرَّهْنِ الْمُدَّعِيْ هُوَ الرَّاهِنُ لَا يُقْبَلُ، وَفِي السَّهُ لَا يَعْدَلُ لَكُونِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ دَعُوى الدَّيْنِ، وَفِي الْاَجْورَةِ إِنْ كَانَ الْمُدَّعِيْ الْمَدَّقِي الدَّيْنِ، وَفِي الْاَجْورَ فَهُو اللَّهُ فِي الرَّهْنِ فَهُو بَعْدَلُ اللهَ يُعْرَافِ مَا اللهَ اللهُ وَلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترو جملی: اورایسے ہی کتابت بھی ہے کیوں کہ عقد ہی مقصود ہے، اگر مدی غلام ہوتو ظاہر ہے اورایسے ہی جب مدی مولی ہو، کیوں کہ بدل کتابت اداء کرنے سے پہلے آزادی ثابت نہیں ہوگی، لہذا مقصود سبب کو ثابت کرنا ہوگا، اور خلع اعتاق علی مال اور صلح عن دم العبد کا بھی یہی تھم ہے جب مدی عورت ہویا غلام ہویا قاتل ہو، کیوں کہ اثباتِ عقد مقصود ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور اگر دعویٰ دوسری طرف سے ہوتو ہماری بیان کردہ صورتوں میں وہ دعویٰ قرض کے در ہے میں ہوگا، کیوں کہ صاحب حق کے اعتر ان سے عفو، عق اور طلاق کا ثبوت ہوجائے گا اور صرف قرض کا دعویٰ باتی رہے گا اور رہن کی صورت میں اگر را بن مدی ہوتو شبادت مقبول نہیں ہوگا، کیوں کہ مرہون میں را بن کا حق نہیں ہوتا اس لیے شہادت دعوے سے عاری ہوجائے گی اور اگر مرتبن مدی ہوتو وہ دعویٰ قرض کے در جے میں ہوگا ، اور اجارہ کی صورت میں اگر بیا ختال نے اول مدت میں ہوتو وہ بھی کی نظیر ہے اور اگر مدت گذر نے کے بعد اختلاف ہو اور اجارہ پر دینے والا ہی مدی ہوتو وہ دین کا دعویٰ ہے۔

### اللغات:

-﴿عبد ﴾ غلام ـ ﴿إعتاق ﴾ آ زاوكرنا ـ ﴿دم ﴾ خون ، قل ـ ﴿مواة ﴾ عورت ـ ﴿عفو ﴾ معاف كرنا ـ ﴿مضى ﴾ كزرجانا ـ

### گواہوں کے اختلاف کی چندصورتیں:

صورت مسکدیہ ہے کہاس سے پہلے والے مسکے میں گواہوں کے اختلاف سے عدم قبولیتِ شہادت کا جوتھم بیان کیا گیا ہے وہ صرف بڑج وشراء کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بہت سے مسائل میں وہ تھم جاری اور ساری ہوگا چنا نچہ یہاں اس طرح کے چھے سات مسائل بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ان میں سے پہلا عقد کتابت ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر کسی شخص کے غلام نے بید دعویٰ کیا کہ اس کے مولی نے ایک ہزار یا پندرہ سو کے عوض اس سے عقد کتابت کیا ہے اور مولی نے اس عقد کا انکار کر دیا پھر غلام نے اپنے دعوے پر دوگواہ پیش کیے ان میں سے ایک ہزار پر عقد کتابت کی شہادت وی اور دوسرے نے پندرہ سو پر تو بیج کی طرح یہاں بھی بیشہادت مقبول نہیں ہوگی کیوں کہ عقد کا اثبات ہی مقصود ہے اور بیج کی طرح عقد کتابت بھی بدل کتابت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، الہذا جب مدعی کے گواہوں نے الگ الگ بدل پر عقد کتابت کی شہادت دی تو بید دوعقد ہوگئے اور چونکہ ان میں سے کسی بھی عقد پر شبادت کمل نہیں ہے، گواہوں نے الگ الگ بدل پر عقد کتابت کی شہادت دی تو بید دوعقد ہوگئے اور چونکہ ان میں سے کسی بھی عقد پر شبادت کمل نہیں ہے،

اس سے کوئی بھی عقد کمل نہیں ہوگا اور پھر گواہوں میں ہے جس کی گواہی مدی کے دعوے کے مطابق نہیں ہوگی وہ جھونا فاسق اور مردود الشہا دہ ہوگا اور دوسرا گواہ اکیلا رہ جائے گا اس لیے اس کی بھی گواہی مقبول نہیں ہوگی ،اور یہی علم اس صورت میں بھی ہے جس وقت مولی عقد کتابت کا مدی ہواہ راس کا غلام منکر ہواور مولی کے گواہ الگ الگ بدل کتابت پر انعقادِ عقد کی شہادت دیں ، کیوں کہ مولی کا مقصود بھی عقد کتابت کا اثبات ہے بایں طور کہ اس عقد سے مولی اپنے غلام کی آزادی کو ثابت کرنا جا ہتا ہے ،لیکن اس کے لیے بدل کتابت کا ثبوت ضروری ہے ،اس لیے در حقیقت عقد کتابت کا اثبات ہی مقصود ہوگا ،لیکن بدل کتابت میں گواہوں کے اختلاف سے عقد کتابت کا ثبوت نہیں ہو پائے گا ، اس لیے اس صورت میں بھی شمادت مقبول نہیں ہو گا ۔

(۳) تیسرا سندخلع کا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے ایک ہزاریا پندرہ سو کے عوض اس سے خلع کیا ہے، لیکن شوہراس کا منکر ہے اس پرعورت نے گواہ پیش کیے ادراس کے دوگواہوں میں سے ایک نے ایک ہزار برخلع کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سو پر توبیشہادت بھی باطل ہوگی ، کیوں کہ عورت کا مقصود خلع کا اثبات ہے لیکن بدل خلع کی مقدار میں گواہوں کے اختلاف سے عقد خلع مختلف ہوگیا اور دوعقد ہو گئے اور کسی محقد پرنصاب شہادت تا منہیں ہے، اس لیے نہ تو خلع خابت ہوگا ورنہ بی شہادت تا منہیں ہے، اس لیے نہ تو خلع خابت ہوگا۔

(٣) چوتھا مسئداعتاق علی مال کا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ اس کے مولی نے اتنا مال لے کر اسے آزاد کردیا ہے لیکن مولی اس کا مشکر ہے پھر اس کے نلام نے دوگواہ پیش کیے ان میں سے ایک نے ایک بزار پراعتاق کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سو پر تو اس صورت میں بھی ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ مالی اعتاق کے مختلف ہونے کی وجہسے خوداعتاق مختلف ہوئی اور غلام کا جومقصد تھاوہ حاصل نہیں ہوسکا، اس لیے نہ تو اعتاق ثابت ہوگا اور نہ ہی شہادت مقبول ہوگ۔ (۵) یا نچواں مسئلہ صلح عن دم العمد کا ہے جس کی تفصیل کید ہے کہ قاتل نے صلح عن دم العمد کا دعویٰ کیا لیکن مقتول کے اولیاء

نے اس کا انکار کردیا پھر قاتل نے اپ دعوے پر دوگواہ پیش کیے جن میں سے ایک نے ایک ہزار کے عض صلح کی شہادت دی اور دوسرے نے پندرہ سو کے عوض صلح کی شہادت دی تو اس صورت میں بھی شہادت متبول نہیں ہوگی ، کیوں کہ صلح کے عوض میں گواہوں کے اختلاف سے عقدِ صلح بھی مختلف ہوگیا ہے اور قاتل کا مقصد ثابت نہیں ہو سکا اس لیے نہ تو عقد صلح ہی ہی مختلف ہوگیا ہے اور قاتل کا مقصد ثابت نہیں ہو سکا اس لیے نہ تو عقد صلح ہی مقاور نہیں شہادت مقبول ہوگی ، اس لیے کہ نصاب شہادت ہی معدوم ہے ، لیکن یہ بات ذبن میں رہے کہ خلع ، اعماق علی مال اور صلح عن دم العمد کی صورتوں میں شہادت کا مقبول نہ ہونا اور ان عقود کا ثابت نہ ہونا ای صورت میں ہے جب کہ مدعی خلع میں عورت ہو ، اعماق علی مال میں غلام مدی ہو اور صلح عن العمد میں قاتل مدی ہو اور اگر ان مسائل میں دعویٰ دوسری طرف سے ہو یعنی خلع میں شوہر مدعی ہو ، اعماق علی مال میں مال میں مواد و سلح عن دم العمد میں مقتول کے ادلیاء مدی ہوں اور پھر مدی اور مدی علیہ میں عوض اور بدل کے متعلق اختلاف ہو جائے تو یہ دعویٰ دعویٰ دعویٰ قرض کی طرح ہو جائے گا ، کیوں کہ شوہر کے اعتراف اور دعویٰ خلع سے طلاق ثابت ہوگئی ہے ای طرح موئی ہو اور ایس کی خلام مدی سے مسلح ثابت ہوگئی ہے اور اب ان لوگوں کا دعویٰ مقبول کے اعتراف اور دعویٰ خلیت ہوگئی ہے اور اب ان لوگوں کا دعویٰ مرف بدل سے متعلق ہے جودین کے در جے میں ہوادر دین کے متعلق ماقبل میں پی تفصیل آ چگی ہے کہ اگر دعویٰ ایک ہزار یا پندرہ سو

# ر آن البدايه جلدال على المسلامين على المسلامين الكام شهادت كيان مين على

کا ہواور پھرایک گواہ ایک ہزار کی شہادت دےاور دوسرا گواہ پندرہ سوکی ،تو ایک ہزار میں چونکہ دونوں متفق ہیں ،اس لیےایک ہزار پر ان کی شہادت مقبول ہوگی اور اگر دو ہزار کا دعویٰ ہوتو اس میں امام اعظم چاتیٹیا اور حضرات صاحبین جیستیا کا اختلاف ہے جبیبا کہ ماقبل میں گذر چکا ہے۔

(۲) چھٹامسکدربن کا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر را بن نے یہ دعویٰ کیا کہ فلال شخص کے پاس میرا فلال سامان استے روپے کے عوض ربن ہے لیکن مرتبن اس کامکر ہے پھر را بن نے اپنے دعوے پر دوگواہ پیش کیے ان میں سے ایک نے ایک بزار کے عوض ربن کی شہادت دی شہادت مقبول نہیں ہوگا کہ دین اداء کرنے سے پہلے می مربون میں را بن کا کوئی حصہ اور حق نہیں ہوتا ،اس لیے اس کا یہ دعویٰ بی صحیح نہیں ہوگا اور جب دعویٰ صحیح نہیں ہوتا اس پر چسل می جانے والی شہادت دعوے سے عاری ہوگی اور دعوے سے عاری اور خالی شہادت مقبول نہیں ہوتی ، اس لیے یہ شہادت بھی مقبول نہیں ہوگا ، اس لیے یہ شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی ، اسکے برخلاف اگر مرتبن مدی ہواور پھر وہ دعویٰ کرے اور گواہ الگ الگ دین کی شہادت دیں تو مرتبن کی طرف سے یہ دعویٰ دین کے در ہے میں ہوگا اور دین کی تفصیل و بی ہوگی جوابھی بیان کی گئی ہے۔

(2) ساتواں مئلہ اجارہ کا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر متاجر اور اجیر کے مابین مقدار اجرت میں اختلاف ہواور ہے اختلاف اول مدت میں اجارہ میں ہواور پھر دوگواہ الگ الگ مقدار پرشہادت دیں تو یہ بچ کی نظیر ہوگا یعنی جس طرح بچ میں اختلاف کرنے کی وجہ ہے گواہوں کی شہادت مقبول کرنے کی وجہ ہے بھی ان کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور اگر مدت اجارہ گذر نے کے بعد اختلاف ہوا ہواور خود آجر یعنی اجرت پر دینے والا ہی مدعی ہوتو ہے دین کی نظیر ہوگا اور دین کی صورت میں بھی جو نکہ الف اور پندرہ سو میں اختلاف ہونے کی صورت میں اقل مالین یعنی ایک ہزار کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس لیے اس صورت میں بھی اقل مالین یعنی ایک ہزار کا فیصلہ کیا جائے گلہ

قَالَ فَأَمَّا النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِأَلْفِ اسْتِحْسَانًا، وَقَالَاهَذَا بَاطِلٌ فِي الْبَكَاحِ أَيْضًا، ذُكِرَ فِي الْأَمَالِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَ الْأَعْلَيْهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْخَيْلَةُ اللَّهُ الْهَالَ فِي الْعَقْدِ، لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ السَّبَبُ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ، وَلَا بِي حَنِيْفَةَ وَ الْمُقْتَايَةُ أَنَّ الْمَالَ فِي النِّكَاحِ تَابِعٌ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ وَالْإِرْدِوَاجُ وَالْمِلْكُ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهَا هُوَ الْأَصْلُ فَيَهُمَا عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهَا هُوَ الْأَصْلُ فَيَهُبُتُ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْتَبْعِ يُقُطَى بِالْأَقَلِ لِآتِفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهَا الْمَالِينِ أَوْ أَكْثَوِهُمَا فِي الصَّحِيْحِ، ثُمَّ قِيْلَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْتَبْعِ يُقُطَى بِالْأَقَلِ لِآتِفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَالْمُلُكُ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهَا الْوَالِمِي أَوْ أَكْثُوهُمَا فِي الصَّحِيْحِ، ثُمَّ قِيْلَ الْإِخْتِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمَوْلَةُ هِي وَيَسَاتِويُ وَيُمَا إِذَا كَانَ الْمُلَّتِ فَي الْتَالَقِ الْمَالُونِ أَوْ أَكْونُوهُ الْوَصِيْعِ، ثُمَّ قِيلَ الْإِخْتِلَافُ فِيهَا إِذَا كَانَتِ الْمُولَةُ هِي الْمُولِي وَلِي الْمُلْفَالِي الْمَالُونِ أَوْ أَكْونُولُ الْمُؤْمِقُ وَلِي الْمُقْلِقِي الْمُولِي الْمُقْتِي الْمَالُونِ أَوْ الْمَالُونِ أَنْهُ لَا تُقْبَلُ لِلْاَ الْمَقْدُ، وَقِيلَ الْمُلَاقِ فِي الْفَصَلَيْنِ، وَهَذَا أَصَحُ وَالْوَجُهُ مَاذَكُولَاهُ وَيُولَ الْخِلَافُ فِي الْفَصَلَيْنِ، وَهَذَا أَصَحُ وَالْوَجُهُ مَاذَكُونَاهُ.

ترجیل: رہا نکاح تو وہ ایک ہزار کے عوض استحسانا جائز ہے، حضرات صاحبین مُنیانیۃ فرماتے ہیں کہ نکاح میں بھی مذکورہ شہادت باطل ہے، امالی میں امام ابو یوسف مِلیٹیلڈ کا قول امام ابو حنیفہ مِلیٹیلڈ کے ساتھ مذکور ہے، حضرات صاحبین مُنیانیۃ کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقد ر ان البداية جلدا عرص المحالي الموسان على المحالية الكارشادة كريان من الم

میں اختراف ہے، کیوں کہ دونوں طرف سے سبب ہی مقصود ہے، لہذا ہے بچ کے مشابہ ہوگیا، حضرت امام ابوصنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ نکاح میں مال تا بع ہوتا ہے اور اس میں صلت از دواج اور ملک بضع اصل ہے اور اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے وہ ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ اقل پر دونوں گواہ متفق ہیں اور اقل مالین اور اکثر مالین ورونوں گا، چر جب تابع میں اختلاف ہوا تو اقل مال کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ اقل پر دونوں گواہ متفق ہیں اور اقل مالین اور اکثر مالین دونوں کا دعوی صحیح تول میں برابر ہے، چرکہا گیا کہ اختلاف اس صورت میں ہے جب عورت مدعیہ ہواور اس صورت میں جب شوہر مدی ہوا ہے دونوں میں احتماع ہے کہ شہادت مقبول نہیں ہوگی کیوں کہ عورت کا مقصود کم می مال ہوتا ہے اور شوہر کا مقصود صرف عقد ہوتا ہے اور دوسرا قول ہیں ہے جہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

اللغاث:

﴿يقطى ﴾ فيصله كياجائ كار ﴿يستوى ﴾ برابر بوكار

### مهر کی مقدار میں اختلاف:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی عورت نے بید دعویٰ کیا کہ فلال سے پندرہ سو کے عوض میرا نکاح ہوا ہے اور شوہر نے اس مقدار پر نکاح کا انکار کردیا، پھرعورت نے اس پر گواہ پیش کیے اور گواہوں میں سے ایک نے پندرہ سو پر نکاح کی شہادت دی اور دوسرے نے ایک ہزار پر تو امام اعظم مِلاثیما ہے بہال ایک ہزار پر شہادت مقبول ہوگی اور استحسانا ایک ہزار کے عوض نکاح کو درست قرار دیا جائے گا، البتہ امالی میں امام ابو یوسف کا جب کہ حضرات صاحبین مِی بین نہ تو شہادت مقبول ہوگی اور نہ ہی نکاح درست مانا جائے گا، البتہ امالی میں امام ابو یوسف کا قول حضرت امام ابو یوسف کے بہال بھی استحسانا بیہ قول حضرت امام ابو یوسف کے بہال بھی استحسانا بیہ نکاح جائز ہے، لیکن بہال جومسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں جائز نہیں ہے۔ .

حضرات صاحبین بی تین کی دلیل یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کا مقصود ومطلوب سبب یعنی عقدِ نکاح کو ثابت کرنا ہے،
لیکن مقدارِ مہر میں گواہوں کے اختلاف سے عقد بھی مختلف ہوگیا، اس لیے اثباتِ عقد مشکل ہوگیا اور یہ بیچ کے مشابہ ہوگیا اور اگر بیچ
میں مقدار شن پر گواہ مختلف ہوجا کمیں تو بیچ درست نہیں ہوتی ،الہذا یبال بھی گواہوں کے مذکورہ اختلاف سے نکاح درست نہیں ہوگا،
کیوں کہ ان کے اختلاف سے مہر بھی مختلف ہوگیا اور عقد بھی مختلف ہوگیا اور زوجین کا مقصود حاصل نہ ہو ۔ کا، اس لیے نہ تو شہادت مقبول ہوگی اور نہ ہی نکاح صحیح ہوگا۔

و النبی حنیفة رَمَنْ الله الله عظم والتین کی دلیل بیب که صورت مسئله میں گواہوں کا اختلاف مقدار مہر میں ہے نہ کہ نکاح میں اور مقدار مہر مال ہے اور مال نکاح میں تابع ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ بدون مال اور بدون ذکر مہر بھی نکاح درست ہوجاتا ہے معلوم ہوا کہ نکاح میں مال تابع ہے اور ملک بضع کی ملکت کا ثبوت اور شوہر کے لیے ملک بضع کی ملکت کا ثبوت بیہ معلوم ہوا کہ نکاح میں مال تابع ہے اور ملک بضع کی ملکت کا فہوت سے چیزیں نکاح میں اصل میں اور چونکہ ان میں گواہوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے نکاح صحے ہوگا اور رہا مسئلہ گواہوں کے اختلاف کا تو چونکہ یہ اختلاف تابع یعنی مال میں ہے اس لیے اے کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی اور ایک بزار روپید پر فیصلہ کر کے ای کومبر قرار دیا جائے گی اور ایک بزار روپید پر فیصلہ کر کے ای کومبر قرار دیا جائے گی اور ایک بزار روپید پر فیصلہ کر کے ای کومبر قرار دیا

# ر ان الهداية جلدال ي المحال ال

ویستوی دعوی النج: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تورت نے خواہ کم مال پر نکاح کا دعویٰ کیا ہو جیسے صورت مسئلہ میں ایک ہزاریا زیادہ پر دعویٰ کیا ہو جیسے پندرہ سوبہر دوصورت اختلاف شہود کی صورت میں اقل مالین یعنی کم مقدار ہی پر فیصلہ ہوگا کیوں کہ اس مقدار پر دونوں کا اتفاق ہے جب کہ زیادہ والی مقدار پر ایک گواہ منفر داور تنہا ہے۔

قبل ہلذا النع: فرماتے ہیں کہ امام اعظم اور حضرات صاحبین بڑے تین کا یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا ہو، لیکن اگر مرد نے نکاح کا دعویٰ کیا ہواور پھر مقدار مبر میں گواہوں کا اختلاف ہوجائے تو ان کی شہادت کس کے بہال بھی مقبول نہیں ہوگ ، اس لیے کہ عورت تو بھی مال کے لائج میں بھی نکاح کا دعویٰ تھونک دیتی ہے، اور اس کا مقصود مال ہوسکتا ہے لیکن شو ہر کا مقصود صرف اور صرف نکاح ہوتا ہے اور گواہوں کے اختلاف سے چونکہ ان کا مقصود حاصل نہیں ہوگا اس لیے نہ تو ان کی شہادت مقبول ہوگی اور نہ ہی ہے نکاح درست ہوگا۔

وقیل الغ: اس کے برخلاف دیگر بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ امام صاحب برایشیڈ اور حضرات صاحبین بڑیسٹٹ کا یہ اختلاف دونوں صورتوں میں ہے خواہ عورت مرکی ہویا شوہراور یبی قول زیادہ صحح ہے اور اس کی دلیل وہی ہے جوصورت مسئلہ کے تحت بیان کی گئی ہے۔ فقطو اللّٰہ اعلم و علم اتم



# فضل في الشّهَا دُقِ عَلَى الْإِرْثِ فَصُلُ فِي الشّهَا دُقِ عَلَى الْإِرْثِ فَصُلُ فِي الشّهَا دُقِ عَلَى الْإِرْثِ فَي الشّهَا دُقِ عَلَى الْإِرْثُ فِي الشّهَا دُقِ عَلَى الْإِرْدُثِ فَي الشّهَا دُقِ عَلَى الْإِرْدُثِ فَي الشّهَا دُقِ عَلَى الْمُؤْمِنِ السّهَا وَمِنْ السّهَا وَمُعْلَى السّهَا وَمِنْ السّهَا وَمِنْ السّهَا وَمِنْ السّهَا وَمُنْ السّهَا وَمِنْ السّهَا وَمُنْ السّهَا وَمِنْ السّهَا وَمُنْ السّهَ وَمُنْ السّهَا وَمُوالْمُ السّهَا وَمُنْ السّهَا وَمُنْ السّهَا وَمُنْ السّهَا وَمُو

اس سے پہلے شہادت سے متعلق ان احکام کا بیان تھاجوزندہ لوگوں سے متعلق ہیں اور اب یہاں مرر دوں سے متعلق احکام شہادت کو بیان کیا جائے گا اور چونکہ دنیا میں حیات موت پر مقدم ہے، اس لیے حیات سے متعلق احکام کوبھی احکام میت سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ (بنایہ:۸/۲۱۷)

قَالَ وَمَنُ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَارٍ أَنَّهَا كَانَتُ لِأَبِيهِ أَعَارَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا الَّذِي هِي فِي يَدِه فَاِنَّةُ يَأْخُذُهَا وَلا يُكَلَّفُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاثًا لَهُ، وَأَصُلُهُ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُوْرِثِ لَا يُقُطَى بِه لِلْوَارِثِ حَتَى يَشْهَدَ الشَّهُوْدُ أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيْرَاثًا لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَالِيًّا يَيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالِيًّا يَيْهُ ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحَالِيًّا يَيْهُ وَمُحَمَّدٍ وَحَالَيُّا يَيْهُ وَمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَلَا إِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مِلْكُ الْمُورِثِ فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِلْمُورِثِ شَهَادَةً بِهِ لِلْوَارِثِ، وَهُمَا يَقُولُ إِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مُنتَجَدِّدٌ فِي حَقِّ الْعَيْنِ حَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِسْتِيْرَاءُ فِي الْجَارِيَةِ الْمَوْرُوثِ الْهَوْرُوثِ الْفَقِيْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمُورُوثِ الْفَقِيْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمُورُوثِ الْفَقِيْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمُورُوثِ الْفَقِيْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمُورُوثِ الْفَقِيْرِ فَلَا اللهُ عَلَى النَّقُلِ إِذَا أَنَّهُ يُكُونُ الْمُورُوثِ الْمُورِثِ الْمُسْتَعِيْرِ وَالْمُودُ عِ وَالْمُسْتَاجِرِ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِه وَلِيكَ عَنِ الْجَرِّ وَالنَّقُلِ .

ترجملہ: فرماتے ہیں کداگر کسی محف نے کسی مکان پریہ بینہ پیش کیا کہ یہ مکان اس کے باپ کا تھا اور اس کے باپ نے قابض کو عاریت یا ودیعت پردیا تھا تو مدی اسے لے لے گا اور اسے اس بات پر بینہ پیش کرنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا کاس کا باپ مرگیا ہے اور یہ مکان اس کے لیے میراث چھوڑ گیا ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ حضرات طرفین بیسیۃ کے یہاں جب مورث کے سے ملک خابت ہوگئی تو وارث کے لیے اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ گواہ اس بات کی شہادت ویں کہ مورث مرگیا ہے اور اس نے وارث کے لیے فلال چیز چھوڑی ہے، امام ابو یوسف مِلتُنی کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وارث کی ملک ہی مورث کی

ر آن البدايه جلدال بير المالي المالية المالية

ملک تھی لہذا مورث کے لیے ملکیت کی گواہی دینا وارث کے لیے ملک کی گواہی ہوگی۔

حضرات طرفین بیتالیتا فرماتے ہیں کہ مال عین کے حق میں وارث کی ملک جدید ہوتی ہے، یہال تک کہ وراثت میں ملی ہوئی باندی کے حق میں وارث کی ملک جدید ہوتی ہے، یہال تک کہ وراثت میں ملی ہوئی باندی کے حق میں وارث پراستبراء کرنا واجب ہے اور نقیر مورث پر جو چیز صدقہ ہو مالدار وارث کے لیے اے لینا حلال ہے، اس لیے ملکت کا منتقل ہونا ضروری ہے لیکن مورث کی موت کے وقت اس کی ملکیت موجود ہونے پراکتفا کرلیا جائے گا، کیوں کہ ضرورۃ انتقال ملک ثابت ہے اور ایسے ہی اس کے قیفے کے قیام پر بھی جیسا کہ ہم ان شاءاللہ اسے بیان کریں گے، اور مسئلہ کتاب میں قبضہ مورث کی قیف مقام ہے لہذا اس قبضے نقل وحمل (کی پر گواہی پائی گئی ہے، کیوں کہ مستعیر مودّع اور مستاجر کا قبضہ مورث کے قبضے کے قائم مقام ہے لہذا اس قبضے نقل وحمل (کی شمادت) ہے مستغنی کردیا۔

### اللغاث:

﴿ اَعادِها ﴾ اس کو عاریت پر دیا۔ ﴿ اُو دعها ﴾ اس کو اما نٹا دیا۔ ﴿ استبراء ﴾ ایک حیض تک رُک کرغیر حاملہ ہونے کو معلوم کرنا۔ ﴿ مستعیر ﴾ ادھار لینے والا۔ ﴿ مستأجر ﴾ کرائے پر لینے والا۔ ﴿ جرّ ﴾ گھیٹنا، مراد: منتقل کرنا۔

### گوابی اور میراث:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محض نے قاضی کے یہاں اس بات پر بینہ قائم کردیا کہ فلاں شخص جس مکان پر قابض ہےوہ مکان میرے باپ کا ہے اور میرے باپ نے اس کو کرائے پر دیا تھا یا اس کے پاس ود بعت رکھا تھا تومحش اس بینہ کی وجہ سے قاضی مدعی کے حق میں اس مکان کا فیصلہ کردے گا اور مدعی ہے اس کے باپ کی موت اور اپنے لیے اس مکان کی وراثت پر بینے نہیں طلب کرے گا، پیچکم حضرت امام اعظم رہی ہیاں اور حضرات صاحبین جیستیا کے یہاں متفق علیہ ہے، البتہ یہاں جوضابطہ بیان کیا گیا ہے وہ مختلف نیہ ہے، چنانچے حضرات طرفینؑ کے یہاں ضابط یہ ہے کہ اگر مورث کے لیے کسی چیز کی ملکیت ثابت ہوتی ہے تو وارث کے لیے اس وقت تک اس کا فیصلنہیں کیا جائے گا جب تک کہ گواہ اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ مورث مرچکا ہے اور اس نے فلال چیز این وارث کے لیے میراث میں چھوڑی ہے، اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ صرف مورث کی ملکیت کا ثبوت وارث کے مستحقِ میراث ہونے کے لیے کافی وافی ہے اوراسے مزید کوئی بینہ وغیرہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا که صورت مسئلہ میں اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، کیول کہ مورث کی ملکیت اس کے مرنے کے بعد وارث ہی کی ملکیت ہے، البذا جس شہادت سے مورث کی ملکیت ٹابت ہوئی ہے اس شہادت سے وارث کی ملکیت بھی ٹابت ہوگی اورصورت مسئلہ میں چونکہ مدعی کے بینہ سے مورث کے لیے مکان کی ملکیت ٹابت ہوئی ہے لبذا اس بینہ سے وارث کے لیے بھی مکان کی ملکیت ٹابت ہوگی ، اس لیے متن میں بیان کردہ مسئلہ حضرت امام ابو یوسف ؒ کے ضابطہ کے مطابق ہے،لیکن پیمسئلہ حضرات طرفین ؒ کے بیان کردہ ضابطہ ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے، کیوں کہ ان حضرات نے مورث کے لیے ملکیت ثابت کرنے والے بینہ کو صرف مورث تک محدود رکھا ہے اور وارث یرا نی ملکیت ثابت کرنے کے لیے مزید ایک بینہ پیش کرناضروری قرار دیا ہے، یعنی وارث اس بات پر بھی بینہ پیش کرے کہ میرے والد کا انتقال ہوگیا ہے اور اس نے فلال چیز میرے لیے بطور میراث جھوڑی ہے حالانکہ صورت مسلم میں صرف ایک ہی بینہ سے وارث کومیراث دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ولا یکلف البینة سے اسے دوسرا بینہ پیش کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے اس لیے اس

# ر آن البدايه جلدال بي المالية المالية جلدال بي المالية المالية

حوالے ہے متن کا مسکلہ حضرات طرفین عِنہ اللہ اللہ کے مطابق نہیں ہے۔

ر ہا یہ سوال کہ پھر حضرات طرفین عِیسَیْتا کے بیان کردہ ضابطے کا کیا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضابط صورتِ مسکلہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر جاری ہوگا اور ملک عین میں وارث کی ملکیت کوجد یداور نیاسمجھا جائے گا، چنانچہا کروہ کسی باندی کا وارث بنے گا تو اس پر استبراء واجب ہوگا اس طرح اگر موت کے وقت مورث فقیر ہوا ور اسے صدقہ میں کوئی چیز ملی ہوتو بالدار وارث کے لیے وہ چیز حلال ہوتا، حلال ہوگا حالا نکدا کر وارث کی ملکیت نئی نہ ہوتی تو نہ تو اس پر باندی میں استبراء واجب ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے صدقہ حلال ہوتا، الحاصل صورتِ مسئلہ کے علاوہ دیگر مقامات براس ضابطے کا نفاذ اور اجراء ہوگا۔

وَإِنْ شَهِدُوْا أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ فُلَانٍ مَاتَ وَهِيَ فِي يَدِهِ جَازَتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْأَيْدِيُ عِنْدَ الْمَوْتِ بَنْقَلِبُ يَدُ مِلْكٍ بِوَاسِطَةِ الضَّمَانِ، وَالْأَمَانَةُ تَصِيْرُ مَضْمُوْنَةً بِالتَّجْهِيْلِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى قِيَامٍ مِلْكِهِ وَقُتَ الْمَوْتِ.

تروج بھلے: اوراگر چندلوگوں نے بیشہادت دی کہ بیر مکان فلاں کے قبضہ میں تھااور جس وقت وہ مراہے اس وقت بھی ای کے قبضے میں تھا تو شہادت جائز ہے، کیوں کہ موت کے وقت کا قبضہ ضان کے واسطے سے قبضہ کمکیت میں تبدیل ہوجا تا ہے اور مجہول چھوڑنے سے امانت مضمون ہوجاتی ہے، لہٰذا بیر مورث کی موت کے وقت اِس کی مکیت کے موجود ہونے پر گواہی دینے کی طرح ہوگیا۔ ۱۱۱، ۲۰۰۰ کے .

### اللغاث:

﴿ يد ﴾ بضد ﴿ تنقلب ﴾ بدل جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ﴿ تصیر ﴾ بوجاتا ہے۔ ﴿ تجھیل ﴾ مجبول بنادیے ہے۔ گوائی اور میراث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر چندلوگوں نے بیشہادت دی کہ مدعی جس مکان کا دعویٰ کررہا ہے اس مکان پر اس کے باپ کا

# ر آن البداية جلدال ير المسلم ا

قبضہ تھا، اور جس وقت اس کے باپ کی موت ہوئی ہے اس وقت بھی اس کا باپ ہی اس مکان پر قابض تھا تو یہ شہادت مقبول ہوگی اور مدی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کردیا جائے گا خواہ اس کا باپ مالکا نہ طور پر اس مکان پر قابض رہا ہو یا غاصبا نہ طور پر اس کا قبضہ ہو یا بطور امانت، بہرصورت مدی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کردیا جائے گا، چنا نچواگر مالکا نہ طور پر مورث اس پر قابض ہو تب تو ظاہر ہے کہ اس کا وارث اس مکان کا مالک ہوجائے گا اور اگر غاصبا نہ طور پر مورث اس مکان پر قابض رہا ہوتو اس صورت میں بھی وارث اس کا مالک ہوجائے گا کیوں کہ غصب کی وجہ سے وہ چیز اس مورث پر مضمون ہوگئی اور ضان واجب ہونے سے مورث اس کا مالک ہوگیا اور جس طرح مورث کی دوسری املاک مرنے سے وارث کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں اس طرح اس کی بید ملکیت بھی موت سے وارث کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں اس طرح اس کی بید ملکیت بھی موت سے وارث کی طرف منتقل ہوجاتی گا۔

ای طرح اگر مورث مذکورہ مکان پر بطور امانت قابض ہولیکن اس نے بینہ بیان کیا ہو کہ بیامانت فلال کی ہے اور بول ہی اسے جمہول جھوڑ کر مرگیا ہوتو ظاہر ہے کہ آخرت میں وہ اس کا ضامن ہوگا اور وہ امانت مضمون ہوجائے گی اور جب مضمون ہوگی تو مملوک بھی ہوگی اور ایبا ہوجائے گا جیسے گواہوں نے بیگواہی دی کہ مورث بوقتِ موت اس مکان کا ما لک تھا اور چونکہ ملکیت کی گواہی ہے وارث اس مکان کا ما لک ہوجا تا ہے ،لہذا قبضہ کی شہادت سے بھی وارث کے لیے اس میں ملکیت ثابت ہوجائے گی۔

وَإِنْ قَالُوْا لِرَجُلٍ حَيِّ نَشْهَدُ أَنَّهَا كَانَتُ فِي يَدِ الْمُدْعِي مُنْدُ أَشْهُرٍ لَمْ تُقْبَلُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِمُا اللهُ أَنَّهَا كَانَتُ مِلْكُهُ تَقْبَلُ فَكَذَا هَذَا، وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا تُقْبَلُ، لِأَنَّ الْيَدَ مَقُصُودَةٌ كَالْمِلْكِ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهَا كَانَتُ مِلْكُهُ تُقْبَلُ فَكَذَا هَذَا، وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِقَبَلُ اللهَ مُلُومٌ وَهُو قَوْلُهُمَا آنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتُ بِمَجْهُولٍ، لِأَنَّ الْيَدَ مُنْقَضِيَةٌ وَهِي مُتَوَقِعَةٌ إِلَا يُحِدُ مِنَ الْمُدَّعِيْ، وَجُهُ الظَّاهِرِ وَهُو قَوْلُهُمَا آنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتُ بِمَجْهُولٍ، لِأَنَّ الْيَدَ مُعْلُومٌ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، إِلَى مِلْكِ وَأَمَانَةٍ وَضَمَانٍ فَتَعَدَّرَ الْقَضَاءُ بِإِعَادَةِ الْمَجْهُولِ، بِخِلَافِ الْمِلْكِ، لِأَنَّةُ مَعْلُومٌ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، وَلِي اللّهِ مِلْكِ وَأَمَانَةٍ وَضَمَانٍ فَتَعَدَّرَ الْقَضَاءُ بِإِعَادَةِ الْمَجْهُولِ، بِخِلَافِ الْمِلْكِ، لِلّاَنَّةُ مَعْلُومٌ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، وَلِي الْبَدِ مُعَايَنٌ وَيَدُ الْمُدَّعِيْ وَبُوبُ الرَّدِ، وَلَانَّ يَدَ ذِي الْيَدِ مُعَايَنٌ وَيَدُ الْمُدَّعِيْ وَبُوبُ الرَّذِ، وَلَانَّ يَدَ ذِي الْيَدِ مُعَايَنٌ وَيَدُ الْمُدَّعِيْ مَشْهُودٌ بِهِ وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ .

ترجمل: اوراگر گواہوں نے کسی زندہ خص کے متعلق میہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ میمکان چند ماہ سے مدی کے قبضہ میں تھا تو میہ شہادت مقبول نہیں ہے، حصات امام ابو بوسف والتی نیٹ سے مروی ہے کہ مقبول ہوگی، کیوں کہ ملک کی طرح قبضہ بھی مقصود ہوتا ہے اوراگر میہ گواہی دیتے کہ مید مکان مدی کی ملکیت میں تھا تو گواہی قبول کرلی جاتی لہذا میہ گواہی بھی مقبول ہوگی اور میرابیا ہوگیا جیسے انہوں نے مدی سے لینے کی شہادت دی۔

ظاہر الروایہ کی دلیل (جوحضرات طرفین کا قول ہے) یہ ہے کہ شہادت مجہول قبضہ پر قائم ہوئی ہے کیوں کہ قبضہ نم ہو چکا ہے جب کہ قبضہ ملک، امانت اور صان کی طرف منقسم ہوتا ہے لہذا مجہول قبضہ کے اعادے کا حکم دینا متعذر ہے، برخلاف ملک کے، کیوں کہ ملک سے معلوم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے کیوں کہ وہ بھی معلوم ہے اور اس کا حکم بھی معلوم ہے اور وہ والیسی کا واجب ہوتا ہے اور اس کا حکم بھی معلوم ہے اور وہ والیسی کا واجب ہوتا ہے اور اس کے کہ قابض کا قبضہ تو مشاہد ہے اور مدی کے قبضہ کی شہادت دی گئی ہے حالانکہ خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی۔

### اللغات:

﴿حَى ﴾ زنده۔ ﴿نشهد ﴾ بم گوائى ديتے ہيں۔ ﴿يد ﴾ قبضه ﴿أشهر ﴾ واحد شهر ؛ كل مبينے۔ ﴿منقضية ﴾ فتم مونے والا ہے۔ ﴿تعذّر ﴾ مشكل موا، ناممكن موا۔ ﴿معاين ﴾ قابل مشاہره ،نظر آتا ہے۔

### مقوض ہونے کی گواہی سے ملک کا فیصلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مکان کی زندہ خض کے قبضہ میں ہوا در کوئی اس مکان کا دعویٰ کرے کہ یہ مکان میرا ہے اور پھراس کے دعوے پر چند لوگ یہ شہادت دیں کہ یہ مکان چند میں ہوا در کی گئیس دلوا یا جائے گا اور یہی ظاہر الروایہ بھی ہے جب کہ حضرت امام ابو یوسف ؓ ہے مروی ہے کہ صورت مسئلہ میں مدعی کے گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی اور قاضی اس شہادت کی بناء پر مدعی کے لیے فدکورہ مکان کا فیصلہ کرد ہے گا، امام ابو یوسف ؓ کی دلیل یہ ہے کہ ملک کی طرح تبضہ بھی مقصود ہوتا ہے اور اگر گواہ ملک کے متعلق گواہی دیں اور یہ کہیں کہ مدعی ہی فلال مکان کا مالک ہے تو ان کی گواہی مقبول کی طرح تبضہ بھی مقصود ہوتا ہے اور اگر گواہ ملک کے متعلق گواہی دیں اور یہ کہیں کہ مدعی ہی فلال مکان کا مالک ہے تو ان کی گواہی مقبول مقبول ہوگی اور قاضی مدعی کے لیے مکان کا فیصلہ کردے گا اس طرح جب گواہوں نے مدعی کے قبضہ کی گواہی دی تو وہ گواہی ہمی مقبول ہوگی اور مدعی ہی ہے لیے فدکورہ مکان کا فیصلہ کیا جائے گا ، اس کی مثال ایک ہے جیسے گواہی پر گواہی دیں کہ فلال شخص جس مکان پر توابی ہے وہ کواہی ہے کہ اس کی مثال ایک ہے جیسے گواہی سے جو کہ کواہی دی گواہی دی گواہی دی تو تون کی گواہی دی تو ان کی شہادت مقبول ہوگی اور مدعی کا جہ کیکن قابی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب گواہوں نے مدعی کے قبضہ کی گواہی دی تو ان کی شہادت مقبول ہوگی اور مدی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

بھر گواہی بھی مقبول ہوگی اور مدعی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

و جہ المظاہر النے: فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین عیب اور ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ فی الحال تو اس مکان پر مدعی علیہ قابض ہے نہ کہ مدعی اور گواہوں نے ماضی میں مدعی کے لیے جس قبضہ پرشہادت دی ہے وہ شہادت قبضہ مجبول پر ہے، کیوں کہ قبضہ تین طرح کا ہوتا ہے(۱) قبضہ ملک (۲) قبضہ عصب (۳) قبضہ امانت اور جب فی الحال مدعی اس مکان پر قابض نہیں ہے تو ماضی میں اس کے قبضہ پر جوشہادت دی گئی ہے وہ مجبول قبضہ پرشہادت ہے اور شی مجبول کے متعلق قباضی کا فیصلہ کرنا دشوار ہے، اس لیے جہالت کے ساتھ شی مجبول یعنی ندکورہ مکان کو مدعی علیہ کے پاس سے لے کر مدعی کی طرف والپس نہیں کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں مدعی اور اس کے گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔

بخلاف الملك النج: اس كے برخلاف اگر گواہ مدى كے مالك مكان ہونے كى شہادت ديں تو اس صورت ميں ان كى شہادت مقبول ہوگى، كيول كہ ملك معلوم ہوتى ہے اور اكي ہى طرح كى ملك ہوتى ہے يعنى اس ميں غصب، امانت اور ملكيت كے احتمالات نہيں ہوتے بلكہ ملك متعين ہوتى ہے خواہ وہ كسى بھى طرح كى ہو، اس ليے ملك كے متعلق جوشهادت ہوگى وہ معلوم چيزكى شہادت ہوگى اور معلوم چيز كے متعلق قضائے قاضى آسان اور ممكن ہے۔

و بخلاف الأخذ النع: ای طرح اگریہ شہادت دی گئی کہ مکان در حقیقت مدگی کا تھا، کیکن مدگی علیہ نے اس سے غصب کے ذریعے کرکے لیے تھا تو اس صورت میں بھی یہ گواہی مقبول ہوگی، کیول کہ قابض کا اخذ بھی معلوم ہے اور سبب اخذ یعنی غصب کے ذریعے لینا بھی معلوم ہے اور اُس کا حکم بھی معلوم ہے یعنی اسے مدگی اور مغصوب منہ کی طرف واپس کرنا، اس لیے اس صورت میں بھی قاضی وہ

# ر آن البدایه جلدال بر المال المالی ال

مكان قابض اور مرعى عليه سے لے كر مدى كے حوالے كرد سے گا۔

الحاصل ملک اوراخذکی گواہی دینے والی صورتوں میں چونکہ معلوم چیز کے متعلق گواہی دی جارہی ہے، اس لیے ان صورتوں میں تو گواہی مقبول ہوگی اور مدی کے لیے مذکورہ مکان کا فیصلہ کیا جائے گا، سیکن صورت مسئلہ میں چونکہ ایک مجبول اور غیر معلوم چیز پر شہادت دی گئی ہے اس لیے مقبول نہیں ہوگی اور امام ابو پوسف طِیٹھیڈ کا صورتِ مسئلہ کو ندکورہ دونوں صورتوں پر (ملک اور اخذ پر ) قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔

ولأن بد النع: صورت مسئله میں مدی کی شہادت مقبول نہ ہونے کی دوسری دلیل ہے بھی ہے کہ قابض اور مدی علیہ فی الحال اس مکان پر قابض ہے اور اس کا قبضہ معلوم ومشاہر ہے جب کہ مدی فی الحال قابض نہیں ہے اور اس کا قبضہ مشاہر نہیں ہے بلکہ خبر اور شہادت سے ثابت کیا گیا ہے اور نیہ بات مطشدہ ہے کہ لیس المحبو کالمعاینة یعنی جو چیز دکھے لی گئی ہواور جس کا مشاہرہ کرلیا گیا ہو وہ بتائی ہوئی سے زیادہ واضح ہوتی ہے اور بتائی ہوئی چیز اس سے مکر نہیں لے ستی اس کو فارس میں یوں کہا گیا ہے'' شنیدہ کے بود ماننددیدہ''اس لیے اس حوالے سے بھی مدی کے لیے اس مکان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور مدی علیہ برستور اس پر قابض رہے گا۔

وَإِنْ أَقَرَّ بِنَالِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُفِعَتُ إِلَى الْمُدَّعِىٰ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمُقَرِّبِهِ وَلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتُ فِي يَدِ الْمُدَّعِيْ دُفِعَتْ اللَّهِ، لِأَنَّ الْمَشْهُوْدَ بِهِ هَهُنَا الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْلُوْمٌ.

ترجیلے: اوراگر مدعی علیہ نے اس کا اقرار کرلیا تو وہ مکان مدعی کو دے دیا جائے گا ، کیوں کہ مُقربہ کی جبالت صحت اقرار ہے ، نع نہیں ہے،اوراگر دوگواہوں نے بیگواہی دی کہ مدعی علیہ نے بیا قرار کیا کہ بیر مکان مدعی کے قبضے میں تھا تو بھی مدعی کووہ مکان دے دیا جائے گا ، کیوں کہ یہال مشہود بہاقرار ہے اور وہ معلوم ہے۔

### اللغاث:

﴿ اقر ﴾ اقراركيا - ﴿ دفعت ﴾ سروكرويا جائ كا - ﴿ يدّ ﴾ تبند

### معیٰ علیه کا مدعی کی تقدیق کرنا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر مدی علیہ نے بھی مدی کے دعوے اور اس کے بینہ کی موافقت میں اقر ارکر دیا اور بیکہا کہ ہاں یہ مکان مدی کے قبضہ میں تھا تو اس صورت میں قاضی مدی کے لیے اس مکان کا فیصلہ کر دےگا، کیوں کہ یہ فیصلہ اقر ار کی بنیاد پر جوگا نہ کہ شہادت کی بنیاد پر اور اقر ارمیں اگر چہ مقربہ مجہول ہوجیسا کہ یہاں ہے اور قبضہ کی نوعیت معلوم نہیں ہے تاہم یہ جہالت صحبِ اقر ار سے مانع نہیں ہے، اس لیے اس اقر ارکی وجہ سے مدی کے لیے مذکورہ مکان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

ایسے ہی اگر دوگواہوں نے یہ گواہی دی کہ مدعی علیہ نے ہمارے سامنے بیا قرار کیا ہے کہ وہ مکان مدعی کے قبضے میں تھا تو بھی قاضی مدعی کو وہ مکان دلوائے گا، کیوں کہ یہاں بھی مشہود بہا قرار ہے اورا قرار معلوم ہے (اگر چہاس کی نوع مجبول ہے ) اس لیے اس معلوم چیز پر قابض کے لیے فیصلہ کرنا بھی آسان ہے، لہٰذا قاضی مدعی کے لیے مذکورہ مکان کا فیصلہ کردے گا۔

# بَابُ الشّهَادَةِ عَلَى الشّهَادَةُ عَلَى الشّهَادَةُ عَلَى الشّهَادِ عَلَى الشّهَادَةُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادَةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُةُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى السّهَادُ عَلَى السّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَى الشّهَادُ عَلَ

شبادت اصل ہےاور شبادت علی الشبادة اس کی فرع ہےاور چونکہ اصل فرع سے مقدم ہوتی ہےاس لیے اصل یعنی شبادت ادراس کے متعلقات کے بیان سے فارغ ہوکراب فرع یعنی شہادت علی الشہادت کو بیان کرر ہے ہیں۔

شہادت علی الشہادۃ کاطریقہ میرے کہ اصل گواہ جنہوں نے معاملہ کو دیکھایا سنا ہووہ اس معاملے میں دوسرے کواپنا نائب بنا کر گواہی کے لیے جلسِ قاضی میں بھیج دیں۔ (عنایہ و بنایہ)

تروجمه: فرماتے ہیں کہ گواہی پر گواہی دینا ہرا ہے حق میں جائز ہے جوشبہہ ہے ساقط نہ ہوتا ہواور بیا سخسان ہے کیوں کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے اس لیے کہ اصلی شاہد کچھ عوارض کی وجہ ہے بھی ادائے شہادت سے بے بس ہوتا ہے لبذا اگر شہادت علی الشبادة کو جائز نہ قرار دیا گیا تو حقوق ضائع کرنا لازم آئے گا اس لیے ہم نے شہادت علی الشبادة کو جائز قرار دیا ہے اگر چہشہود فرع زیادہ ہوں، کیکن اس میں بدلیت کے اعتبار سے بیا اس اعتبار سے کہ اس میں احمال زیادہ ہے ایک گونہ شبہہ ہے اور جنس شہود کے ذریعہ اس سے پخام کمکن نہیں ہے، مگر ان چیزوں میں جوشبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں (جیسے حدود اور قصاص) شہادت علی الشہادة جائز نہیں ہے۔

# ر آن البدایه جلدی بری است کے بیان میں کے است کے بیان میں کے میں کوائی کی شرعی حیثیت:

صورت مسئد ہیہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ضیاع ہے بچانے اور انہیں باقی رکھنے کے لیے شریعت نے استحسانا شبادت علی الشہادة کو درست اور جائز قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی واضح کردیا ہے کہ جوحقوق شبہات سے ساقط نہ ہوتے ہوں انہی ہیں شہادت علی الشہادة جائز ہے اور اس کے جواز کی دلیل ہیہ ہے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیوں کہ بھی بھی چندعواض اور اعذار کی وجہ سے اصل کواہ کئی معاملے کی گواہی دینے کے لیے قاضی کی مجلس میں نہیں حاضر ہو پاتے اور وہ اپنے نائب کے ذریعہ شبادت وجہ سے اصل کواہ کئی معاملے کی گواہی دینے کے لیے قاضی کی مجلس میں نہیں حاضر ہو پاتے اور وہ اپنے نائب کے ذریعہ شبادت علی الشبادة دلوادیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ایسا کرنے میں اصحاب حقوق کی حفاظت ہے اس لیے بیدرست ہے اور اگر شہادت علی الشبادة کو جائز نہ مانا جائے تو اس صورت میں لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے اور انہیں حرج لاحق ہوگا جب کہ شریعت میں حرج کی کوئی مخبائش نہیں ہے، اس لیے فہ کورہ حالات اور واقعات کوسا منے رکھ کر شبادت علی الشبادة کو جائز قرار دیا گیا ہے خواہ شہود فرع کثیر ہوں یا قبیل ہوں۔

شہود فرع کے کثیر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اصلی گواہ دو ہوں اور وہ دولوگوں کو اپنا نائب مقرر کردیں اور پھر وہ دونوں اپنا نائب مقرر کریں اور وہ دونوں بھی اپنا نائب مقرر کریں اور اس طرح سلسلہ چلتا رہے تو اس صورت میں بھی شہادت علی الشباد ہ درست اور جائز ہے اور اس کی ضرورت محق ہے ، کیکن شہود فرع چونکہ اصلی گوا ہوں کے نائب ہوتے ہیں اور اگر چہ کذب کا احتمال اصلی گوا ہوں میں بھی رہتا ہے لیکن فروع اور نائب میں بیاحتمال زیادہ رہتا ہے ، اس لیے ان حوالوں سے ان کی شبادت میں ایک طرح کا شہر ہتا ہے لہذا ان امور میں شہادت علی الشہادت مقبول نہیں ہوگی جوشہات سے ساقط ہوجاتے ہیں جسے حدود اور قصاص ، اس لیے امام قدوری ویشیل نے متن میں فی کل حق لا یسقط بالمشبھہ کی قیدلگادی ہے ، اور ان امور میں عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہنس شہود قدوری ویشیل نے متن میں کی جاتر از اور بچاؤ ممکن ہے ، اس لیے ان امور میں اصلی گوا ہوں کی گوا ہوں پر دودو چار کی طرح واضح لیون امور پر فیصلہ ہوگا اور شہادت علی الشہاد ہے ذریعہ مشتبہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

وَيَجُوْزُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِتُمَانِيُهُ لَا يَجُوْزُ اللَّا الْأَرْبَعُ عَلَى كُلِّ أَصُلِ الْنَانِ، لِأَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ قَائِمَانِ مَقَامَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَالْمَرْأَتَيْنِ، وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْجُوْزُ عَلَى الْنَانِ، لِأَنَّ كُلَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، وَلَأَنَّ نَقُلَ شَهَادَةِ الْأَصْلِ مِنَ الْحُقُوْقِ فَهُمَا شَهِدَ بِحَقِّ ثُمَّ شَهِدَا بِحَقِّ آخَرَ ضَهَادَةِ وَاحِدٍ لِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحَالِتُمَانِ ، وَلَأَنَّهُ مِنَ الْحُقُوقِ فَلَا بُدَّ عَلَى مَالِكٍ رَحَالِقَانَيْد ، وَلَأَنَّهُ مِنَ الْحُقُوقِ فَلَا بُدَّ عَلَى مَالِكٍ رَحَالِقَانَيْد ، وَلَانَّهُ مِنَ الْحُقُوقِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَصَابِ الشَّهَادَةِ .

تروجہ ہے: دوگواہوں کی شہادت پر دوگواہوں کی گواہی جائز ہے،امام شافعی پرلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ چارسے کم جائز نہیں ہے، ہراسلی گواہ پردوگواہ ہونے چاہئیں، کیوں کہ ہر دوشاہد فرع ایک اصلی شاہد کے قائم مقام ہیں،البذایہ دوعورتوں کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل حضرت علی نزاٹی تھ کا بیفر مانِ گرامی ہے کہ ایک مرد کی گواہی پر دومردوں ہے کم کی شبادت جائز نہیں ہے اور اس ر أن البداية جلدال ي المحالة ا

لیے کہ اصل گواہ کی گواہی نقل کرنا حقوق میں سے ہے لہذا دونوں نے ایک حق کی گواہی دینے کے بعد دوسرے حق کی گواہی دی اس لیے وہ مقبول ہوگی اور ایک شخص کی شہادت پر ایک کی گواہی مقبول نہیں ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم روایت کر چکے اور وہ امام ما لکّ کے خلاف جمت ہے اور اس لیے کہ وہ حقوق میں سے ہے ، لہذا نصاب شہادت کا ہونا ضروری ہے۔

### گوانی برگوانی کی ایک صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر دوالگ الگ فرع گواہ ہوں تو یہ دونوں دوالگ الگ اصلی گواہوں کی گواہی پر گواہی دے سکتے ہیں، مثلاً اگرسلمان کسی مسئلہ کا اصلی شاہد ہے اور نعمان وسلیم نے اس کی گواہی پر گواہی دی چرنعمان اور سلیم نے رضوان کی گواہی پر بھی گواہی دی اور رضوان کسی معاضلے کا چہم دید گواہ ہے تو نعمان اور سلیم کی فہ کورہ شہادت جس طرح سلمان کی شہادت پر ادر ست ہے اسی طرح رضوان کی شہادت پر بھی ان کے لیے گواہی دینا درست ہے، کیوں کہ یہ دوالگ الگ معاملوں کی گواہی ہے، الہذا نعمان اور سلیم اسلی گواہ یہ نے اسلی گواہ پر دوفری گواہوں کی طرح ہوئے اور ہرا کیا۔ اصلی گواہ پر دوفری گواہوں کی طرح ہوئے اور ہرا کیا۔ اصلی گواہ پر دوالگ الگ اور وہ طرح نصاب شہادت شہادت کی سلیمان کی شہادت ہوئے اور ہرا کیا۔ اصلی گواہ پر دوالگ الگ گواہوں کی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی پر پڑھیٹیڈ کی دیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی پر پڑھیٹیڈ کی دیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی پڑھٹیڈ کی دیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جسے ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، امام شافعی پڑھٹیڈ کی دیل ہے ہے کہ ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جسے ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی پڑھٹیڈ کی دیل ہے ہی ہر دوفری گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام شونی گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔

ولنا النع: اسلیلے میں ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے "لا یہ بھوز علی شہادہ رجل الا شہادہ رجلین" کہ ایک اصلی گواہ کی کہ اس اسلی گواہ کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی شہادت کو ضروری تراد یا گیا ہے اور بیشرط یا استدلال اس طور پر ہے کہ اس میں علی الاطلاق ایک اصلی گواہ کے لیے دو فری گواہ وں کی شہادت کو ضروری ہے، اس لیے دو فری گواہ قید نہیں لگائی گئی کہ ہر ہر اصلی شاہد کی شہادت پر گواہ ی دی نے لیے دو نے نے فری گواہ وں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے دو فری گواہ جس طرح ایک شاہد اصلی کی شہادت پر بھی گھادت پر بھی گواہ کی شاہد اسلی کی شہادت پر شہادت ادا نوکر نے سے مجاز میں اس طرح وہ رضوان نامی شاہد اصلی کی شہادت پر بھی گواہ کی دینے کے محق اور مجاز ہوں گے۔

و لأن نقل النے: ہماری دوسری اور عقلی دلیل ہے ہے کہ اصل گواہ کی گواہی کونقل کرنا حقوق العباد میں ہے ہے اور کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے نصاب شہادت بعنی کم از کم دو گواہ کا ہونا ضروری ہے اب جب دو گواہوں نے کسی ایک کے حق پر گواہی دی تو نصاب شہادت تام ہونے کی وجہ ہے اس حق کے متعلق ان کی گواہی مقبول ہوگی ، پھر جب کوئی موقع آیا اور یہی گواہوں نے اس وقت بھی کسی حق کے متعلق گواہی مقبول ہوگی ، اور بھی کسی حق کے متعلق گواہی دی تو اس صورت میں بھی چونکہ نصاب شہادت تام ہے اس لیے اس وقت بھی ان کی گواہی مقبول ہوگی ، اور اگر ہم دوبارہ ان کی شہادت کو مقبول نہیں مانیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ دوفر عی گواہ صرف ایک ہی اصلی گواہ کی گواہی پر شہادت دے سے ہیں حالانکہ یہ شریعت کے اصول اور دستور کے خلاف ہے ، اس لیے ہم نے کہا کہ دوفر عی شاہد دو الگ الگ اصلی گواہوں کی

### ر آن البدایہ جلدال کے محالات کے بیان میں کے اس البتان میں کے اس البتان میں کے اس البتان میں کے اس البتان میں ک

کرائے اور فرع کووہ اپنا نائب اور وکیل بنائے۔

و لا بُدّ النع: فرماتے ہیں کہ شاہرِ اصلی کو جاہئے کہ وہ ای طرح شاہد فرع کے سامنے معاملے کی گواہی دے جیسا کہ قاضی کے سامنے وہ گواہی دیتا، تا کہ فرع اس کی شہادت کو بغور س کر بعینہ قاضی کی مجلس میں نقل کرے اور ظاہر ہے کہ فرع جیسا سنے گا ویسا ہی بیان کرے گا، اس لیے اصل کو چاہئے کہ وہ کما حقد فرع کے سامنے بیان کردے۔

وإن لم يقل الخ: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر شاہد فرع نے قاضى كے يبال صرف يه كها اشهد أن فلال بن فلال اقر عندي هلكذا اور أشهدني على نفسه نبيل كہا تو بھى اس كے ليے گوائى دينا درست اور جائز ہے، كيول كه جس شخص نے دوسرے كا اقر ارس لياس كے لے مقرب پر شبادت دينا جائز ہے، خواہ مقراس سے گوائى دينے كے ليے كہے يا نہ كہ، لہذا جب مقرك نہ كہنے كى صورت ميں شہادت دينا جائز ہے تو اس كے كہنے كى صورت ميں تو بدرج أولى شہادت دينا جائز ہوگا اگر چه شاہد مُقر اور اصل

وَيَقُولُ شَاهِدُ الْفَرْعِ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدَهُ بِكَذَا وَقَالَ لِيُ اِشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَنَّ فُلَانًا أَقُرَّ عِنْدَهُ بِكَذَا وَقَالَ لِيُ اِشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَذِكْرِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَذِكْرِ التَّحْمِيْلِ، وَلَهَا لَفُظُّ أَطُولُ مِنْ هَذَا عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَذِكْرِ التَّحْمِيْلِ، وَلَهَا لَفُظُّ أَطُولُ مِنْ هَذَا وَأَقْصَرُ مِنْهُ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا.

ترجیمه: اورادائے شہادت کے وقت شاہد فرع یوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شاہد نے مجھے اپنی شہادت پر گواہ بنایا ہے کہ فلاں نے اس کے پاس فلاں چیز کا اقر ارکرلیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ اس سلسلے میں تم میری شہادت پر گواہ بن جاؤ، کیوں کہ شاہد فرع کی شہادت ضروری ہے اور اس کے لیے فدکورہ عبارت کی شہادت اور تحمل بنانے کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے فدکورہ عبارت سے طویل لفظ بھی ہے اور اس سے کم لفظ بھی ہے اور جملہ امور میں اوسط امر بہتر ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿أشهدنى ﴾ مجھے گواہ بنایا ہے۔ ﴿أقر ﴾ اقرار کیا ہے۔ ﴿إشهد ﴾ گواہ بوجا۔ ﴿أطول ﴾ زیادہ لمباہے۔ ﴿أقصر ﴾ نبتاً چھوٹا ہے۔ ﴿أوساط ﴾ واحد أوسط؛ درمیان والا۔

### گواہی برگواہی ادا کرنے کا طریقہ:

اس عبارت میں شاہد فرع کوشبادت اداء کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ شاہد فرع جب شہادت اداء کرے تو یوں کیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شاہداصل نے مجھے اپنی شہادت پرشاہد بنایا ہے کہ فلاں نے اس کے پاس فلاں چیز کا اقرار کیا ہے اور مجھ سے شاہد اصلی نے یہ کہا ہے کہ تم میری شہادت پرشاہد بن جاؤ، اور ایبا کرنے اور کہنے کی وجہ ہے ہے کہ شاہد فرع کے لیے شہادت دینا جھی ضروری ہے کہ شاہد نی سے کہ اس کے لیے شہادت دینا جھی ضروری ہے وہ فال وہ است کے لیے اصلی شہادت دینا جھی ضروری ہے وہ فال وہ است میں کی طرح کی اشہد علی شہادت یہ کہ تا کہ ہرا متبارسے اس کا فرع بن کرشہادت اداء کرنا محقق ہوجائے اور اس کی نیابت میں کی طرح کی اشہد علی شہادتی کیے تا کہ ہرا متبارسے اس کا فرع بن کرشہادت اداء کرنا محقق ہوجائے اور اس کی نیابت میں کی طرح کی

شہادت بر گواہی دینے کے مستحق اور مجاز ہیں۔

ولا تقبل الخ: اس كا حاصل يد بي كدايك اصلى شامدى شهادت يرايك فرى شامدى شبادت مقبول نبيس موكى جيسا كد حضرت علیؓ کے قول لا یجو ز علی شہادہ النے ہے ہیہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے، نیز حضرت علی کرم اللہ وجبہ کا بیفر مانِ گرامی امام ما لکؒ کے خلاف ان کے اس قول میں بھی جمت ہے کہ ایک اصلی گواہ کی شہادت پر ایک فرعی گواہ گواہی دے سکتا ہے، اور پھر جب اصلی گواہ کی شہادت کو نقل کرنا حقوق العباد میں ہے ہے اور اثباتِ حِن کے لیے دو گواہ کا ہونا ضروری ہے تو آخرا مام ما لک کا بیہ تول کس طرح درست ہوسکتا ہے، امام ما لک جیسے جلیل القدر فقیہ سے کس طرح بیقول صادر ہوسکتا ہے، اس لیے صاحب بنایہ اور علامہ ابن الهام طِلتُناعِدُ كي نظرون ميں بيامام ما لك طِلتُناعِدُ كا قول نهيں ہے، بإن ان بےكوئى شاذ ونا درروايت ہوسكتى ہے۔ (بنايي:٢٢٥٨-٢٢٥)

وَصِفَةُ الْإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ اِشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشُهَدُ أَنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانٍ أَقَرَّ عِنْدِيُ هَكَذَا وَأَشْهَدَنِيُ عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّ الْفَرْعَ كَالنَّائِبِ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْمِيْلِ وَالتَّوْكِيْلِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَشْهَدَ كَمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِيُ لِيَنْقُلَهُ اللي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ جَازَ، لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ إِقْرَارَ غَيْرِهِ حَلَّ لَهُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لَهُ إِشْهَدُ.

ترجیمل: اور گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شاہرِ اصل شاہر فرع سے بول کیے کہتم میری شہادت پر بیشہادت دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلال بن فلال نے میرے پاس اس بات کا اقرار کیا ہے اور مجھے اپنی ذات پر شاہد بنایا ہے، کیوں کہ فرع اصلی کے نائب کی طرح ہے، لہٰذا شہادت کامتحمل اور وکیل بنانا ضروری ہے، جیسا کہ گذر چکا ہے اور شاہداصلی کے لیے اسی طرح گواہی دینا ضروری ہے جیسا کہ وہ قاضی کی مجلس میں گواہی دیتا تا کہ شامد فرع اسے قاضی کی مجلس میں منتقل کرسکے، اور اگر شاہد فرع نے اشھدنی علی نفسه نہ کہا تو بھی جائزہے، کیوں کہ جو مخص دوسرے کا اقر ارسنتا ہے اس کے لیے شہادت دینا حلال ہوجاتا ہے اگر چرمُقِر نے اس سے إِشْهَدُ نه كہا ہو۔

### اللّغاتُ

وصفة وصورت، كيفيت - وإشهاد كواه بنانا - وإشهد كواه بن جاو - واقر كاقر اركيا ب- وأشهدني بم گواہ بنایا ہے۔

### گواہی برگواہی قائم کرنے کا طریقہ:

اس عبارت میں شاہداصل کو بیطریقہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ کسی کواپنی شہادت پرشہادت دینے کا نائب بنائے تو اے عائے کہ فرع سے یوں کیے کہتم میری شہادت پرشاہد بن جاؤ، کیوں کہ شاہد فرع شاہدِ اصل کا نائب ہوتا ہے اور نائب اس وقت اصل کی بات اورشہادت کو قاضی کی مجلس میں اداء کرنے کا مجاز ہوتا ہے جب اصلی کی جانب سے اے ادائے شہادت کا نائب اور متحمل بنایا جائے، لہذا اصل کی طرف سے ادائے شہادت کے لیے اپنے نائب پرشہادت کا بوجھ لا دنا یعنی اسے ادائیگی پر آ مادہ کرنا ضروری ہے اس کیے فرمایا گیا ہے کہ شاہر اصل شاہر فرع سے اشہد علی شہادتی أنی أشهد ان فلان النح کے تحت بیان كرده مضمون كوادا. و لھا لفظ المنے: صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شامدِ فرع ہمارے بیان کردہ الفاظ سے طویل لفظوں میں بھی اپنی بات اداء کرسکتا ہے اور اس سے کم میں بھی وہ اپنی بات اداء کرسکتا ہے، طویل کی صورت میں شاہدِ فرع یوں کہے گا میں شہادت دیتا ہوں کہ فلال بن فلال شاہدِ اصلی نے میر سامنے یہ گواہی دی ہے کہ فلال بن فلال بن فلال کا اتنامال ہے اور شاہد اصلی نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں اس کی شہادت دول ، اس لیے اب میں شہادت دیتا ہوں کہ بیطویل عبارت کی شہادت ہے، اور مختصر لفظوں کی شہادت دیتا ہوں ، تا ہم ان دونوں ہے، اور مختصر لفظوں کی شہادت دیتا ہوں ، تا ہم ان دونوں میں درمیانی عبارت اور متوسط کلام وہی ہے جوقد وری میں ندکور ہے ادر مشہور فقہی ضابطہ حیر الامور او ساطھا کے عین مطابق ہے۔

وَمَنُ قَالَ أَشُهَدَنِي فَلانْ عَلَى نَفُسِهِ لَمْ يَشُهَدِ السَّامِعُ عَلَى شَهَادَتِهِ حَتَّى يَقُولَ اِشُهَدُ عَلَى شَهَادَتِى لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّحْمِيْلِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالِمُ عَلَيْ الْقَضَاءَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ وَالْأَصُولِ جَمِيْعًا حَتَّى التَّحْمِيْلِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالِمُ عَلَيْهُ لَا الْقَضَاءَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ وَالْأَصُولِ جَمِيْعًا حَتَّى الشَّوَكُوا فِي الضَّمَانِ عِنْدَ الرَّجُوعِ، وَكَذَا عِنْدَهُمَا، لِلْآنَةُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ شَهَادَةِ الْأَصُولِ لِتَصِيْرَ حُجَّةً فَيَظُهَرُ الشَّارَكُوا فِي الضَّمَانِ عِنْدَ الرَّجُوعِ، وَكَذَا عِنْدَهُمَا، لِلْآنَةُ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ شَهَادَةِ الْأَصُولِ لِتَصِيْرَ حُجَّةً فَيَظُهَرُ تَحْمِيْلُ مَاهُو حُجَّةٌ.

تروج کے: جس شخص نے کہا کہ فلال نے مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے تو سامع اس کی گواہی پرشہادت نہ دے یہاں تک کہ شاہد اصلی یوں کہ ''تم میری شہادت پر گواہ ہوجاؤ، کیوں کہ گواہی کا متحمل بنانا ضروری ہے اور امام محمد را شیخ نے یہاں یہ ظاہر ہے کیوں کہ ان کے یہاں قضائے قاضی اصول اور فروع دونوں کی شہادت سے ہوتا ہے حتی کہ رجوع کے وقت دونوں فریق تاوان میں شریک ہوتے ہیں، اور حضرات شیخین میں شریک کے یہاں بھی یہی تھم ہے، کیوں کہ اصول کی شہادت کونقل کرنا ضروری ہے تا کہ وہ جمت ہوجائے، البذا جو ججت ہے اس کے خل کا اظہار ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿أشهدنى ﴾ مجھ گواہ بنایا ہے۔ ﴿سامع ﴾ سننے والا۔ ﴿لتصیر ﴾ تاکہ بوجائے۔ ﴿حجّه ﴾ دلیل۔ ﴿تحمیل ﴾ گوابی كا ذمه دار بنانا۔

### گواہ بنانے کی شرط:

صورت مسکہ یہ ہے کہ نعمان کی معاملے کا عینی اوراصلی شاہد ہے اوراس نے اپی طرف سے ادائے شہادت کے لیے سلیم کو شاہد بنایا چنانچے سلیم نے ایک موقع پراس کا ذکر کیا کہ نعمان نے بیہ باتیں سن شہادت اور سلمان نے بیہ باتیں سن لیس تو سلمان سامع ہوا، اب سلمان کو بیری نہیں ہے کہ وہ شاہد اصلی بعنی نعمان کی شبادت دے، البت اگر نعمان اس سے یہ کہددے کہ اشھد علی شھادتی تم میری شہادت پر شاہد بن جاؤ، تو اس کے لیے ادائے شہادت کاحق ہوگا، کیوں کہ شاہد اصل کے لیے شاہد فی دوئے شہادت ادائے شہادت ادائے شہادت ادائے شاہد علی سے دھی دوئے کا مکلف اور محمل بنانا ضروری ہے، اس لیے ذہب تک شہر اسلی دوئے سے اشہد علی

### ر آن البداية جلدال بي المسلك المسلك المام شهادت كيان من ي

شہادتی نہیں کے گاس وقت تک دوسرا محض اس کی طرف سے ادائے شبادت کا مجاز نہیں ہوگا، تمیل شہادت کو انجام دینا حضرت امام محمد ولٹینیڈ کے بیبال شاہر اصلی کا وکیل ہوتا ہے اور قاضی وکیل اور مؤکل بعنی اصول اور فروع دونوں کی مشتر کہ شہادت پر فیصلہ صادر کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ اگر اصول اور فروع نے شہادت سے رجوع کرلیا تو دونوں پرضان واجب ہوگا اور مشہود علیہ کو اختیار ہوگا جا ہے وہ اصول شہود سے ضمان لے یا فروع سے بہر حال جب ان کے بیبال شہادت علی الشبادت میں تو کیل کا مفہوم و معنی ہے تو جس طرح تو کیل میں موکل کی طرف سے وکیل بنانا ضروری ہے اسی طرح اس میں بھی شاہد اصلی کی طرف سے وکیل بنانا ضروری ہے اسی طرح اس میں بھی شاہد اصلی کی طرف سے شاہد فرع کو ادائے شہادت کا تحمل بنانا ضروری ہے۔

نیز حضرات شخین کے بیبال بھی شاہد اصلی کے لیے شاہد فرع کوادائے شہادت کا متحمل بنانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے بیبال شہادت علی الشہادة اللہ چہ تو کیل نہیں ہے تاہم اصلی شاہدی شہادت کومجلس قاضی میں منتقل کرنے کے لیے شہادت فرع کا حجت ہو، ضروری ہے اور نہ چیز ہو، ضروری ہے اور نہ چیز کی شہادت اس وقت حجت شار ہوگی جب اصل کی طرف سے فرع پر اس کی ادائیگی کو لازم کیا جائے اور یہ چیز سخمیل شبادت سے حاصل ہوگی اس لیے حضرات شیخین کے یہاں بھی تحمیل شبادت ضروری ہے۔

قَالَ وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفُرُوعِ إِلاَّ أَنْ يَمُوْتَ شُهُوْدُ الْأَصْلِ أَوْ يَغِيبُوْا مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا أَوْ يَغِيبُوْا مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا أَوْ يَمُوْ مَوْ مَوْلَ مَخُولِ مَخُولِ الْمُعْرِفُوا مَرَضًا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَعَهُ حُضُوْرَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّ الْمُعْجِزَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ، وَمُدَّةُ السَّفَرِ بَعِيدَةٌ الْاصْلِ وَبِهاذِهِ الْأَشْيَاءِ يَتَحَقَّقُ الْعِجْزُ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُنَا السَّفَرَ، لِأَنَّ الْمُعْجِزَ بُعْدُ الْمَسَافَةِ، وَمُدَّةُ السَّفَرِ بَعِيدَةً حُكُمًا حَتَّى أُدِيْرَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الْاحْكَامِ فَكَذَا سَبِيلُ هَذَا الْحُكُمِ، وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ وَمُنَّالًا إِنَّالًا وَلَا اللَّانِ لَوْ عَذَا لِلْاَهُ اللَّهُ كَانَ فِي مُكَانَ لَوْ عَدَا لِلْاَهُ اللَّهُ عَلَى السَّفَرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ فِي مُكَانًا لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ النَّاسِ، قَالُوا اللَّولُ الْوَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْم

تروج کے: فرماتے ہیں کہ شہود فرع کی شہادت مقبول نہیں ہوگی الا یہ کہ شہود اصلی مرجائیں یا تین دن یا اس سے زائد کی مسافت پر عائب ہوجائیں یا اسے بیار ہوجائیں کہ اس بیاری کے ساتھ مجلس حاکم میں حاضر نہ ہو کیس، کیوں کہ شہادت علی الشہادة کا جواز ضرورت کی وجہ ہے ہادر ضرورت اصلی شہود کے عاجز ہونے کے دفت پڑے گی، اوران چیزوں سے بجر محقق ہوجاتا ہے اور ہم نے اس لیے سفر کا عقبار کیا ہے کہ عاجز کرنے والی چیز مسافت کی دوری ہے اور مدتِ سفر حکماً بعید ہے بیہاں تک کہ اس پر بہت سے احکام کا مدار ہے ایسے بی اس حکم کی بھی راہ ہے اور حضرت امام ابو یوسف والشمانہ سے مروی ہے کہ اگر اصلی گواہ ایسے مقام پر ہوکہ وہ صبح کو ادائے شہادت کے لیے نکلے تو اپنی خانہ میں رات نہ گذار سکے تو حقوق العباد کے احیاء کی خاطر اس کے لیے گواہ بنانا جائز ہے، حضرات مشائح نے فرمایا کہ قولِ اول احسن ہے اور قول خانی زیادہ آسان ہے اور فقیہہ ابواللیث نے اس کو اختیار کیا ہے۔

#### اللغاث:

### ر آن البدليه جلدال ي من المستركز ١١١ ي المن المام المادت كيان على ي

ہونا۔ ﴿معجز ﴾ عاجز كردينے والى چيز۔ ﴿بعد ﴾ دورى۔ ﴿غدا ﴾ صبح كو جائے۔ ﴿لايبيت ﴾ رات نہ گزار سكے۔ ﴿إشهاد ﴾ گواه بنانا۔ ﴿أو فق ﴾ زياده آسان۔

### جواز کی شروط:

صورت مئلہ یہ ہے کہ شروع باب سے یہاں تک جوشہادت علی الشہادۃ کے جواز اور عدم جواز کو بیان کیا گیا ہے اس کا جواز تنین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے پائے جائے کے ساتھ خاص ہے (۱) اصلی گواہ مرگئے ہوں (۲) وہ لوگ مت سفر لیعنی تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر غائب ہوں (۳) ایسی باری سے دہ چارہوں کہ افاقہ سے پہلے مجلس قاضی میں ان کی حاضری دشوار ہو، اگر ان تینوں وجوہات میں سے کوئی وجہ پائی جائے گی تو شہادت علی الشہادت جائز ہوگی ور نہیں، کیوں کہ اسے بربنائے حاجت وضرورت جائز قرار دیا گیا ہے اور ضرورت اسی وقت محقق ہوتی ہے جب اصلی شہودادائے شہادت سے عاجز ہوجائیں اور ہماری بیان کردہ فہ کورہ تینوں وجوہات پیش آنے کی صورت میں چونکہ شہوداصلی کا ادائے شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اس کے ان صورتوں میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اس کے ان صورتوں میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اس کے ان صورتوں میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اس کی شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اسلی میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اسلی میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اسلی میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اسلی میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔ اسلی میں شہادت سے عاجز ہونا تحقق ہوتی ہے۔

وانما اعتبونا النع: فرماتے ہیں کہ ہم نے مدتِ سفر کی مسافت کی مقدار میں اصلی گواہوں کی غیرہ بت کو بھی شہادت علی الشہادت کے جواز کی علت قرار دیا ہے، کیوں کہ شہود اصلی کوادائے شہادت سے عاجز کرنے والی چیز بعد اور دوری ہے اور مدتِ سفر میں حکماً بعد موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اس مدت پر بعد مسافت کے بہت سے احکام (مثلاً نماز کا قصر، روز ہ رمضان کا افطار اور جمعہ وقربانی کا ساقط ہونا) کا مدار ہے، للبذا جس طرح ان احکامات میں شریعت کی جانب سے سہولت دی گئی ہے اور مدتِ سفر کو معجز مانا گیا ہے۔ ہے ای طرح شہادت کی جائز قرار دیا گیا ہے۔

وعن أبی یوسف و مرائع النع: فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف والنوائی ہے مروی ہے کہ اگر اصلی شاہد ایسے مقام پر ہوکہ دہ صبح اپنے گھر سے ادائے شہادت کے لیے نکے ادر رات کو گھر واپس آکر رات نہ گذار سکے تو اس کے لیے شہادت علی الشہادت پڑمل کرنا ادرا پی گواہی پر دوسرے کو گواہ بنانا جائز ہے، کیوں کہ ایسا کرنے میں لوگوں کے حقوق کا احیاء بھی ہے اور اصلی گواہ کے لیے سہولت بھی ہے، حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ مدت سفر کی بنیاد پر شہادت علی الشہادت کا جواز احسن اور عمدہ ہے کیوں کہ بیا ایک شری مسافت سے ہم آہنگ ہے اور پھراس پر بہت سے مسائل کا مدار بھی ہے اس لیے بیقول شریعت کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے احسن ہے اور حضرت امام ابو یوسف والنظم ہے۔ وروایت مروی ہے اس میں سہولت زیادہ ہے اور اس کو فقیہ ابواللیث سمر قندی والنظم نے اختیار کیا ہے۔

قَالَ فَإِنْ عَدَّلَ شُهُوْدَ الْأَصْلِ شُهُودُ الْفَرْعِ جَازَ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ، وَكَذَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعَدَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ صَحَّ لِمَا قُلْنَا، غَايَةُ الْآمُرِ أَنَّ فِيْهِ مَنْفَعَةً لَهٌ مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءِ بِشَهَادَتِهِ لَكِنَّ الْعَدُلَ لَايُتَهَمُ أَخَدُهُمَا الْآخِرَ صَحَّ لِمَا قُلْنَا، غَايَةُ الْآمُرِ أَنَّ فَوْلَهُ مَفْهُولًا فِي حَقِي نَفْسِهٖ وَإِنْ رُدَّتُ شَهَادَةً صَاحِبِهِ فَلَا تُهْمَةً. بِمِعْلِهِ كَمَالًا يُتَهُمُ فِي شَهَادَةً صَاحِبِهِ فَلَا تُهْمَةً. تَرْجَعَ فَالله يَتِهُمُ وَاللهُ بَيْنَ اورائِينَ الرَّاحِ فَي مَا اللهُ بَيْنَ اللهُ مِن الرَائِدِ اللهُ مِن الرَائِدِةُ لَا لَهُ مَا لَهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ اللّ

سن ولعب مرماعے ہیں کہ اگر ہوومری نے ہودا کس فاتعدیں کردی تو جائز ہے یوں کہ ہود قری کر کید ہے ہیں ہیں، اور ایسے، جب دو گواہوں نے گواہی دی چھران میں سے ایک نے دوسرے کی تعدیل کردی توضیح ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی،

### ر ان البداية جلدال على المحالية المحالية المحارث المارث المحارث المحار

زیادہ سے زیادہ یبی ہے کہ اس میں تعدیل کرنے والے کا نفع ہے بایں طور کہ اس کی شہادت سے قاضی کا فیصلہ متعلق ہے کین عادل اس طرح کی چیز سے متہم نہیں ہوتا جیسا کہ وہ اپنی ذات کی شبادت میں متہم نہیں ہوتا اور وہ کیوں کر متہم ہوسکتا ہے جب کہ اپنی ذات کے حق میں اس کا قول مقبول ہے اور اگر اس کے ساتھی کی شبادت رد کر دی گئی تو بھی کوئی تہمت نہیں ہے۔

#### اللغات:

حدّل ﴾ كردارى تقديق ك\_ ﴿غاية الأمر ﴾ انتائى بات ـ ﴿منفعة ﴾ فاكد كى بات ـ ﴿وقت ﴾ ردكردى كى ـ فرى كوابول كا اصل كوابول كى تعديل وتزكيه كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہود فرع نے اصلی شہود کی تعدیل کردی اور شہود فرع کاعادل ہونا قاضی کو معلوم ہے تو اصل کے حق میں فرع کی تعدیل درست اور جائز ہے، کیوں کہ وہ عادل ہونے کی وجہ سے تعدیل و تزکیہ کے مستحق اور اہل ہیں اس لیے ان ک تعدیل معتبر ہے، ایسے ہی اگر دولوگوں نے کسی معاملے میں گواہی دی اور ان میں سے ایک کی عدالت سے قاضی واقف ہے اور دوسرے کی عدالت سے واقف نہیں ہے اور جس کی عدالت سے قاضی واقف ہے اس نے اپنے گواہ ساتھی کی تعدیل کردی تو یہ بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ پہلا شخص عادل ہونے کی وجہ سے تعدیل کا اہل ہے اس لیے اس کی تعدیل درست ہے۔

غایة الأمر المن: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک گواہ کے دوسرے گواہ کی تعدیل کرنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ بات لازم آرہی ہے کہ اس تعدیل میں معدّل کا نفع ہے اس طور پر کہ اس کی تعدیل سے دوسرا گواہ مقبول الشبادة ہوجائے گا اور معدل کے ساتھ مل کراس کی گواہی بھی مقبول ہوگی، اور اگر معدل تعدیل نہ کرتا تو اس کا ساتھی مردودالشبادة رہتا اور تنبا ہونے کی وجہ سے اس کی بھی شہادت مقبول نہ ہوتی، اس لیے اس کی تعدیل کو درست ماننے میں ''قبولیہ شہادت کے حوالے سے' معدل نفع الشانے میں متبم ہورہا ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس تبہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں کہ ہم نے معدل کو عادل اور منصف قرار دیا ہے اور عادل گوٹ پر اس طرح کی تبہت کا کوئی ارتبیں ہوتا۔

جیسا کہ اس کی اپنی ذات کے متعلق شہادت میں بھی تہمت ہے بایں طور کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص اسی لیے شہادت دین میں بھی تہمت ہے بایں طور کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص اسی لیے شہادت دینے میں بیش بیش بیش بیش رہتا ہے، تا کہ لوگ یہ سمجھے لیس کہ قاضی اس کی بات مانتا ہے اور اس کی شہادت پر فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس تہمت سے اس کی عدالت مجروح نہیں ہوگ ہورا سکا تعد مل کرنا درست ہوگا۔ اور اسکا تعد مل کرنا درست ہوگا۔

کیف و أن النے: فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں ہم معدّ ل کو کس طرح متہم قرار دے سکتے ہیں جبکہ اس کا قول اس صورت میں بھی مقبول ہے جب وہ تعدیل نہ کرے اور ترک تعدیل کی وجہ ہے اس کا ساتھی مردودالشہادۃ ہوجائے، یعنی جس صورت میں اس کا ساتھی مردودالشہادۃ ہوجائے، یعنی جس صورت میں اس کا قول تنہا معتبر ہے اور دوسرے کے ساتھ مل کرنصاب شہادت کو پورا کرنے والا ہے، کا ساتھی مردودالشہادۃ ہوگئی کہ مذکورہ تعدیل میں معدل شاہد کا کوئی نفع نہیں ہے، اس لیے وہ اس تعدیل میں متہم بھی نہیں ہے لبندااس کی تعدیل درست ہے۔

قَالَ وَإِنْ سَكَّتُواْ عَنْ تَعُدِيْلِهِمْ جَازَ وَيَنْظُرُ الْقَاضِىٰ فِي حَالِهِمْ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَّلَا عَالَمُ مُحَمَّدٌ

### ر أن الهداية جلدال ير المالي المالية ا

رَحَمَّتُمَّانَيْهُ لَا تُقْبَلُ، لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةً اِلَّا بِالْعَدَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوْهَا لَمْ يَنْقُلُوا الشَّهَادَةَ فَلَا تُقْبَلُ، وَلَأَبِي يُوسُفَ رَحَمَّتُمَّانِيْهُ أَنَّ الْمَأْخُونُذَ عَلَيْهِمُ النَّقُلُ دُوْنَ التَّعْدِيْلِ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ، وَإِذَا نَقَلُوا يَتَعَرَّفُ الْقَاضِي الْعَدَالَةَ كَمَا إِذَا خَضَرُوا بَأَنْفُسِهِمْ وَشَهِدُوا.

ترفیجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر فروع نے اپنے اصول کی تعدیل سے سکوت اختیار کرلیا تو جائز ہے اور قاضی اصول کے احوال میں غور کرے گا اور بیتھم حضرت امام ابو یوسف چراپیٹھیڈ کے یہاں ہے، امام محمد چراپیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ فروع کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ عدالت کے بغیر کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی چنا نچہ اگر فروع کو اصول کی عدالت معلوم نہیں ہے تو یہ ایسا ہے کہ انہوں نے شہادت ہی نقل نہیں کی ہے اس لیے مقبول بھی نہیں ہوگی۔

تعفرت امام ابو یوسف رطینگائه کی دلیل میہ ہے کہ فروع پرصرف نقلِ شہادت داجب ہے نہ کہ تعدیل کرنا ، اس لیے کہ بھی فروع پراصول کی عدالت مخفی رہتی ہے اور جب انہوں نے شہادت نقل کر دی تو قاضی ازخود ان کی عدالت دریافت کرے گا جیسا کہ اگروہ خود حاضر ہوکرشہادت دیتے (تو قاضی ان کی عدالت معلوم کرتا)۔

#### اللّغات:

﴿تعديل ﴾ كرداركى تصديق كرنا \_ ﴿لم يعرفوا ﴾ وهنيين جانة \_

### فرعی گواہوں کا اصل گواہوں کی تعدیل وتز کیہ کرنا:

### ر ان البداية جلدال من المحالة المالية جلدال من المحالة المالية المالية

قَالَ وَإِنْ أَنْكُرَ شُهُوْدُ الْأَصُلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفَرْعِ، لِأَنَّ التَّحْمِيْلَ لَمْ يَثْبُتُ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَهُوَ شَرْطٌ.

ترجیل: فرماتے ہیں کداگر شہود اصل نے شہادت کا انکار کردیا تو شہود فرع کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، کیوں کد دونوں خبروں کے مابین تعارض کی وجہ سے تحمیل ثابت نہیں ہوئی ، حالانکہ تحمیل ہی شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿تحميل ﴾ بوجه و الناء كواه بنانا \_ ﴿تعارض ﴾ بالهمى مخالفت \_

### فرع گوا ہوں کا اصل گوا ہوں کی تعدیل وتز کیہ کرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ شہود فرع نے چند اصلی شہود کا نام لے کران کی شہادت پر شہادت دی، لیکن جب شہود اصل سے دریافت کیا تو انہوں نے اس شہادت کا انکار کردیا تو فرع کی شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیوں کہ قبولیتِ شہادت کا انکار کردیا تو اصول اور فرع کی باتوں میں تعارض کی وجہ فرع کوادائے شہادت کا انکار کردیا تو اصول اور فرع کی باتوں میں تعارض کی وجہ سے کمیل معددم ہوگئ تو ظاہر ہے کہ شہادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔

وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلَانَةِ بِنْتِ فُلَانِ الْفُلَانِيَةِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُمَا يَعُوفَانِهَا فَكَانَةً، لِأَنَّ فَجَاءَ بِامْرَأَةٍ وَقَالَا لَا نَدْرِي أَهِيَ هَذَا أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمُدَّعِي هَاتِ شَاهِدَيْنِ يَشُهَدَانِ أَنَّهَا فُلَانَةً، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَعَلَّهَا غَيْرُهَا فَلَا بُدَّ مِنُ الشَّهَادَةَ عَلَى الْمُعَرَّفَةِ بِالنِّسْبَةِ قَدُ تَحَقَّقَتُ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي الْحَقَّ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَعَلَّهَا غَيْرُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَة عَلَى الْحَاضِرَةِ وَلَعَلَّهَا غَيْرُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيُفِهَا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، وَنَظِيْرُ هَذَا إِذَا تَحَمَّلُوا الشَّهَادَة بِبَيْعٍ مَحْدُودَةٍ يُذُكّرُ حُدُودُهَا وَشَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي لَا بُدَّ مِنْ آخَرَيْنِ يَشُهَدَانِ عَلَى أَنَّ الْمَحْدُودَ بِهَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا أَنْكُرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدُودُةِ بِهَا فِي يَدَيْهِ أَنَّ الْمُدُودُةِ الْمَذَانِ عَلَى الشَّهَادَةِ حُدُودٌ مَا فِي يَدَيْهِ.

تروجملہ: اوراگر دومر دوں کی شہادت پر دوسرے دومر دوں نے بیشہادت دی کہ فلانہ بنت فلاں فلانیہ پر ایک ہزار درہم قرض ہیں اور فرق گواہوں نے کہا کہ ہمیں شہود اصلی نے بیخبر دی ہے کہ وہ دونوں اس عورت کو پہچانتے ہیں پھر مدمی ایک عورت کو لایا اور فرق گواہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ بیدوہی عورت ہے یا نہیں تو مدی سے کہا جائے گا کہتم ایسے دوگواہ پیش کر وجواس بات کی شہادت دیں کہ مذکورہ عورت فلانیہ ہی ہے کیوں کہ نسب کی شاخت پر تو گواہی تحقق ہو چکی ہے اور مدی موجودہ عورت پر حق کا دعویٰ کر رہا ہے جب کہ ہوسکتا ہے وہ اس کے علاوہ ہولہذا اس نسب کے ساتھ اسے پہچانا ضروری ہے اور اس کی نظیر بیہ ہے کہ جب گواہ ایس محدود شی کی فروختگی کے گواہی دی تو دوسرے دو گواہوں کا ہونا کی فروختگی کے گواہی دی تو دوسرے دو گواہوں کا ہونا ضرور کی ہے جواس بات کی شہادت دیں کہ جس چیز کے حدود اربعہ ذکر کئے گئے ہیں وہی مدمی علیہ کے قبضہ ہیں ہے، اور ایسے ہی جب

### ر آن البدايه جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية المالية

مرعی علیہ نے اس بات کا انکار کردیا کہ شہادت میں بیان کردہ حدود وہی میں جواس کے قبضے میں میں۔

#### اللغات:

﴿ يعرفانها ﴾ وه دونوں اس كو جائتے ہيں۔ ﴿ لاندرى ﴾ بمنہيں جائے۔ ﴿ هات ﴾ لےكرآ وَ۔ ﴿ يدّعى ﴾ دعوىٰ كرتا ہے۔ كوائى يركوائى كى جزئيات ميں اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دواصلی گواہوں کی گواہی پر دوفری گواہوں نے یہ گواہی دی کہ فلانہ بنت فلاں اور فلانہ یعنی نداء
بنت نعمان وسعدیہ پر فلاں شخص کے ایک ہزار درہم باتی ہیں اور شہوداصل نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ لوگ فرکورہ عورت کو پہچانے ہیں، پھر مدی
نے ایک عورت کو پیش کیا اور کہا کہ بھائی تم مزید دوا سے کواہ پیش کروجواس بات کی شہادت دیں کہ جس عورت پر فلاں کا قرض ہوہ
صورت میں قاضی مدی سے کہے گا کہ بھائی تم مزید دوا سے گواہ پیش کروجواس بات کی شہادت دیں کہ جس عورت پر فلاں کا قرض ہوہ یہی ہوا کہ مدی اس پر گواہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور فدکورہ عورت پر ایک ہزار درہم واجب الا داء ہوں گے۔
صاحب ہداری فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مدی کو مزید دو گواہ پیش کرنے کی ضرورت اس لیے درکار ہوئی ہے کیوں کہ
صاحب ہداری فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مدی کو مزید دو گواہ پیش کرنے کی ضرورت اس لیے درکار ہوئی ہے کیوں کہ
صاحب ہداری فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں می شہادت تو فری گواہ دے بچے ہیں لیکن انہیں یقین سے بہیں معلوم ہے
صاضرہ عورت بینی نداء بنت نعمان کے متعلق ایک ہزار دین کی شہادت تو فری گواہ دے کہ جیں لیکن انہیں لیقین سے بہیں معلوم ہے
کہ مقروضہ عورت بہی ہے اور اس عورت کے علاوہ دوسری عورت کے اصل مقروض ہونے کا امکان ہے اس لیے مدیونہ کی تعیین اور
شناخت کے لیے مزید دو گواہوں کی شہادت ضروری ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ ایک مخص نے دعویٰ کیا کہ سلمان نے نعمان کے ہاتھ سے اپنا سو بائی ڈیڑھ سو والا مکان فروخت کردیا ہے اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہے اور میں اس مکان کاشفیج ہوں اس لیے مجھے حق شفعہ دلوایا جائے ، لیکن مشتری نے شرا کا انکار کردیا اور کہنے لگا کہ میر سے پاس سو بائی ڈیڑھ سوکا مکان ہی نہیں ہے اس پر مدعی نے (جوشفیع ہے) دوگواہ پیش کیے اور گواہوں نے یہ شہادت دی کہ میں بینیں معلوم ہے کہ کون سا ہے، تو اس فی سے نے یہ شہادت دی کہ میں بینیں معلوم ہے کہ کون سا ہے، تو اس صورت میں بھی قاضی مدی سے کہے گا کہ بھیا تمہار ہے گواہ صرف مطلق مکان کی خرید وفروخت پر شہادت دے رہے ہیں اور وہ اس کے حدود اربعہ نہیں بیان کررہے ہیں اس لیے آپ کو اگر شفعہ لینا ہے تو دوسرے دوا یہے گواہ پیش کر وجو صدود اربعہ کو بیان کریں گے، گواہی دیں کہ مشتری کے قبضہ میں وہی مکان ہے جس کا مدی نے دعویٰ کیا ہے تب جا کہ ہم تمہارے لیے شفعہ کا فیصلہ کریں گے، الحاصل جس طرح اس صورت میں مدی کو دوگواہ پیش کرنے پڑے ہیں اس طرح صورت مسئلہ میں الحاصل جس طرح اس صورت کی بین کے لیے بھی مدی کو دوگواہ پیش کرنے پڑے ہیں اس طرح صورت مسئلہ میں مقروضہ عورت کی تعیین کے لیے بھی مدی کو دوگواہ پیش کرنے پڑے ہیں اس طرح صورت مسئلہ میں مقروضہ عورت کی تعیین کے لیے بھی مدی کو دوگواہ پیش کرنے ہوں گے۔

و کذا إذا النے: بیمسکہ بھی مسئلہ متن کی نظیر ہے اور اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر مدی کے گواہوں نے بیشہادت دی کہ مدی علیہ کے قبضہ میں جو مکان ہے وہ ندکورہ حدود اربعہ کے ساتھ مدی کی ملک ہے اور ہم اس کے شاہد ہیں، لیکن مدی علیہ نے اصل کی شہادت کو یکسر خارج کرتے ہوئے کہا کہ میرے قبضہ میں ایسا کوئی مکان نہیں ہے تو اس پر قاضی مدی سے مزید دو گواہ پیش کرنے کو کہا تا کہ مدی کے دو ہے کی تقد یق بھی ہوجائے اور بیواضح ہوجائے کہ ندکورہ مکان اس کا ہے، اس سے بھی یہی ثابت کرنا ہے کہ جس طرح یہاں مدی سے مزید دو گواہ طلب کیے گئے ہیں اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اس سے مزید دو گواہ طلب کیے جا کیں گے۔

### ر آن الهداية جدل ير المسال الم

قَالَ وَكَذَٰلِكَ كِتَابُ الْقَاضِيُ إِلَى الْقَاضِيُ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ الآَ أَنَّ الْقَاضِيُ لِكَمَالِ دِيَانَتِهِ وَوُفُورٍ وِلَايَتِهِ يَتَفَرَّدُ بِالنَّقُلِ.

تروجیل: فرماتے ہیں کہ یہی تھم کتاب القاضی الی القاضی کا بھی ہے، کیوں کہ وہ بھی شہادت علی الشہادت کے معنی میں ہے لیکن قاضی اپنی کمالِ دیانت اور وفور ولایت کی وجہ سے (اصل کی گواہی) نقل کرنے میں متفرد ہے۔

#### اللغات:

﴿وفور ﴾ بوربونا۔ ﴿يتفرد ﴾ اكيلا موتا ہے۔

### گواہی کے بارے میں قاضی کی تحریر کا حکم:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی قاضی نے دوسرے قاضی کے پاس کوئی مکتوب روانہ کیا اور اس میں اس نے لکھا کہ میرے پاس دولوگوں نے شہادت دی ہے کہ فلال بن فلال پر فلال کے دوہزار روپنے واجب الا داء ہیں، لہذا آپ مدیون پر دو ہزار کا فیصلہ کرد بیجے، چنانچہ جب مکتوب الیہ قاضی نے مدعی علیہ پر دو ہزار اداء کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے انکار کردیا اور کہنے لگا کہ میں مدعی علیہ نہیں ہوں تو اس صورت میں بھی مکتوب الیہ قاضی مدعی سے دوا سے گواہ طلب کرے گا جو اس بات کی شہادت دیں ہے کہ وہ میں مدعی علیہ ہے، اس کی دلیل ہے ہے کہ کتاب القاضی الی القاضی بھی شہادت علی الشہادت کے معنی میں ہے، کیوں کہ جس طرح قرعی گواہ اصل گواہ کی شہادت نقل کرتے ہیں اس طرح قاضی بھی شہود اصلی کی شہادت کو (بذریعہ خط و کتابت) نقل کرتا ہے، لیکن قاضی کے علاوہ کے حق میں ہے چیز شرطنہیں ہے، کیوں کہ قاضی آپنی کمالی دیانت اور تمامیت ولایت کی وجہ سے نقل وغیرہ میں منفر داور وحید ہوتا ہے اور اس کی بات پر بھاری ہوتی ہے۔

تروجی اوراگر گواہوں نے ان دونوں صورتوں میں تمیمیہ کہا تو جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اے اس کے فخذ کی طرف منسوب کریں اور فخذ خاص قبیلہ ہے اور بی تھم اس وجہ سے ہے کہ اس میں شناخت ضروری ہے اور نسبتِ عامہ سے شناخت حاصل نہیں ہوتی اور تمیمیہ بنو تمیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نسبت عامہ ہے کیوں کہ وہ الی قوم ہے جسے ثار نہیں کیا جاسکتا، اور فخذ کی طرف نسبت کرنے سے ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحارثهادت كيان من

شنا خت حاصل ہوجاتی ہے، کیوں کہ وہ نسبتِ خاصہ ہے، اور کہا گیا کہ فرغانہ نسبت عامہ ہے اور اوز جند یہ نسبت خاصہ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمر قندیہ نسبتِ عامہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ چھوٹے کو پے کی طرف نسبت کرنا نسبتِ خاصہ ہے اور بڑے محلے اور شہر کی طرف نسبت کرنا نسبتِ عامہ ہے، کیم ظاہری روایت کے مطابق حضرات طرفین کے یہاں اگر چہداداکوذکر کرنے سے شناخت پوری ہوجاتی ہے تاہم فخذ کا ذکر کرنا داداکے قائم مقام ہے، کیوں کہ فخذ جدّ اعلیٰ کانام ہوتا ہے لہذا اسے جدّ ادنیٰ کے درجے میں اتارلیا جائے گا۔

### اللغاث:

-﴿ لا يحصون ﴾ نا قابل شار ـ ﴿ فحذ ﴾ خاندان، ذيلى قبيله ـ ﴿ سَكَّة ﴾ گل ـ ﴿ مصر ﴾ شهر ـ ﴿ جدّ ﴾ دادا ـ

### كتاب القاضى الى القاضى كى حيثيت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ شہادت اور کتاب القاضی الی القاضی میں اگر کسی گواہ نے مدی علیہا اور مقروضہ عورت کی نبیت سے نبیت اس کی قوم کی طرف کرتے ہوئے مثلاً یہ کہا کہ نداء بنت نعمان تمید پر فلال کے ایک بزار روپے واجب لا واء ہیں تو اس نبیت سے شہادت و بینا جا رَبیس ہے، ہاں اگر گواہوں نے مدیونہ عورت کواس کے فنزیعن اس کے خاص کنبہ اور قبیلہ کی طرف منسوب کر کے اس کے متعلق شہادت وی تو یہ درست اور جا رُز ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبیت بیان کرنے سے شافت مقصود ہوتی ہے اور انسان کی شافت اس متعلق شہادت وی تو یہ درست کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ عام قبیلے کی طرف نبیت کرنے سے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ تمیمیہ کہہ کر مدیونہ عورت کو بی تمیم کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس لیے اس نبیت کی طرف نبیت کرنے سے، اور صورت مسئلہ میں کریں گیا ہے جس کے افراد کا احصاء اور اصاطم ممکن بی نہیں ہے اس لیے جب تک گواہ خاص کنبہ اور خاص قبیلہ کی طرف نبیت نہیں کریں گیا سے وقت تک شناخت عاصل نبیں ہوگی اور چونکہ شناخت بی مقصود ہے، اس لیے جب شناخت حاصل نبیں ہوگی تو شہادت بھی معتر نبیں ہوگی۔ وقت تک شناخت حاصل نبیں ہوگی اور چونکہ شناخت بی کہ ہارے ذرائے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صوبہ فرغانہ کی طرف نسب کرنا خاصہ ہے۔ وقیل الغ: صاحب ہدایہ فرماتے اور جند کی طرف نسبت کرنا خاصہ ہے۔

دوسرے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند کی طرف نسبت کرنا نسبت عامہ کہلائے گا جب کہ پچھلوگوں کی رائے یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند کی طرف نسبت کرنا نسبت کرنا نسبت کرنا نسبت کرنا نسبت کرنا نسبت عامہ ہے۔ نسبت عامہ ہے۔ نسبت عامہ ہے۔

ثم التعویف النے: فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں شاخت کرانے میں باپ کے ساتھ ساتھ دادا کا ذکر بھی ضروری ہے، کیکن اگر کسی نے باپ کے بعد دادا کا ذکر نہ کرکے فخذ لینی قبیلہ خاص کی طرف نسبت کردی اور اس کا تذکرہ بھی کردیا تو اس ہے بھی نسبت تام ہوجائے گی، کیوں کہ فخذ قبیلے کا جداعلی ہوتا ہے، لبذا اسے جدادنی لیمی دادا کے قائم مقام مان لیا جائے گا اور شناخت تام ہوجائے گی کہی ظاہر الروایہ بھی ہے، البت اس میں حضرت امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، چنا نچہا گران کے یہاں فخذ کی نسبت نہ کی گئی اور صرف باپ کے ذکر سے تحریف کمل نسبت نہ کی گئی اور صرف باپ کے ذکر سے تحریف کمل ہوجاتی ہوجاتی کے دکر کے در سے تحریف کمل ہوجاتی ہے۔ اور دادا کے ذکر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ عدم ذکر فخذ سے تعریف کے ناقص اور ناتمام ہونے کا شبہہ اور شائر ہو۔



# 

صاحب عنایہ و ہنائیہ نے لکھا ہے کہ جھوٹی گواہی کے بھی مستقل احکام ومسائل ہیں، اس لیے انہیں علیحدہ فصل کے تحت بیان کیا گیا ہے، کیکن چونکہ تچی گواہی ہی حقیقت میں شہادت ہے،اس لیے پہلے شہادت حقیقی کے احکام کو بیان کیا گیا اور ابشہادت زور کے احکام ومسائل بیان کیے جارہے ہیں۔ (بنایہ: ۸/ ۲۳۵)

تر جملے: حضرت امام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کی بازار میں تشہیر کروں گا اور اسے تعزیز نہیں کروں گا ،حضرات صاحبین عیر استیان کے اور یہی امام شافعی والیم التحقیل کا قول ہے،حضرات صاحبین عیر استیان کا منصلے میں استیان کا منصلے میں استیان کا منصلے کی جھوٹی گواہی دینے والے کو چالیس کوڑے مارے اور اس کا منصلے کا لاکیا، اور اس لیے کہ جھوٹی گواہی دینا ہے اور اس میں کوئی حد نہیں ہے، اس

#### 

حضرت امام اعظم مرافع کی دلیل ہے کہ قاضی شریح تجھونے گواہ کی شہیر کرتے تھے اور مارتے نہیں تھے، اور اس لیے کہ جھوٹی گواہی سے رکناتشہیر کے ذریعہ حاصل ہوجاتا ہے، لہذا اس پر اکتفاء کیا جائے گا اور ضرب سے اگر چہز جریس مبالغہ ہوتا ہے لیکن وہ جوع سے مانع ہوگا، لہذا اس صورت کی طرف نظر کرتے ہوئے تخفیف واجب ہے اور حضرت عرس کا واقعہ سیاست مدنیے پرمحمول ہے، پر تشہیر کی کیفیت حضرت شریح والی گائے ہوتا اور شاہد زور پر کی کیفیت حضرت شریح والی گائے ہوتا اور شاہد زور پر ازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ غیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ غیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ غیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ غیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ غیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ غیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ نیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ نیر بازاری ہوتا تو اسے اس کی قوم میں جھیج تھے اور اگر وہ نیر بازاری ہوتا تو اسے ہوٹا گواہ پایا ہے، لہذا خور بھی اس سے بچو اور اوگوں کو بھی جھی ہے اور حضرات صاحبین بھی تشہیر کی جائے گی دور حس بیان کیا ہے۔

### اللغات:

﴿ وَو رَ ﴾ جَمُوتُ \_ ﴿ اَشْهَرَهُ ﴾ مِن اس كَ تَشْهِر كراوَں گا ـ ﴿ سوق ﴾ بازار ـ ﴿ لا أعزره ﴾ اس كوسزانبيں دول گا ـ ﴿ نوجعه ﴾ ہم اس كو تكليف پہنچائيں گے ـ ﴿ سوط ﴾ كوڑے \_ ﴿ يتعدّى ﴾ تجاوز كرتا ہے ـ ﴿ احذروه ﴾ اس سے نج جاؤ ـ ﴿ حذروا ﴾ بياؤ ـ ﴿ حبس ﴾ قيد ـ

### مجموتی گواہی کی سزا:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر کوئی فخص کسی معالمے میں جھوٹی گواہی دے اور پھروہ پکڑا جائے تو امام اعظم رہ شکاہ کے یہاں اس کی سزاء صرف تشہیراور تذکیل ہے، تعزیر یعنی کوڑے مارنانہیں ہے، جب کہ حضرات صاحبین عِیالیٰ کے یہاں ایسے خفس کی سزاء کوڑے بھی ہیں اور قید خانہ بھی ہے یعنی اسے مارا بھی جائے گا ادر جیل میں بھی ڈالا جائے گا، حضرات صاحبین عِیالیٰ کی دلیل حضرت عمر گا وہ اثر ہے جس میں یہ وضاحت ہے کہ سیدنا فاروقِ اعظم وہی تھے تھوٹے گواہ کوکوڑے بھی لگوائے اور اس کا منھ بھی کالا کیا اس اثر سے یہ بات واضح ہے کہ شاہد زور کی سزاء تعزیر بھی ہے صرف تشہیر نہیں ہے۔

وله أن شريحا الغ: حفرت امام اعظم والثين كى دليل يه به كه قاضى شُرت والثين جمون كواه كى صرف تشهير كرت سے اور است مارتے نہيں سے اور چونكه حضرت شُرت محلة كرام كے زمانے ميں قاضى تصاس ليے ان كابيمل حضرات صحابة كرام كے زمانے ميں

# ر ان الہدایہ جلدا کی سی ان میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گئی اجماع کے قائم مقام ہوا اور اجماع سے بیٹان میں کے بیان میں کے بیٹن آیا ہوگا اور کسی نے اس پرکوئی نکیزنہیں کی ہے اس لیے ان کا بیٹمل اجماع کے قائم مقام ہوا اور اجماع سے بیٹا بت ہوگیا کہ شاہدِ زور کی مزاصر فی تشہیر ہے نہ کہ تعزیر۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ سزاء کوئی بھی ہواس کا مقصد جھوٹے گواہ کو جھوٹی گواہی سے باز رکھنا ہے ادر چونکہ تشہیر سے بیہ مقصد حاصل بھی ہوجاتا ہے،اس لیے اس پراکتفاء کیا جائے گا اور تعزیر پڑمک نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اگر چہ تعزیر سے علی وجہ الکمال سزاء کا مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں بیہ خدشہ رہتا ہے کہ ضرب کے خوف سے مجرم اپنے جرم کا اقرار ہی نہ کرے اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوجا کیں،اس لیے اس خدشہ کے پیشِ نظر صرف تشہیر سے کام چلایا جائے گا اور تعزیر کو آواز نہیں دی جائے گی۔

وحدیث عمر تا پینی النے: صاحب ہدایہ حضرات صاحبین بھی ہیں کردہ دلیل یعنی حضرت عمر بنی تخف کے اثر کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بنی تخف کا بیٹم کر سیاست مدنیہ کے طور پر تھا اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم بنی تخف نے شاہدز ورکو چالیس کوڑے لگوائے تھے نیز اس کا منے بھی کالا کرایا تھا جب کہ چالیس کوڑے غلام اور باندی کی صدقذ ف میں آھیں لگائے جاتے ہیں نہ کہ کسی جھوٹی شہادت میں اور منھ تو کسی بھی حد میں کالانہیں کیا جاتا ،اس لیے حضرت عمر کا بیٹمل یقیناً سیاستِ مدنیہ کے طور پر اشدا اس سے تعزیر پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

ثم تفسیر التشهیر الخ: فرماتے ہیں کہ تشہیر کی صورت اور اس کی کیفیت خود قاضی شُریح پرلیٹیایڈ ہے منقول ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر شاہرِ زور بازاری آدمی ہوتا تو قاضی جی عصر کی نماز کے بعد جب مجمع اکٹھا ہوتا تو اسے بازار میں ججوا دیتے یا اگروہ بازاری نہ ہوتا تو اس کی قوم میں بھیجے اور لیجانے والوں سے یہ کہلا دیتے کہ قاضی جی نے سب لوگوں کو سلام عرض کیا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے اس شخص کو جھوٹا پایا ہے، لہذا آپ لوگ اس سے احتیاط اور اجتناب کریں اور لوگوں کو بھی اس سے بازر ہے کی تلقین کردیں۔

و ذکو شمس الأنمة الغ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شمس الائمہ سرتھی رایشیڈ کے بیان کے مطابق حضرات صاحبین رئیں الم میں شاہر زور کی تشہیر کی جائے گی، رہا مسکدان کے یہاں تعزیر اور قیدو بند کا تو یہ قاضی کی رائے اور اس کی صواب دید پر موقوف ہے اور تعزیر کی کیفیت کتاب الحدود کی فصل فی التعزیر میں فدکور ہے۔

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ شَاهِدَانِ أَقَرَّا أَنَّهُمَا شَهِدَا بِزُوْرٍ لَمْ يُضُرَبَا وَقَالَا يُعَزَّرَانِ، وَفَائِدَتُهُ أَنَّ شَاهِدَ الزُّوْرِ فِي حَقِّ مَاذَكُوْنَا مِنَ الْحُكْمِ هُوَ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ، فَأَمَّا لَا طَرِيْقَ اللَّى اِثْبَاتِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، لِأَنَّهُ نَفَى الشَّهَادَةَ، وَالْبَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ، وَاللَّهُ أَعُلَمُ.

ترجمه: جامع صغیر میں ہے کہ اگر دوگوا ہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے جھوٹی گوائی دی ہے تو انہیں مارانہیں جائے گا،حضرات صاحبین بھیاتی فرماتے ہیں کہ انہیں تعزیر کی جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ شاہرِ زور ہمارے بیان کر دہ تھم کے تق میں اپنی ذات پر اقرار کرنے والا ہے، کیکن بینہ کے ذریعہ اسے ثابت کرنے کی راہ نہیں ہے، کیوں کہ بیشہادت کی نفی ہے اور بینات اثبات کے لیے ر آئ البدایہ جلدی کے میان میں ہوتی ہیں۔ واللہ الملم

#### اللغاث:

﴿ وَوَرَ ﴾ جَموت \_ ﴿ أَقَرّا ﴾ دونول نے اقرار کیا۔ ﴿ لم يضربا ﴾ ان کونہيں مارا جائے گا۔ ﴿ يعزّر ان ﴾ ان کوسزادی جائے گی۔ ﴿مقرّ ﴾ اقرار کرنے والا۔ ﴿ بِيّنة ﴾ کواہی۔

### گواهون کا جھوٹی گواہی کا اقرار کرنا:





ظاہر ہے کہ رجوع عن الشہادت شہادت مختق ہونے کے بعد ہی واقع ہوگا ای لیےصاحب کتاب نے کتاب الشہادت کے بعد کتاب الشہادت کے بعد کتاب الشہادت کے بعد ہی پیش آتا ہے،اس لیے بعد کتاب الرجوع عن الشہادة الزور کے بعد بیان کیا ہے۔ بھی کتاب الرجوع کو باب شہادة الزور کے بعد بیان کیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا رَجَعَ الشَّهُوْدُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ الْحُكُمِ بِهَا سَقَطَتُ، لِأَنَّ الْحَقَّ إِنَّمَا يَغْبُتُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَاضِيُ لَا يَفْتُ الْمُدَّعِيْ وَلَا عَلَى الْمُدَّعِيْ وَلَا عَلَى الْمُدَّعِيْ عَلَيْهِ، لَا يَقْضِي بِكَلَامٍ مُتَنَاقِضٍ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا مَا أَتْلَفَا شَيْئًا لَاعَلَى الْمُدَّعِيْ وَلَا عَلَى الْمُدَّعِى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يَفْسَخِ الْحُكُم، لِلَّنَّ آخِرَ كَلَامِهِمْ يُنَاقِضُ أَوَّلَهُ فَلَا يَنْقُضُ الْحُكُمُ بِالتَّنَاقُضِ، وَلَا نَقُطِهُ مَا النَّنَاقُضِ، وَعَلَيْهِمْ صَمَانُ مَا أَتُلَفُوهُ وَلَا نَقُطِهُمْ اللَّوَلِ وَقَدْ تَوَجَّحَ الْأَوَّلُ بِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ، وَعَلَيْهِمْ صَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ لِاقْرَارِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِسَبِ الضَّمَانِ، وَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعُدُ.

ترجی کے: فرماتے ہیں کہ اگر گواہی پر فیصلہ سے پہلے گواہوں نے اپی شہادت سے رجوع کرلیا تو شہادت ساقط ہوجائے گی ، کیوں کہ حق قضاء سے ثابت ہوتا ہے اور قاضی متناقض کلام پر فیصلہ نہیں کرتا اور گواہوں پر ضان بھی واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ انہوں نے کوئی چیز تلف نہیں کی ہے ، نہ تو مدعی کی اور نہ ہی مدعی علیہ کی ، پھراگر قاضی نے ان کی شہادت پر فیصلہ کردیا پھر انہوں نے رجوع کیا تو فیصلہ منٹخ نہیں ہوگا ، کیوں کہ گواہوں کا آخری کلام ان کے پہلے کلام کے مناقض ہے اس لیے تناقض کی وجہ سے تھم نہیں ٹوٹے گا اور اس لیے کہ سچائی پر دلالت کرنے میں کلام آخر کلام اول کی طرح ہے اور اول کے ساتھ قضاء متصل ہونے سے وہ رائح ہو چکا ہے اور ان گواہوں پر اس چیز کا ضان واجب ہے جے انہوں نے اپنی شہادت سے تلف کیا ہے ، کیوں کہ انہوں نے اپنی ذات پر سبب ضان کا گواہوں پر اس چیز کا ضان واجب ہے جے انہوں نے اپنی شہادت سے تلف کیا ہے ، کیوں کہ انہوں نے اپنی ذات پر سبب ضان کا

### ر آن البدايه جلدال ير المال المالية جلدال يراكي المالية جلدال يراكي المالية ال

#### اللغاث

### فیلے سے پہلے گواہی سے پھرجانا:

صورت مسئد سے کہ آگر کسی شہادت کے گواہوں نے گواہی پر فیصلہ کیے جانے سے پہلے اپی شہادت سے اعراض کرلیا تو وہ شہادت ساقط ہوجائے گی اور آئندہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور نہ ہی اعراض سے پہلے اس شہادت سے کوئی حق ثابت ہوگا ، کیوں کہ حق کا شہوت قضائے قاضی سے پہلے ہی چونکہ گواہوں نے اپنی شہادت سے اعراض کی اغراض کی شہادت سے اعراض کرلیا ہے اس لیے ان کے کلام میں تناقض ہوگیا ہے اور قاضی بالکل واضح اور عیاں شہادت پر فیصلہ کرتا ہے، کلام میں تناقض ہوگیا ہے اور قاضی بالکل واضح اور عیاں شہادت پر فیصلہ کرتا ہے، کلام میں تناقض کی وجہ سے قاضی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے مدی علیہ یرکوئی تھم بھی ثابت نہیں ہوگا۔

ولا ضمان النع: فرماتے ہیں کہ مذکورہ شہادت سے رجوع کرنے کی وجہ سے گواہوں پر کسی طرح کا کوئی تاوان یا ضان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ضمان کسی چیز کوضائع اور ہلاک کرنے سے ہوتا ہے اورصورتِ مسئلہ میں گواہوں نے نہ تو مدعی کا کوئی نقصان کیا ہے اور نہ ہی مدعی علیہ کا، مدعی علیہ کا نقصان تو اس طرح نہیں کیا ہے کہ انہوں نے شہادت سے رجوع کر لیا اور اس پرکوئی حق واجب نہیں کرایا اور مدعی کا نقصان اس معنی کر کے نہیں کیا ہے کہ اگر چہ گواہوں کی شہادت برحق تھی اور اس سے رجوع کر کے گواہوں نے کہ تاب کرایا اور مدعی کا نقصان اس معنی کر کے نہیں کیا ہے کہ اگر چہ گواہوں کی شہادت برحق تھی اور اس سے رجوع کر کے گواہوں نے کہ تاب نہیں کرایا دور مدی کا نقصان اس معنی کر کے نہیں ہے جو موجب ضمان ہو، اس لیے اس حوالے سے بھی گواہوں پرکوئی ضمان واجب نہیں ہوگا۔ (عنایہ وہنایہ)

فان حکم النے: یہ صورت مسکلہ کی دوسری شق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قاضی نے گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کردیا تھا اور اس کے بعد گواہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کیا تو اس صورت میں اس رجوع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور قاضی کا فیصلہ باتی اور برقر ادر ہے گا، کیوں کہ گواہوں کا کلام ٹانی یعنی رجوع عن الشبادت ان کے کلام اول یعنی ادائے شہادت کے معارض اور مناقض ہے اور کلام مناقض کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لیے صورت مسکلہ میں گواہوں کے رجوع کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور ان کی شہادت پر دیا ہوا قاضی کا فیصلہ بحال رہے گا۔

اس سلطے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ گواہوں کا دوسرا کلام یعنی شہادت سے رجوع کرنا صداقت وسچائی میں کلام اول یعنی ادائے شہادت کے ہم معنی ہے، کیوں کہ پہلے جب انہوں نے گوائی دی تو گوائی دینا ان کے نزد یک بچے اور صحیح تھا اور بعد میں جب انہوں نے اس سے اعراض کرلیا تو یہ بھی ان کے گمان میں صحیح ہے، اس لیے ان کا دونوں کلام ایک دوسرے کے مساوی ہے گر چونکہ کلام اول یعنی ادائے شہادت کے ساتھ قضائے قاضی کی شکل میں ایک مرج متصل ہوگیا ہے اس لیے وئی کلام راج ہوگا اور وہ کلام فانی سے فنح نہیں ہوگا۔

### ر آن البدايه جلد المحال المحال

وعلیہم النے: فرماتے ہیں کہ اس دوسری صورت میں گواہوں کے اپنی گواہی سے اعراض کرنے کی صورت میں مدعی عبیہ کا جو مال ہلاک ہوا ہے اور بلا دلیل وہ مال مدعی کو دلوایا گیا ہے، ان گواہوں پر اس کا ضمان واجب ہوگا، کیوں کہ شہادت سے اعراض کر کے ان گواہوں نے اپنی ذات پر سبب ضمان کا اقر ار کرلیا ہے اور آ دمی گا بقر اراس کے اپنے حق میں اور اس کی اپنی ذات میں معتبر ہوتا ہے اگر چہ بزار ہا مانع حاکل ہوں ، لہذا صورت مسئلہ میں گواہوں کا رجوع عن الشہادت در حقیقت سبب ضمان کا اقر ارہے اور اگر چہ ان کے کلام میں تناقض ہے، لیکن پھر بھی وجو ب صمان کے سلسلے میں ان کا بیا قر اران کی ذات میں مؤثر اور مفید ہوگا اور آئییں صمان دینا ہوگا، صاحب کتاب یہ وعدہ کررہے ہیں کہ آئندہ بھی اس پر گفتگو کریں گے، اس لیے پچھ دیر اور پچھ دور تک انتظار سیجئے۔

وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّهُ فَسُخٌ لِلشَّهَادَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مِنَ الْمَجْلِسِ وَهُوَ مَجْلِسُ الْقَاضِيُ أَيُّ قَاضٍ كَانَ، وَلَأَنَّ الرُّجُوْعَ تَوْبَةٌ، وَالتَّوْبَةُ عَلَى حَسْبِ الْجِنَايَةِ فَالسِّرُّ بِالسِّرِّ، وَالْإِغْلَانِ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوْعُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِيُ فَلَوِ اذَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوْعَهُمَا وَالْإِغْلَانِ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِيُ فَلَوِ اذَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعُهُمَا وَأَرَادَ يَمِيْنَهُمَا لَا يُحْلَفَانِ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ اذَعْى رُجُوعًا بَاطِلًا حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ رَجَعَ عَلْدَ قَاضِ كَذَا وَضَمَّنَهُ الْمَالَ تُقْبَلُ ، لِأَنَّ السَّبَ صَحِيْحٌ.

تروجملہ: اور حاکم کی موجودگی کے بغیر رجوع کر ناصیح نہیں ہے، کیوں کہ بیشہادت کوفنخ کرنا ہے، للبذا اس مجلس کے ساتھ مختص ہوگا جس کے ساتھ مختص ہوگا جس کے ساتھ شہادت مختص ہے اور تو بہ جس کے ساتھ شہادت مختص ہے اور وہ قاضی کی مجلس ہے خواہ کوئی بھی قاضی ہو، اور اس لیے کہ رجوع عن الشہادة تو بہ ہے اور تو بہ جنایت کے مطابق ہوتی ہے للبذا خفیہ جرم کی خفیہ تو بہ ہے اور علانے کی علانے تو بہ ہا اور جب مجلسِ قاضی کے علاوہ میں رجوع کر ناصیح خلیں ہے تو اگر مشہود علیہ نے دونوں گواہوں کے رجوع کا دعویٰ کیا اور ان سے قسم لینا چاہا تو ان سے شمنیں لی جائے گی نیز ان کے خلاف مدی علیہ کے اس بات بر بینہ خلاف مدی علیہ کہ اس بات بر بینہ قائم کیا کہ اس نے فلاں قاضی کے پاس رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے اس بات بر بینہ قائم کیا کہ اس نے فلاں قاضی کے پاس رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے اسے مال کا تاوان دلایا ہے، تو بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ سبب صحیح ہے۔

#### اللغات:

﴿حضرة ﴾ موجودگ \_ ﴿فسخ ﴾ ختم كرنا، تو ژنا \_ ﴿سرّ ﴾ پوشيده، خفيه ـ ﴿ادّعلى ﴾ دعوى كيا ـ ﴿يمين ﴾ تتم ـ ﴿ضمّن ﴾ ضامن بنايا ہے ـ

### گوائی سے رجوع کی شرا نظ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ گواہوں کے لیے اس صورت میں شہادت سے رجوع کرنا درست ہے جب حاکم اور قاضی موجود ہوں اور اس کی موجود گی میں رجوع کیا جائے خواہ وہی حاکم ہو جس کے سامنے شہادت دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور حاکم ہو جس کے سامنے شہادت دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور حاکم ہو جس کے سامنے شہادت دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت شہادت کو فنخ کی موجود گی میں شرط اور ضروری ہے اور اس کی دو دلیلیں ہیں (۱) پہلی دلیل یہ ہے کہ شہادت سے رجوع کرنا در حقیقت شہادت کو فنخ

### ر آن البدايه جلدا ي المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة ال

کرنا ہے، لہذا جس طرح شہادت کی ادائیگ مجلسِ قاضی کے ساتھ مختص ہے اس طرح اس کا فنخ اور اس سے رجوع بھی مجلسِ قاضی کے ساتھ مختص ہوگا (۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ شہاوت سے رجوع کرنا جھوٹ کی جنایت سے توبہ ہے اور توبہ جنایت کے مطابق ہوتی ہے چنا نچہ اگر کوئی شخص خفیہ طور پر جنایت کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی خفیہ طور پر ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص علانیہ جنایت کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی علانیہ ہوتی ہے اور چونکہ صورتِ مسئلہ میں شہادت کا واقعہ مجلس قاضی میں پیش آیا ہے، اس لیے اس سے توبہ بھی مجلس قاضی ہی میں ہوگ اور رجوع کے لیے قاضی کی مجلس ضروری ہوگی۔

وإذا لم النے: اس کا عاصل ہے ہے کہ رجوع عن الشہادت کے لیے چونکہ قاضی کی مجلس ضروری ہے اس لیے اگر مدتی علیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ گواہوں نے اپنی شہادت کے توجی کیا ہے اور اس نے اس پر بینہ پیش کردیا یا بینز بیس پیش کر سکا اور گواہوں سے قسم لینے کا ارادہ کیا تو نہ تو مدتی علیہ کا بینہ مقبول ہوگا اور نہ ہی اسے گواہوں سے قسم لینے کا اختیار ہوگا ، کیوں کہ بینہ اور قسم دونوں سیح دعوے پر منعقد اور مرتب ہوتے ہیں اور یہاں مجلس قاضی کے علاوہ رجوع عن الشہادة کا دعویٰ چونکہ باطل دعویٰ ہے ، اس لیے نہ تو اس پر بینہ مقبول ہوگا اور نہ ہی اس دعوے پر کسی سے قسم لی جائے گی ، ہاں اگر مدتی علیہ نے صیح دعویٰ کیا اور یہ بہا کہ گواہوں نے فلاں قاضی کے سامنے شہادت سے رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے میرے لیے ان پر مال مقرر کیا ہے اور اس پر بینہ بھی پیش کردیا تو اس صورت کے سامنے شہادت سے رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے میرے لیے ان پر مال مقرر کیا ہے اور اس پر بینہ بھی ہیش کردیا تو اس صورت میں اس دعوے پر اس کا بینہ مقبول ہوگا ، کیوں کہ قبولیت بینہ کا سبب لیعنی دعوے کا صیح ہونا موجود ہے اور جب دعویٰ صیح ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر پیش کردہ بینہ بھی مقبول اور معتبر ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ فَحَكُمَ الْحَاكِمُ بِهِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الْمَالَ لِلْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ، لِآنَ التَّسْبِيْبَ عَلَى وَجُهِ التَّعَدِّى سَبَبُ الضَّمَانِ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَقَدْ سَبَبًا لِلْاِتُلَافِ تَعَدِّيًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْمُاشِدِ وَهُو الْقَاضِيُ، لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيْبِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُبَاشَرَةِ، قُلْنَا تَعَدَّرَ إِيْجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَهُو الْقَاضِيْ، لِآنَة كَالُمُلُجُا إِلَى الْقَضَاءِ وَلِي إِيْجَابِهِ صَرْفُ النَّاسِ عَنْ تَقَلَّدِهِ وَتَعَدَّرَ السِّيْفَاؤُهُ مِنَ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُمَ مَاضٍ كَالْمُلْجَا إِلَى الْقَضَاءِ وَلِي إِيْجَابِهِ صَرْفُ النَّاسِ عَنْ تَقَلَّدِهِ وَتَعَدَّرَ السِّيْفَاؤُهُ مِنَ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُمَ مَاضٍ كَالْمُلْحَةُ إِلَى الْقَضَاءِ وَلِي إِيْجَابِهِ صَرْفُ النَّاسِ عَنْ تَقَلَّدِهِ وَتَعَدَّرَ السِّيْفَاؤُهُ مِنَ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُمَ مَاضٍ كَالْمُلْحَةُ إِلَى الْقَضَاءِ وَلِي إِيْجَابِهِ صَرْفُ النَّاسِ عَنْ تَقَلَّدِهِ وَتَعَدَّرَ السِّيْفَاؤُهُ مِنَ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُمَ مَاضٍ فَا عُنْ اللَّهُ مِنَ الْمُدَّعِي الْمَالَ، دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا لِآنَ الْإِتْلَافَ بِهِ يَتَحَقَّقُ، وَلَا لَهُ لَا مُمُا ثَلَةَ بَيْنَ أَخُذِ الْعَيْنِ وَ الْزَامِ الدَّيْنِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر دوگواہوں نے مال کی گواہی دی پھرانہوں نے (شہادت سے) رجوع کرلیا تو وہ دونوں مشہود علیہ کے لیے مال کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ تعدی کے طور پر سبب مبیا کرنا ضان کا سبب ہے جیسے کنواں کھود نے والا ،اور مذکورہ گواہوں نے بھی بطور تعدی مال تلف کرنے کا سبب مبیا کیا ہے، حضرت امام شافعی رات ہیں کہ وہ دونوں ضامن نہیں ہوں گے کیوں کہ ارتکاب فعل کے وقت سبب مبیا کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ،ہم کہتے ہیں کہ مباشر یعنی قاضی پرضان واجب کرنا معتدر ہے، کیوں کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجبور شخص کی طرح ہے اور قاضی پرضان واجب کرنے میں لوگوں کو عہدۂ قضاء قبول کرنے سے دور کرنالازم آتا ہو ورکہ کرنا سبب مبیا کرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔

### ر آن البدايه جلدال ي حصير المدايد المدايد على المحاليان ي

اور دونوں گواہ ای وقت ضامن ہوں گے جب مدی نے مال پر قبضہ کرلیا ہوخواہ وہ مال دین ہویا عین ہو، کیوں کہ قبضہ کرنے سے ہی تلف کرنامتحق ہوگا اوراس لیے کہ عین لینے اور دین لازم کرنے میں کوئی مما ثلث نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ رجعا ﴾ پير گئے، لوٹ گئے۔ ﴿ صمنا ﴾ تاوان كے ضامن ہوں گے۔ ﴿ تسبيب ﴾ سبب بنانا۔ ﴿ حافر ﴾ كودنے والا ۔ ﴿ إِيلاف ﴾ بلاك كرنا۔ ﴿ تعدّيا ﴾ ظلم كے طور ير۔ ﴿ إِيجاب ﴾ واجب كرنا۔

#### نصلے کے بعد گواہی سے مرنا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ نعمان نے سلمان پر مال کا دعویٰ کیا اور اس کے دعوے پر دولوگوں نے شہادت دے دی چنانچہ قاضی نے ان کی شہادت پر مدگی کے لیے مدعی علیہ پر مال کا فیصلہ کردیا اور مدعی نے مدعی علیہ سے مال لے کر اس پر قبضہ کرلیا پھر دونوں گواہ اپنی گواہی سے مکر گئے اور شہادت سے رجوع کرلیا تو اب مشہود علیہ یعنی مدعی علیہ کے لیے وہ دونوں مال کی اس مقدار کے ضامن ہوں گئے جو انہوں نے اپنی شہادت سے مدعی کو دلوایا تھا، یہی ہمارا قول ہے اور ایکہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں، البتہ امام شافعی ولیٹیائہ کا مسلک یہ ہے کہ گواہوں پرضان نہیں ہوگا، بلکہ قاضی پرضان واجب ہوگا۔

اس سلسے میں ہماری دلیل ہے ہے کہ ناحق اورظلم وزیادتی کے طور پرکسی چیز کا سبب مہیا کرنا ضان کا سبب ہے اور تھم سبب اور مسبب اور مسبب کی طرف منسوب ہوتا ہے، مباشر کی طرف منسوب ہوتا چانچہ اگر کسی نے دوسرے کی زمین میں یا عام راستہ میں کنوال کھودا اور اس میں کسی کا جانور گر کر مرگیا تو یہال بھی مسبب موت یعنی حافر کی طرف سبب منسوب ہوگا کیوں کہ اس نے دوسرے کی زمین یا عام راستہ میں کنوال کھود کر موت کا سبب پیدا کیا ہے لہذا اس کی طرف تھم منسوب ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ دونوں گواہوں نے مدعی علیہ کے خلاف مدی کے حق میں ناحق مال کی گواہی دے کر مدعی علیہ ہے مال کی ہلاکت اور ضیاع کا سبب مہیا کیا ہے اور پھر شہادت سے رجوع کر کے اس بات کا اقر اربھی کرلیا ہے کہ ہم نے مدعی علیہ سے ناحق مدعی کو مال دلوایا تھا، اس لیے اس مال کا ضان بھی انہیں پرواجب ہوگا۔

امام شافعی رئیشیڈ کے ایک قول کے مطابق گواہوں پرضان نہیں واجب ہوگا، بلکہ قاضی پرواجب ہوگا، اس قول کی دلیل ہے ہے کہ جب فعل کو انجام دینے والاموجود ہوتو تھم اس کی طرف منسوب ہوتا ہے مستب اور سبب مہیا کرنے والے کی طرف تھم منسوب نہیں ہوتا اور صورت مسئلہ میں چونکہ مدعی علیہ نے قاضی کے تھم اور اس کے آرڈر سے مدعی کو مال دیا ہے اس لیے فعل تلف اور ہلاکت کو انجام دینے والاخود قاضی ہے اس لیے قاضی ہی ضامن بھی ہوگا اور گواہ ضامن نہیں ہول گے۔

قلنا الغ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کدامام شافعی روائیا؛ کابیان کردہ یہ کلتہ مباشر کی موجودگی میں فعل اس کی طرف منسوب موتا ہے، مسبب کی طرف منسوب میں مسبب کی طرف منسوب میں ہوتا ہے، میں تسلیم ہے، لیکن برسبیل عموم تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ بھی بھی مباشر ایسا ہوتا ہے کہ اس پرضان ہی واجب نہیں کیا جاسکتا جیسے صورت مسئلہ میں قاضی ہے چنا نجہ قاضی پردووجہوں سے صان نہیں واجب کیا جاسکتا (۱) پہلی وجہ تو سے ہے کہ قاضی اس طرح کے معاطے میں فیصلہ کرنے پراخروی اعتبار سے مجبور ہوتا ہے، کیوں کہ اگر اس کے پاس گواہوں کی عدالت

### ر ان البدايه جلدا على المسلم ا

سے متصف ہوکر شہادت پنچے اور وہ اس پر فیصلہ نہ کرے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑجا تا ہے، اس طرح اگر گواہوں کی پیش کردہ شہادت اور ثبوت عدالت کے بعد بلا وجہ فیصلہ میں وہ تا خیر کرے تو فسق اور گناہ کا الزام اس پر عائد ہوتا ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں وہ جبور شخص کی طرح ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ معذور اور مجبوراً گرموجپ صان کوئی فعل انجام دے دے تب بھی اس پر صان نہیں واجب ہوتا اس لیے قاضی پر بھی صان واجب نہیں ہوگا (۲) قاضی پر عدم وجوب صان کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر قاضی پر صان واجب کردیا گیا تو اس تاضی پر بھی صان واجب نہیں ہوگا (۲) قاضی پر عدم وجوب صان کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر قاضی پر صان واجب کردیا گیا تو اس سے دور گیا تو اس قاضی کے علاوہ دوسراکوئی بھی شخص عہد ہ قضا ، کو قبول ہی نہیں کرے گا اور ضان اور تا وان کے خوف سے ہرکوئی اس سے دور بھا گیا اور نفرت کرے گا اور نفرت کرے گا اور نفرت کرے گا اور نوری ہے، اہذا اس حوالے سے بھی قاضی پر صان نہیں واجب کیا جائے گا۔

و تعدد استیفاؤہ النے: فرماتے ہیں کہ صورت مسلمیں مدی سے بھی ضان وصول کرناممکن نہیں ہے کیوں کہ مدی علیہ پر وجوبِ مال کے حوالے سے قاضی کا فیصلہ ماضی میں نافذ ہو چکا ہے، لہذا گواہوں کے رجوع عن الشہادة سے وہ فیصلہ فنخ نہیں ہوگا اور جب قاضی کا سابقہ فیصلہ فنخ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مدی کو جو مال ملا ہے اس کی واپسی مدی پر لازم نہیں ہوگ، الحاصل جب مباشر اور مدی دونوں سے صان کی وصولیا بی متعذر ہے تو سب مہیا کرنے کا اعتبار ہوگا اور مسبب سے ضان لیا جائے گا اور چونکہ دونوں گواہ سب مہیا کرنے والے ہیں اس لیے انہی دونوں پر ضان بھی واجب ہوگا۔

و انھا یضھنان النے: اس کا عاصل ہے ہے کہ صورتِ مسلد میں گواہوں پراسی وقت ضان واجب ہوگا جب مدی نے مدی علیہ سے مال لے کراس پر بقضہ بھی کرلیا ہوخواہ وہ مال دین ہو مثلاً سونا، چاندی ہویا عین ہویعنی کپڑا اور دیگر سامان ہو، کیوں کہ ضان ہا کہ وجہ سے مال لے کراس پر بقضہ بھی کرلیا ہوخواہ وہ مال دین ہومثلاً سونا، چاندی ہوگا ،اس لیے وجوب ضان کے لیے مدی کا قبضہ شرط ہے، ہواں سے واجب ہوتا ہے اور یہاں ہلاکت مدی کے قبضہ سے کہ ضان کی بنیاد مما ثلت پر ہے یعنی جس چیز کو ہلاک کیا گیا ہے اگر اس کا مثل موجود ہوتو اسی چیز کا ضہان واجب ہوتا ہے اب اگر گواہوں نے اپنی گواہی سے مدی علیہ پر مدی کے لیے دین واجب کرایا ہواور اس پر مدی کے قبضہ سے پہلے ہم مدی کے گواہوں پرعین کو واجب کردیں تو دین کے مقابلے میں عین لینا لازم آئے گا حالا نکہ دین اور عین میں کوئی مما ثلت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ مدی کے قبضہ کے بعد مدی علیہ گواہوں سے ضان لے گا، تا کہ جو چیز تلف ہوئی ہے اس کا ضان بھی واجب ہوخواہ متلف اور مضمون دونوں عین ہوں یا دین ہوں۔

قَالَ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصُف، وَالْأَصُلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا بَقَاءُ مَنْ بَقِيَ لَارُجُوعُ مَنْ رَجَعَ، وَقَدُ بَقِي مَنْ يَبْظَى بِشَهَادَتِهِ نِصُفُ الْحَقِّ، وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلاَثَةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّةٌ بَقِيَ مَنْ يَبْظَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بَاقِ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُتْلَفُ مَتَى اسْتَحَقَّ سَقَطَ الطَّمَانُ فَأَوْلَى يَنْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بَاقِ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُتْلَفُ مَتَى اسْتَحَقَّ سَقَطَ الطَّمَانُ فَأَوْلَى بَشَقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بَاقِ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُتْلَفُ مَتَى اسْتَحَقَّ سَقَطَ الطَّمَانُ فَأَوْلَى أَنْ يَمْتَنِعَ، فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصُفَ الْحَقِّ، لِأَنَّ بِبَقَاءِ أَحِدِهِمْ يَبْقَى نِصُفُ الْحَقِّ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُعً آخَرُ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصُفَ الْحَقِّ، لِلَانَ بِبَقَاءِ أَحَدِهِمْ يَبْقَى نِصُفُ الْحَقِّ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُعً آخَرُ طَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصُفَ الْحَقِّ لِبَقَاءِ فَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ بِبَقَاءِ مَنْ بَقِي، وَإِنْ رَجَعَتَ ضَمِنَتُ رُبُعَ الْحَقِ لِبَقَاءِ فَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ بِبَقَاءِ مَنْ بَقِي، وَإِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَتَ رَجُعًا ضَمِنَتُ وَالْمَرَأَتَانِ فَرَجَعَتُ إِلْمَا عِنِهِ لَكُونَ الْحَقِي الْمَدَالَةِ الْالْمُسْتِحَ بِبَقَاءِ مَنْ بَقِي، وَإِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَتَا

### نِصْفَ الْحَقِّ، لِأَنَّ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ بَقِيَ نِصْفُ الْحَقِّ.

تروج کے فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو وہ آ دھے کا ضامن ہوگا، اور ضابطہ یہ ہے کہ جو باتی ر بااس کی بقاء معتبر ہے اور رجوع کرنامعتبر نہیں یہ اور وہ خص باتی ہے جس کی شہادت سے نصف حق باتی ہے، اور اگر تین لوگوں نے مال کی شہادت دی پھر ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو اس پرضمان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اب بھی ایسے لوگ باتی ہیں جن کی شہادت سے پوراحق باتی رہ سکتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ استحقاق جست کے ساتھ باتی ہے، اور جب ھی متلف مستحق ہوجاتی ہے تو ضمان ساقط ہوجا تا ہے، لہذار جوع کرنے والے پر بدرجہ اولی ضان ممتنع ہوگا۔

پھراگر دو میں ہےایک اور نے رجوع کرلیا تو دونوں رجوع کرنے والے نصف حق کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ ان میں ہےایک کی بقاء سے نصف حق باقی رہتا ہے۔

اورا گرایک مرداور دوعورتوں نے گواہی دی پھرا یک عورت نے رجوع کرلیا تو وہ چوتھائی حق کی ضامن ہوگی ، کیوں کہ ماہتی کی بقاء سے تین چوقھائی حق باقی ہے اورا گر دونوں عورتوں نے رجوع کرلیا تو وہ دونوں نصف حق کی ضامن ہوں گی ، کیوں کہ ایک مرد کی شبادت سے نصف حق باقی ہے۔

#### اللغات:

وضمن ﴾ تاوان اداكر عكار ومتلف ﴾ بلاك شده چيز -

### كچه گوابول كارجوع كرنا ادر پچه كانه كرنا:

حل عبارت سے پہلے یہ ضابطہ ذبن میں رکھے کہ گواہوں میں سے جو گواہ اپنی گواہی پر قائم اور باقی رہتا ہے اس کی بقاء کا اعتبار ہوتا ہے اور جو گواہ اپنی گواہی سے رجوع کرتا ہے اس کے رجوع کا اعتبار نہیں ہوتا، کین یہ بات بھی ذبن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کیے معاملے کے دو ہی گواہ ہوں اور پھران میں سے ایک رجوع کر لے تو اس پر نصف مال واجب ہوگا، کیوں کہ ان دونوں کی شہادت سے مشہود علیہ پر اگر ایک ہزار واجب ہوا تھا تو گویا کہ پانچ پانچ سو دونوں کی شہادت سے واجب ہوا ہے للبذا اگر دونوں میں سے ہرایک رجوع کرتا تو دونوں پانچ پانچ سو کے ضامن ہوتے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ ایک ہی نے رجوع کیا ہے اس لیے وہ اپنے صے یعنی یانچ سو جونصف ہے اس کا ضامن ہوگا۔

وإن شهد النع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر تين لوگوں نے كسى پر دجوبِ مال كى شہادت دى اور پھر ان ميں ہے ايك نے اپنى شہادت ہے رجوع كرليا تو رجوع كرنيا تو رجوع كرنيا تو رجوع كرنيا تو بين اور دوكى شہادت ہے رجوع كرليا تو رجوع كرنے والے پر ضمان نہيں واجب ہوگا، كيوں كه اس كے علاوہ ابھى بھى دوگواہ باقى بيں اور دوكى شہادت ہے بورا مال اور پورا مال اور نہ بى اس پر ضمان واجب ہوگا، رجوع كرنے والے گواہ پر عدم وجوب ضان كى دليل بيہ كه كرنے ہے دہوع كے بعد بھى دوگواہ باقى بيں اور دوآ دميوں كى شہادت ججب تامہ ہاس ليے ايك كى رجعت كے بعد بھى ججت تامہ ك در بعد على كا استحقاق باقى ہے اور اس كے رجوع ہے مدى عليہ كا کچھ ہلاك نہيں ہوا ہے اور ظاہر ہے كہ جب رجوع كرنے والے نے در بعد مدى عليہ كا كچھ ہلاك نہيں ہوا ہے اور ظاہر ہے كہ جب رجوع كرنے والے نے

### ر آن البداية جلدا ي كالمان الما يكي المان المان

کچھ ہلاک نہیں کیا ہے تو وہ کیا خاک صنان دےگا ،اور پھر ہلاک کردہ چیز اگر دوسرے کی مستحق نکل جائے تو ہلاک کرنے والے سے لیا گیا صنان ساقط ہوجا تا ہے، لہذا اگر استحقاق ظاہر ہوجائے اور اس کا صنان نہ لیا گیا ہوتب تو بدرجہ اولی صنان لازم نہیں ہوگا ، کیوں کہ لزوم کے بعد پھراس کا اسقاط مشکل ہے اور بدون لزوم اسقاط آسان ہے، اس لیے اس صورت میں رجوع کرنے والے پرکوئی صنان واجب نہیں ہوگا۔

فان رجع آخو المع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگرتين ميں سے ايك كے رجوع كرنے كے بعد دوسرے نے بھى رجوع كرليا تو اب دونوں رجوع كرنے والے نصف حق يعنى آ دھے مال كے ضامن ہوں گے ، كيوں كه دو گواہ كے رجوع كر لينے سے اب ايك گواہ باقى رہ گيا ہے اور اس كى بقاء سے نصف حق باقى ہے ، لہذا رجوع كرنے والوں نے گويا مدى عليه كانصف مال ہلاك كيا ہے اس ليے وہ دونوں نصف كے ضامن ہوں گے۔

وان شہد رجل و امر أتان النج: فرماتے ہیں كەاگرايك مرداور دوعورتوں نے كسى پر مال كى شہادت دى پھران میں سے ايك عورت نے رجوع كرليا تو يعورت چوتھائى حق كى ضامن ہوگى، كيول كداس كى رجعت كے بعدا يك مرداورايك عورت باتى ہیں اورا يك مرد دوعورتوں كے برابر ہے، لہذا يہا ہوگيا كہ تين عورتيں باتى ہيں اوران تينوں كى بقاء سے تين چوتھائى حق باتى ہے، اورصرف ايك چوتھائى ضائع ہوا ہے، اس ليے رجوع كرنے والى پرايك چوتھائى مال داجب ہوگا۔

اور اگر دوعورتوں نے رجوع کیا تو ان پرنصف مال واجب ہوگا، کیوں کہ ان کے بعد ایک مرد بچاہے اور اس کی بقاء ہے نصف حق باقی ہے تو گویا کہ رجوع کرنے والی عورتوں نے نصف مال ضائع کیا ہے، لہٰذاان پرنصف مال کا ضمان واجب ہوگا۔

وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشَرَ نِسُوةٍ ثُمَّ رَجَعَ ثَمَانٍ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُ بَقِي مَنْ يَبُقَى بِشَهَادَةِ الْبَاقِيةِ فَقِي ثَلَاثَةُ وَجَعَتُ أُخُولِى كَانَ عَلَيْهِنَّ رُبُعُ الْحَقِّ، لِأَنَّهُ بَقِي النِّصْفُ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ وَالرَّبُعُ بِشَهَادَةِ الْبَاقِيةِ فَيقِي ثَلاَثَةً الْمِنْ وَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ وَعَلَى النِّسُوةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِلْمُعْنَ وَإِنْ كَثُرُنَ يَقُمُنَ مَقَامَ رَجُلٍ حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْمُقَاقِيْدُ وَالْمَاعُ فَعَلَى الرَّجُلِ النِصْفُ وَعَلَى النِّسُوةِ النِّسُوةِ النِّسُوةِ حَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَى النِّسُوةِ حَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْكُونَ يَقُمُنَ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَهِذَا لَا يُفْتِلُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا بِانْضِمَامِ رَجُلٍ، وَلَا بِي مِنْهُنَّ بِشَهَادَةٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٍ، قَالَ اللَّهُ الْمَاتِيْقُ لِلْمُ وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٍ، قَالَ اللَّهُ وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا إِلَا اللَّهُ الْمَوْلَةُ بُولُ الْمَوْلَةُ فِي الْفَوْلُقِي وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا الْمَاسُونَ عَلَيْ الْمَوْلُ الْمُ وَاحِدٍ فَصَارَ كَمَا الْمَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمَالُةُ وَالِمُ اللَّهُ الْمُولَةُ الْمُولِ وَاحِدُ وَالْمَالُ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالُونُ اللْمَالُونُ الْمَوْلُونَ الْمُولُ الْمُولُونَ الْمَوْلُونَ الْمُولُونَ الْمَوالِ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُولُونَ الْمُعَلِى الْمُولُونَ الْمَالُونُ الْمَالُولُ وَالْمَالُونَ الْمُولُونَ الْمَالُونُ الْمَولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونُ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمَالُونُ الْمُولُونَ الْمُولُونُ الْمُولُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤَافُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

### ر آن البداية جلدال ي حال المستحد ١٣٢ كان المالية جلدال على جان كابيان ي

**تر جمله:** اگرایک مرداور دس عورتوں نے گواہی دی پھر آٹھ عورتوں نے رجوع کرلیا تو ان پر صان نہیں ہے، کیوں کہ ابھی اسنے گواہ باقی ہیں جن کی گواہی سے پوراحق باقی ہے، پھرا گرایک ادر نے رجوع کرلیا تو ان سب پر چوتھائی حق کا صان واجب ہوگا، کیونکہ مرد کی شہادت سے نصف حق باقی ہے اور چوتھائی حق ایک عورت کی گواہی سے باقی ہے للبذا تین چوتھائی حق باقی ہے۔

اوراگرمرداورسب عورتوں نے رجوع کرلیا تو امام ابوصنیفہ پر پیٹھائے کے یہاں مرد پر چھٹا حصہ واجب ہوگا اور تورتوں پر حق کے پانی مرد کے سدس واجب ہول کے حضرات صاحبین بڑے ہیں گہ آدھا مرد پر واجب ہوگا اور آدھا عورتوں پر واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چہ عورتیں زیادہ ہیں گر چھر بھی ایک مرد کے قائم مقام ہیں اس وجہ سے مردکو ملائے بغیران کی شہادت مقبول نہیں ہوتی ، حضرت امام ابوصنیفہ پر ایٹھائے کی دلیل ہے ہے کہ ہر دوعورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے نقصان عقل کے متعلق فرمایا کہ عورتوں میں سے دوکی شہادت ایک مردکی شہادت کے برابر ہوتی ہے، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے چھے مردوں نے گواہی دی چھر سب نے رجوع کرلیا ہو۔

پھراگر دسوںعورتوں نے رجوع کیا ہواور مرد نے رجوع نہ کیا ہوتو دونوں قولوں کےمطابق عورتوں پرنصف حق واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

ادراگر دومر داورایک عورت نے کسی مال کی شہادت دی پھرسب نے رجوع کرلیا تو مردوں پر ہی صان واجب ہوگا نہ کہ عورت پر، کیوں کہایک عورت گواہ نہیں ہے بلکہ گواہی کا ایک حصہ ہے،لہٰذااس جز کی طرف حکم منسوبنہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ نسوة ﴾ عورتيل - ﴿ سدس ﴾ جِعنا حصر - ﴿ انضمام ﴾ ساتح ملانا - ﴿ لايضاف ﴾ منسوبنيس موكا -

### تخريج:

اخرجه بخارى في كتاب الحيض باب ترك الحيض الصوم، حديث رقم: ٣٠٤.

#### پچه گوامول کا رجوع کرنا اور پچه کا نه کرنا:

اس عبارت میں رجوع عن الشبادة ہے متعلق کی مسئے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مرداوردس عورتوں نے مل کر کسی شخص پر مال کی شہادت دی پھران میں ہے آٹھ عورتوں نے رجوع کرلیا تو ان پرکوئی ضان واجب نہیں ہوگا کیوں کہ آٹھ کی رجعت کے بعد بھی ایک مرد اور دوعورتیں باقی ہیں اور ان کی شہادت ججب تامہ ہے، للہذا ابھی بھی پوراحق باقی ہے اور ان آٹھ عورتوں کے رجوع سے مدعی علیہ کا کچھ بھی مال تلف نہیں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ان پر عضان بھی واجب نہیں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ان پر عضان بھی واجب نہیں ہوگا ، (۲) ہاں اگر ان آٹھ کے علاوہ ایک اورعورت نے رجوع کرلیا اور رجوع کرنے والوں کی تعداد نو ہوگئ تو ان نو پرایک چوتھائی حق کا صان واجب ہوگا ، کیوں کہ نو کے رجوع کرنے کے بعد اب ایک مرد اور ایک عورت کی شہادت باتی رہ گئی ہو ایک مرد کی شہادت ہے ہوتھائی حق کا سے مجموع طور پرکل مال ہے اور ایک عورت کی شہادت سے چوتھائی حق وابستہ ہے، اس لیے مجموع طور پرکل مال کے تین چوتھائی جھے باقی ہیں اور صرف ایک چوتھائی تلف ہوا ہے اس لیے اس رجوع کی وجہ سے رجوع کرنے والی عورتوں پرایک کے تین چوتھائی حصے باقی ہیں اور صرف ایک چوتھائی تلف ہوا ہے اس لیے اس رجوع کی وجہ سے رجوع کرنے والی عورتوں پرایک کے تین چوتھائی حصے باقی ہیں اور صرف ایک چوتھائی تلف ہوا ہے اس لیے اس رجوع کی وجہ سے رجوع کرنے والی عورتوں پرایک

## ر آن البدایہ جلدا کے تھا کہ اس البدایہ جلدا کے تابیان کے جو ان کا بیان کے چرجانے کا بیان کے چوقائی مال واجب ہوگا۔

(۳) وان رجع الرجل النج: فرماتے ہیں کہ اگر گواہی دینے والے تمام گواہوں نے بینی مرد اور ساری عورتوں نے رجوع کرلیا تو اس صورت میں حضرت امام اعظم والٹیماٹہ کے یہاں مرد پرایک سدس واجب ہوگا اور عورتوں پر پانچ سدس واجب ہوگا ، ان گے جب کہ حضرات صاحبین بیسی الم علی عبال مرد پر بھی نصف حق واجب ہوگا ، ان حضرات کی دلیل ہیہ کہ اگر چہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ، کیکن سب مل ملاکر ایک ہی مرد کے قائم مقام ہیں اس لیے مرد کو ملائے بغیر عنورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوتی ، لہذا دس عورتوں کی شہادت دوعورتوں کی شہادت ہے ، اور چونکہ سب کی مشتر کہ شہادت سے مال واجب ہوا تھا اس لیے مشتر کہ رجوع سے اس کا صان بھی واجب ہوگا اور نصف مرد پر واجب ہوگا اور مابقی نصف عورتوں پر واجب ہوگا اور مابقی نصف عورتوں پر واجب ہوگا ۔

حضرت امام اعظم ورا کے دلیل میہ ہے کہ دسوں عور تیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں، کیوں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کے نقصانِ عقل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا تھا کہ عور توں میں سے دو کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام ہے، لہذا ایک مرداور دس عور توں کی شہادت دے کر رجوع کرتے تو ان پر مجموعی طور پر چھے سری واجب ہوتے لہذا جب ایک مرداور دس عور تیں ہیں تو ان پر بھی اس تناسب سے کل چھے سدی کا صان واجب ہوتے لہذا جب ایک مرداور دس عور توں کو دینا ہوگا۔

اور اگر صرف دسوں عور توں نے رجوع کیا اور مرد نے رجوع نہیں کیا تو چونکہ مرد کی شہادت باقی رہنے سے نصف حق باقی سے، اس لیے یہ واضح ہوگیا کہ عور توں کے رجوع سے صرف نصف حق ہی ضائع ہوا ہے لہٰذاان پر نصف حق کا ضان واجب ہوگا اور بیہ مسئلہ حضرات صاحبین عِنستا اور امام اعظم مِراتُنگیا کے یہاں متفق علیہ ہے۔

ولمو شهد رجلان المع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دومر داور ایک عورت نے مال کی شہادت دی پھرسب نے رجوع کرلیا تو صرف دونوں مردوں پر صان واجب ہوگا اور عورت پر صان واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں عورت گواہ نہیں بلکہ گواہ کا ایک حصہ اور جزء ہے اور وجوب صان کا تھم گواہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، گواہ کے جزء کی طرف منسوب نہیں ہوتا، اسی لیے صرف مردوں پریہاں صان واجب ہوگا، اور شہادت کے جزء یعنی عورت پر صان واجب نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ رَجَعَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، وَكَذَٰلِكَ إِذَا شَهِدَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهُرِمِثْلِهَا لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ غَيْرٌ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْإِثْلَافِ لِأَنَّ التَّضْمِيْنَ يَسْتَدُعِي الْمُمَاثَلَةَ عَلَى شَهِدَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهُرِمِثْلِهَا لِأَنَّهَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمَةً ضَرُوْرَةَ الْمِلْكِ اِبَانَةً لِخَطْرِ الْمَحَلِّ، وَكَذَٰلِكَ مَا عُرِف، وَإِنَّمَا تَضْمَنُ وَتَتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُّكِ لِلْنَهَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمَةً ضَرُوْرَةَ الْمِلْكِ ابَانَةً لِخَطْرِ الْمَحَلِّ، وَكَذَٰلِكَ اللهُ عُرِف وَيَجِ امْرَأَةٍ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا لِأَنَّهُ إِتَلَافٌ بِعِوضٍ لِمَا أَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ حَالَ الدُّحُولِ فِي الْمِلْكِ وَالْإِثْلَافُ بِعِوضٍ كَلَا إِثْلَافَ وَهَذَا لِأَنَّ مَنْنَى الضَّمَانِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ وَلَا مُمَاثَلَة بَيْنَ الْإِثْلَافِ فِي الْمِلْكِ وَالْإِثَلَافُ بِعِوضٍ كَلَا إِثْلَاف وَهَذَا لِأَنَّ مَبْنَى الضَّمَانِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ وَلَا مُمَاثَلَة بَيْنَ الْإِثَلَافِ

### ر آن البدايه جلدال ي المحالة ا

بِعِوَضٍ وَبَيْنَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَإِنْ شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهَا مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ.

ترجہ کے: فرماتے ہیں کہ اگر دوگواہوں نے کی عورت پر مہمثل کے عوض نکاح کی شہادت دی پھر دونوں نے رجوع کرلیا تو ان پر
کوئی صال نہیں ہے اور ایسے ہی جب انہوں نے مہمثل ہے کم کی شہادت دی ہو، کیوں کہ اتلاف کے وقت منافع بضع متقوم نہیں
ہوتے ، اس لیے کہ ضامی بنانا مماثلت کا متقاضی ہوتا ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اور مالک بننے سے منافع بضع مضمون بھی ہوجاتے ہیں۔
ہیں اور متقوم بھی ہوجاتے ہیں ، اس لیے کہ کل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ضرورت ملک کے تحت منافع بضع متقوم ہوجاتے ہیں۔
اور ایسے ہی جب دو گواہوں نے کسی مرد پر کسی عورت سے اس کے مہرشل پر نکاح کرنے کی شہادت دی ، کیوں کہ بیہ موض کے ساتھ تلف کرنا ہے اس لیے کہ ملک میں داخل ہونے کی حالت میں بضع متقوم ہوتا ہے اور اتلاف بالعوض عدم اتلاف کی طرح ہے اور بیٹھم اس وجہ ہے کہ مثان کا دار و مدارمما ثلت پر ہے اور اتلاف بالعوض اور اتلاف بغیر العوض کے ما بین کوئی مماثلت نہیں ہوں گے ، اس اور اگر گواہوں نے مہرشیل سے زیادہ کی گواہی دی پھر انہوں نے رجوع کر لیا تو وہ لوگ زیادتی کے ضامی ہوں گے ، اس

### اللغاث:

﴿بضع ﴾ ورت كى شرمگاه \_ ﴿إتلاف ﴾ تلف كرنا، ضائع كردينا \_ فتضمين ﴾ جرماندال كوكرنا \_

#### تکاح کی گواہی سے رجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور دوگواہوں نے یہ شہادت دی کہ ہاں مدعی نے مدعی علیہا سے مہر مثل کے عوض نکاح کیا ہے یا یہ شہادت دی کہ اس نے مہر مثل سے کم میں نکاح کیا ہے چنانچہ ان کی شہادت پر قاضی نے نکاح کا فیصلہ کر دیا چرگواہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کرلیا تو اس رجوع سے ان پرکوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، کیول کہ اگر چہ گواہوں نے اپنی شہادت سے رجوع کرکے ناحق عورت کے منافع بضع کو ضائع کیا ہے، لیکن اس سے کوئی ضمان نہیں واجب ہوگا، کیول کہ ہلاک کرنے کی صورت میں منافع بضع متقوم نہیں ہوتے اور غیر متقوم چیز کا اتلاف موجب ضمان نہیں ہوتا، اس لیے صورت مسئلہ میں رجوع عن الشہادت سے گواہوں برضمان بھی واجب نہیں ہوگا۔

ر ہا یہ سوال کہ بوقت اتلاف منافع بُضع متقوم کیوں نہیں ہوتے ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ ضامن بنانا ہلاک شدہ چیز اورشی مضمون کے درمیان مضمون کے درمیان مضمون کے درمیان ما ثلت کا تقاضا کرتا ہے اور ضمان حال اور عین کے ذریعہ اداء کیا جاتا ہے اور منافع بضع اور مالِ عین کے درمیان کوئی مما ثلت نہیں ہوں گے اور جب مضمون نہیں ہوں گے تو اس کا ضان بھی واجب نہیں ہوگا۔
ان کا ضان بھی واجب نہیں ہوگا۔

و إنها تضمن الغ: يہال سے ايک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال بيہ کہ بقول آپ کے منافع بضع متقوم نہيں ہوتے تو جب شوہر نکاح کے ذریعے ان کا مالک ہوتا ہے تو اس وقت بھی انہیں متقوم نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی نکاح میں مہر واجب ہونا چاہئے حالانکہ نکاح میں مہر واجب ہوتا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافع بضع متقوم ہوتے ہیں حالانکہ آپ نے انہیں غیر متقوم قرار دیا ہے؟

### ر ان الهداية جلدا على المحالة المالية جلدا على المحالة المحالة

اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً تو منافع بضع غیر متقوم ہی ہوتے ہیں ،کین نکاح میں کمل نکاح یعنی بضع کی شرافت وعظمت ظاہر کرنے کی ضرورت سے ہم نے نکاح کے دفت انہیں متقوم مانا ہے اور بیتو آپ جانتے ہی ہیں کہ المضرورة تتقدر بقدر ھالینی ضرورت بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے اس لیے صرف بوقت نکاح ہی منافع بضع متقوم ہوں گے اورا تلاف کے وقت ان میں تقوم نہیں رہے گا، بلکہ وقت نکاح کے علاوہ دیگر اوقات میں وہ اپنی اصل پر برقر ارر ہیں گے اور غیر متقوم ہی رہیں گے۔

و کذلك إذا شهد النے: اس کا عاصل بیہ ہے کہ ایک عورت نے بید عوری کیا کہ میں نے اپنے مہر مثل کے عوض نعمان سے نکاح کیا ہے، لیکن نعمان اس کا منکر ہے، اس پرعورت نے دوگواہ پیش کردیا اور ان دونوں نے مہر مثل کے عوض نکاح کرنے کی شہادت دی اور قاضی نے ان کی شہادت پر نکاح کا فیصلہ کردیا، اس کے بعد گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کرلیا تو اس صورت میں بھی ان پر صفان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چہ ان کی شہادت سے مہر مثل کی شکل میں اداء کردہ شو ہرکا مال تلف ہوا ہے، لیکن بیا تلاف بالعوض ہوجا تا ہے، لہذا بیہ چنا نچہ اس مال کے عوض اسے عورت کا بضع حاصل ہوا تھا اس لیے کہ ملک میں داخل ہونے کے وقت بضع متقوم ہوجا تا ہے، لہذا بیہ اتلاف بالعوض ہو اتلاف بالعوض عدم اتلاف کے درج میں ہاں گویا اتلاف ہوا، تی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جب اتلاف نہیں ہوا تو ضان بھی نہیں واجب ہوگا۔

و هذا لأن النج: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اتلاف بالعوض کے عدم اتلاف کی طرح ہونے اور اس صورت میں صان واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وجوب صان کا دارو مدار مما ثلت پر ہے چنانچہ جس چیز کامثل موجود ہے اس کا صان بھی واجب ہوتا ہے اور اتلاف بالعوض اور اتلاف بلاعوض کے مابین کوئی مما ثلت نہیں ہے اور جب ان دونوں میں مما ثلت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ صفان کا وجوب بھی مشکل ہے۔

وإن شہد ہاکٹر النے: اس کا حاصل یہ ہے کہا گر گواہوں نے مہرشل سے زائد مقدار پر نکاح کا دعویٰ کیا اور پھرانہوں نے اپی شہادت سے رجوع کرلیا تو اس صورت میں مہرشل سے جومقدار زائد ہے وہ مضمون ہوگی اور گواہوں پراس کا ضان واجب ہوگا، کیوں کہ مہرشل کے عوض میں تو شو ہر کو ملکِ بضع حاصل ہوئی ہے اس لیے بیا تلاف بالعوض ہے، لیکن اس کے علاوہ میں چونکہ اسے کوئی عوض نہیں ملا، اس لیے بیا تلاف بلاعوض ہے لہذا اس کا ضان واجب ہوگا اور دونوں گواہ مقدارِ زائد کے ضامن ہوں گے۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمِنَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ مَعْنَى نَظْرًا إِلَى الْعُوضِ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيْمَةِ ضَمِنَا النَّقُصَانَ، لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا هَذَا الْجُزْءَ بِلاَ عِوضٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتًا أَوْ فِيْهِ خِيَارُ الْبَائِعِ، لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيُضَافُ الْحُكُمُ عِنْدُ سُقُوطِ الْخِيَارِ اللّهِ فَيُضَافُ الْحُكُمُ عِنْدُ سُقُوطِ الْخِيَارِ اللّهِ فَيُضَافُ النَّكُفُ النَّهِمُ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر دولوگوں نے کسی چیز کو تیمتِ مثلی یا اس سے زائد کے عوض فروخت کرنے کی گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کرلیا تو وہ ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عوض کی طرف نظر کرتے ہوئے بید معنا اتلاف نہیں ہے، اور اگر قیمت مثلی سے کم میں فروخت کرنے کی شہادت دی تو وہ نقصان کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس جزء کو بلاعوض ہلاک کیا ہے اور اس بات

### ر آن الهداية جلدال ي حالية المراك المالية علدال على المالية المالية المالية على المالية ال

میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نیچ قطعی ہو یا اس میں بائع کا خیار ہو، اس لیے کہ سبب تو بیچ سابق ہے لہٰذا سقوطِ خیار کے وقت حکم اس کی طرف منسوب کیا جائے گا اور تلف بھی انہی کی طرف منسوب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿إِتلاف ﴾ ہلاک كرنا، ضائع كرنا۔ ﴿بات ﴾ فورى طور يرلاكوبونے والا قطعى۔ ﴿يضاف ﴾ منسوب ہوگا۔

### میع کی گواہی سے رجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلال نے اپنا غلام ایک ہزار یا ڈیڑھ ہزار کے عوض فروخت کیا ہے کین بالکع نے اس کا انکار کر دیا اس پر مدعی نے بیچ کے منعقد ہونے پر دوگواہ پیش کیے اور انہوں نے انعقاد بیچ کی شہادت دی اب اس شبادت کی دوصور تیں ہیں:

(۱) گواہوں نے بذکورہ غلام کواس کی قیت مثلی کے عوض فروخت ہونے کی شہادت دی یا قیت مثلی سے زائد میں فروخت ہونے کی شہادت دی اور پھراپی شہادت سے رجوع کرلیا تو ان پرکوئی ضان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چدان کی گواہی سے بائع کی ملکیت یعنی غلام اس کے قبضہ سے مشتری کے قبضے میں چلا گیا ہے اور وہ بائع کے حق میں ہلاک ہوگیا ہے گر چونکہ اس کے عوض بائع کو معاوضہ یعنی شمن کل گیا ہے، اس لیے بیا تلاف بالعوض ہوا اور اتلاف بالعوض چونکہ موجب ضمان نہیں ہوتا، اس لیے سے اتلاف بالعوض ہوا اور اتلاف بالعوض چونکہ موجب ضمان نہیں ہوتا، اس لیے سے اتلاف بالعوض ہوا اور اتلاف بالعوض کے تکہ موجب ضمان نہیں واجب ہوگا۔

(۲) اوراگر دوسری صورت ہولینی گواہوں نے مثلی قیمت سے کم میں غلام فروخت ہونے کی شہادت دی ، مثلاً غلام کی قیمت ایک ہزار ہے اور گواہوں نے سات سومیں اس کے فروخت ہونے کی شہادت دی اور پھراپی شہادت سے رجوع کرلیا تو وہ نقصان لیعن تین سو کے ضامن ہوں گے ، کیوں کہ انہوں نے مثلی قیمت سے کم میں فروختگی کی شہادت دے کر غلام کے ایک جھے کو بلاعوض تلف کیا ہے اور بلاعوض تلف کرنے کی صورت میں چونکہ ضان واجب ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں گواہوں پرضان واجب ہوگا۔

ولا فرق المنع: اس کا حاصل یہ ہے کہ بیج خواہ قطعی ہویا اس میں بائع کا خیار ہوبہر دوصورت اُگر گواہوں نے قیمبِ مثلی سے کم میں فروخت ہونے کی شہادت دی تو ان پرضان واجب ہوگا چنانچے تیج قطعی اور نافذ میں توبی فلاہر ہے اور تیج بشرط الخیار کی صورت میں اگر چیہجے مدہ خیار میں بائع کی ملکیت سے نہیں نگلتی ، لیکن اگر بائع نے اس بیج کوفنے نہ کر کے جائز قرار دے دیا تو اس کا سبب وہی شہادت ہوگی جس کی بنیاد پر نیج کا انعقد دہوا تھا اور چونکہ سابقہ شہادت میں گواہوں نے قیت مثلی سے کم میں فروخت ہونے کی شہادت دی ہے اس لیے نقصان کا ضان انہی پر عائد ہوگا اور وہی دونوں اس کا ضان اداء کریں گے۔

وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ لِأَنَّهُمَا أَكَّدَا ضَمَانًا عَلَى شَرَفِ السُّقُوْطِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْطَاوَعَتْ ابْنَ الزَّوْجِ أَوْ ارْتَذَتْ سَقَطَ الْمَهُرُ أَصْلاً، وَلَأَنَّ الْفُرْقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي مَعْنَى الْفَسْخِ فَيُوْجِبُ سُقُوط جَمِيْعِ الْمَهْرِ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، ثُمَّ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ ابْتِدَاءً بِطَرِيْقِ الْمُتْعَةِ فَكَانَ وَاجِمًا بِشَهَادَتِهِمَا.

ر آن البداية جلدا على المسلم ا

تروجیمہ: اوراگر دولوگوں نے کمی فخص پر بیشہادت دی کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دی ہے،
پھرانہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کرلیا تو وہ دونوں نصف مہر کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ انہوں نے اس ضان کومؤ کد کردیا ہے جو
ساقط ہونے کے قریب تھا، کیا دیکھتے نہیں کہ اگر عورت ابن زوج سے مطاوعت کرے یا مرتد ہوجائے تو مہر بالکل ہی ساقط ہو جائے گا
اور اس لیے کہ فرقت قبل الدخول فنخ کے معنی میں ہے لہٰذا یہ پورے مہر کے سقوط کو واجب کرے گا جیسا کہ کتاب النکاح میں گذر چکا
ہے، پھرابتداء بطریق متعد نصف مہر واجب ہوگا اور بیان گواہوں کی شہادت سے واجب ہوگا۔

#### اللغات:

### طلاق سے بہلے رجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ اسے اس کے شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دی ہے، لیکن شوہر اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر مدعیہ نے دوگواہ پیش کیے اور دونوں نے یہ شہادت دی کہ مدعیہ عورت کواس کے شوہر نے دخول سے پہلے طلاق دی ہے چنا نچہ ان کی شہادت پر قاضی نے طلاق قبل الدخول کا فیصلہ کر کے شوہر پر نصف مہر واجب کردیا، اس کے بعد گواہ اپنی گواہی سے مکر گئے اور شہادت سے رجوع کرلیا تو اب بید دونوں گواہ اس نصف مہر کے ضامن ہوں گے جوشو ہرنے بیوی کواداء کیا ہے، کیوں کہ جومبر شوہر نے اداء کیا ہے وہ پختہ اور مضبوط نہیں تھا اور حتی طور پر شوہر پر لازم نہیں تھا بلکہ اس کے زوال اور سقوط کا امکان تھا بایں معنی کہ عورت شوہر کے پہلے لڑکے سے جماع کر لیتی یا مرتد ہوجاتی اور اس کا مہر ہی ساقط ہوجاتا، لیکن ان گواہوں نے اپنی گواہی سے نصف مہر کومؤ کد کردیا اور اسکے سقوط کے امکان کوختم کردیا اور پھر شہادت سے رجوع کر کے اسے ناحق ثابت کردیا اس لیے اب شوہر کا جو مال تلف ہوا ہو وا ہوں ان کی شہادت کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اس کے ضامن بھی بی لوگ ہوں گے۔

اس سلسلے کہ دوسری دلیل ہے ہے کہ فرقت قبل الدخول سنج نکاح کے معنی میں ہے، کیوں کہ قبل الدخول طلاق کی وجہ سے عورت کا بضع صحیح سالم رہتا ہے اوراس میں نقص نہیں ہوتا اور فنخ نکاح سے پورا مہر ساقط ہوجاتا ہے اس لیے یہاں اگر چہ پورا مہر ساقط نہیں ہوتا لیکن جونصف واجب ہوا ہے وہ سقوط کے قریب تھا اور اس میں زوال کا امکان تھا مگر گواہوں نے اپنی شہادت سے اس کے زوال کو فتم کر کے اس کا وجوب قطعی اور بقینی کردیا اور ایسا ہوگیا کہ گویا گواہوں کی گواہی سے ابتداء بطریق متعہ شوہر پر نصف مہر واجب ہوا ہے، لیکن جب گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا تو یہ واضح ہوگیا کہ نہ کورہ وجوب ناحق تھا اور یہ اتلاف بلاعوض ہے اس لیے گواہوں پر اس کا ضان واجب ہے۔

قَالَ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا قِيْمَتَهُ ، لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا مَالِيَةَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَحَوَّلُ اِلْيُهِمَا بِهِلَا الضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ اِلنَّهِمَا.

ترجمل: فرماتے ہیں کداگر دولوگوں نے اس بات پرشہادت دی کہ فلاں نے اپناغلام آزاد کردیا ہے پھر دونوں نے رجوع کرلیا تو

### ر آن البداية جلدا ي المالية المدال ي المالية ا

دونوں گواہ اس غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے کیوں کہ دونوں گواہوں نے مولی پر غلام کی مالیت بلاعوض تلف کیا ہے اور ولا ء معتق کے لیے ہے، کیوں کہ اس ضان کی وجہ سے عتق گواہوں کی طرف نتقل نہیں ہوگا لہٰذا ولا ،مجھی ان کی طرف نتقل نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿اعتق ﴾ آزاد كرديا بـ وأتلفا ﴾ بلاك كرديا والايتحول فينين پركرآئ كار

### اعمّاق کی گواہی سے رجوع:

صورت مسئد ہیہ ہے کہ آگر دولوگوں نے گواہی دی کہ فلال شخص نے اپنا غلام آزاد کردیا ہے اور قاضی نے ان کی شہادت پر غلام کی آزادی کا فیصلہ کردیا پھر گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کرلیا تو اب یہ دونوں گواہ غلام کے مالک اور مولیٰ کے لیے اس کی قیمت کے ضامن ہوں گے، کیوں کہ اپنی شہادت سے رجوع کر کے انہوں نے مولیٰ کے غلام کی مالیت کو ناحق اور بدون عوض تلف کیا ہے اور اتلاف بلاعوض موجب ضان ہوتا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں ان گواہوں پر بھی ضان واجب ہوگا اور انہیں غلام کی قیمت اوا کرنی ہوگی۔

والولاء للمعتق المنع: اس كا حاصل بیہ ہے كہ صورت مسئلہ ميں آزاد كردہ غلام كى ولاء اس كے مولى كى ہوگى، كيوں كه اگر چه غلام گواہوں كى شہادت ہے آزاد ہوا ہے ليكن اسے آزاد كرنے والا مولى ہى ہے اور آزادى مولى ہى كى طرف سے واقع ہوگى اور ضان اداء كرنے كى وجہ ہے گواہوں كى طرف آزادى منتقل نہيں ہوگى، اور چونكہ ولاء عتق كے تابع ہے، لہذا جب عتق يعنى متبوع گواہوں كى طرف منتقل نہيں ہوگا تو تابع يعنى ولاء بھى ان كى طرف منتقل نہيں ہوگا۔

وَإِنْ شَهِدُوْا بِقِصَاصٍ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الْقَتْلِ ضَمِنُوا الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِمُا الْهَيْهُ يُقْتَصُّ مِنْهُمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِمُا الْفَالَ مِنْهُمُ لِوَجُوْدِ الْقَتْلِ مِنْهُمْ تَسْبِيْبًا فَأَشْبَهَ الْمُكُرَةَ بَلْ أَوْلَى، لِأَنَّ الْوَلِيَّ يُعَانُ، وَالْمُكُرَةُ يَمْنَعُ، وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلُ مُبَاشَرَةً لَمْ يُوْجَدُ وَكَذَا تَسْبِيْبًا، لِأَنَّ السَّبَبَ مَا يُفْضِي اللَّهِ غَالِبًا وَهُهُنَا لَا يُفْضِي لِأَنَّ الْعَفُو مَنْدُوبٌ، وَبِخِلَافِ الْمُكْرَةِ لِأَنَّةُ لَا يُؤْثِرُ حَيَاتَهُ ظَاهِرًا، وَلَأَنَّ الْفُعْلَ الْإِخْتِيَارِيَ مِمَّا يَقْطَعُ النِّسْبَةَ، ثُمَّ لَا أَقَلَّ مِنَ الشَّبُهَةِ وَهِي وَلَا اللَّاسُةِ يُعْرَفُ فِي الْمُخْتَلَفِ. وَهِي الْمُخْتَلَفِ.

ترجیل: اوراگر گواہوں نے قصاص کی شہادت دی پھر قمل کے بعد انہوں نے رجوع کرلیا تو وہ دیت کے ضامن ہوں گے اور ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، امام شافعی راٹھیڈ فرماتے ہیں کدان سے قصاص لیا جائے گا، کیوں کدان کی طرف سے قل سبب بن کر پایا گیا ہے، اس لیے ریمکرہ کے مشابہ ہوگیا، بلکداس سے بھی اغلب ہے، کیوں کدولی کا تعاون کیا جاتا ہے اور مکرہ کوروکا جاتا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ قتل مباشرۂ نہیں پایا گیا نیز سبب بن کربھی نہیں پایا گیا،اس لیے کہ سبب وہ ہوتا ہے جوعمو مانسبب تک پہنچا دیتا ہے اور یہاں سبب مفضی نہیں ہے، کیوں کہ معاف کرنامتحب ہے، برخلاف کرہ کے کیوں کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ترجیح دے گا اور اس لیے کہ فعل اختیاری ان چیزوں میں سے ہے جونسبت کوختم کر دیتا ہے بھر پیشبہہ سے کم نہیں ہے اور شبہہ قصاص کو دورکر دیتا ہے، برخلاف مال کے، کیوں کہ مال شبہات کے باوجود ثابت ہوجا تا ہے اور بقیہ تفصیل مختلف الروایہ میں معلوم ہوگ۔

# ر آن البدليه جلدا عن المسلك ا

موصمنوا ﴾ جرماندویں گے۔ ﴿لايقتص ﴾ قصاص نہيں ليا جائے گا۔ ﴿تسبيب ﴾ سبب بنانا۔ ﴿مكر ٥ ﴾ مجوركيا كيا۔ الله عدد كى جاتى ہے۔ ﴿يفضى ﴾ پنجاتا ہے۔ ﴿عفو ﴾ معاف كردينا۔ ﴿دارنة ﴾ بٹانے والا، دُوركرنے والا۔

### قصاص کی گواہی سے رجوع:

صورت مسلم ہے ہے کہ زید نے دعویٰ کیا کہ بکر نے اس کے باپ کوناحق عمد اقتل کیا ہے، اس لیے جھے بکر سے قصاص لینے کا حق ہے، کین بکر نے اس کا انکار کردیا اس پر مدمی یعنی زید نے دوگواہ پیش کیے اور دونوں نے یہ شہادت دی کہ باں بکر نے ہی زید کے باپ کوفل کیا ہے اور قاضی نے اس شہادت پر بکر کے خلاف قصاص کا حکم دے دیا اور زید نے بکر کو قصاصاً قتل کر ڈالا ، اس کے بعد گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کرلیا تو یہ گواہ مقتول فی القصاص یعنی بکر کے ورثاء کے لیے دیت کے ضامن ہوں گے اور ہمار سے بہاں قصاصاً انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اور امام ما لک جمی اس کے قائل ہیں ، جب کہ امام شافعی والیشین کا مسلک یہ ہے کہ گواہوں پر قصاص لازم ہوگا اور انہیں قتل کیا جائے گا۔

امام شافتی ولیشان کی دلیل سے ہے کہ اگر چہ گواہ حقیق قاتل نہیں ہیں لیکن یقتل کے مسبب ہیں اور قبل کی رہ ہموار کرنے والے ہیں، کیوں کہ ان ہی کی شہادت نہ دیتے تو ظاہر ہے کہ برکو قتصاصاً قتل کیا گیا ہے اور اگر بیشبادت نہ دیتے تو ظاہر ہے کہ برکو قتل بھی نہ کیا جاتا اس لیے یہی لوگ اس کے قتل میں مسبب ہوئے اور سبب فراہم کرنے میں کرہ یعنی مجبور کرنے والے کے مشابہ ہوگئے بلکہ یہ گواہ کمرہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، کیوں کہ اگراہ کی صورت میں تو کمرہ کولوگ اس فعل کے ارتکاب سے روک بھی لیتے ہیں اور کمرہ اگرزور آور ہوتا ہے تو اگراہ کی طرف تو جنہیں دیتا جب کہ شہادت سے قصاص کا معاملہ لیتینی ہوجاتا ہے اور مقتول کے اوریاء کا اسلط میں تعاون بھی کیا جاتا ہے، اس لیے سبب بنے میں گواہوں کی گواہی اگراہ کے سبب قبل ہونے سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی اس سلط میں تعاون بھی کیا جاتا ہے، اس لیے سبب بنے میں گواہوں کی گواہی اگراہ کے سبب قبل ہونے ہے بڑھ کر ہے دوسرے کو مقتص دوسرے سے سے کہے کہ اگرتم نے فلاں کوئل نہیں کیا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا اور فلال نے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کر دیا تو اگر چہ قاتل مکرہ ہے جگراس قتل کا سبب مکرہ اور مجبور کرنے والا ہے اور اگراہ کی صورت میں مکرہ سے قصاص لیا جاتا ہے لبذا صورت میں مگرہ ہے قتل کردیا تو اگر چہ قاتل مکرہ ہے ہے گیا ان سب مکرہ اور مجبور کرنے والا ہے اور اگراہ کی صورت میں مکرہ ہے تصاص لیا جاتا ہے لبذا

ولنا الغ: ہماری دلیل ہے ہے کہ آل ایک فعل کو انجام دینے کا نام ہے اور ہے بات طے شدہ ہے کہ جوشخص ناحق اس فعل کو انجام دے گا ای سے قصاص لیا جائے گا اور صورتِ مسئلہ میں نہ تو مباشر ہ گا گا ہوں نے فعل قبل کو انجام دیا ہے اور نہ ہی وہ قبل کا سبب بے ہیں چنا نچے مباشر ہ ان کا فعل قبل کو انجام نہ دینا تو ظاہر ہے کیوں کہ مقتول ٹانی کو پہلے والے مقتول کے ورثاء نے قبل کیا ہے نہ کہ گواہوں نے ،ای طرح گواہ اس قب اس لیے نہیں ہیں کہ کی بھی چیز کا سبب وہ ہوتا ہے جو عموماً مسبب تک پہنچا دیتا ہے اور صورت مسئلہ میں گواہوں کی جوشہادت ہے وہ مسبب یعنی انجام قبل تک پہنچانے والی نہیں ہے، کیوں کہ قاتل کو معاف کرنا اور اس سے صورت مسئلہ میں گواہوں کی جوشہادت ہے وہ مسبب یعنی انجام قبل تک پہنچانے والی نہیں ہے و ان تعفو ا اقر ب للتقوی کہ معاف کرنا قصاص نہ لینا شریعت کی نظر میں مندوب و مستحسن ہے، چنانچ قر آن میں ہے و ان تعفو ا اقر ب للتقوی کہ معاف کرنا و تقویٰ کے زیادہ قریب ہے نیز حدیث پاک میں ہے من کظم غیظًا و ھو یقدر علی انفاذہ ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا کہ جو صحف بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود غصہ کو بی لے گا اللہ تعالی اس کے دل کو امن وامان اور ایمان سے بھردیں گے۔

### ر آن البيداية جلدال يه المحالية المراكبين على المحالية المراكبية جلدال يهم جانع كاليان ي

ان آثار سے معلوم ہوا کہ معاف کرنامستحب ہے اور بہت ممکن ہے کہ مقتول کا ولی قاتل کو مع ف کردے اس لیے گوا ہوں ک گوائی مفضی الی القتل نہیں ہے اور وہ لوگ مسبب قتل نہیں ہیں اور جب وہ مسبب قتل نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پر قصاص بھی واجب نہیں ہوگا ،اس کے برخلاف مکرہ یعنی مجبور کئے ہوئے خص کے تن کا معاملہ ہے تو چونکہ مکرہ اپنی زندگی کو دوسرے کی زندگی پر ترجیج دے گا اور وہ اپنی جان بچانے کے بلیے ہررکاوٹ دور کر کے مکرہ کے بتائے ہوئے خص کو تن کردے گا جسیا کہ آئ کل مبئی اور بڑے شہروں میں انڈر ورلڈ اور مافیا غنڈے ای طرح سیاری دے کرکام کراتے ہیں ،اس لیے اکراہ کی صورت میں مکرہ کا مسبب قتل بنتا یقینی ہواور چونکہ مسبب کو قصاصاً قتل کیا جائے گا ،اس کے برخلاف شبادت کی صورت میں گواہوں کا مُسبِّب قتل بنتا یقینی نہیں ہے اور بہاں عفوا غلب ہے اس لیے انہیں قصاصاً قتل بھی نہیں کیا جائے گا ۔

و لأن الفعل النع: گواہوں پر تضاص واجب نہ ہونے کی بید وسری دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں ولی تضاص کی طرف سے فعلِ قبل پایا گیا ہے اور یفغل اس ولی کے اختیار صححے سے صادر ہوا ہے اور جو فعل جس کے اختیار صححے سے ثابت ہوتا ہے اس کی نبیت بھی فاعل ہی کی طرف ہوتی ہے، اور فعل اختیار کی دوسرے کی طرف نبیت کوختم کردیتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی صورت مسئلہ میں فعل قبل ولی قصاص کی طرف منسوب ہوگا نہ کہ شہود کی طرف اور جب شہود کی طرف فعلِ قبل منسوب نہیں ہوگا تو فعل تو فعل قبل منسوب نہیں ہوگا تو فعل ہوگا ہے۔

ٹم لا أقل النج: اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر ہم بيتليم بھى كرليس كەفعلِ قبل يہاں گواہوں كى طرف منسوب ہے تو بھى گواہوں پر قضاص واجب نہيں ہوگا، كيوں كہ اگر ايك طرف گواہ فعلِ قبل كا سبب بين تو دوسرى طرف ولى قضاص اس فعل كوانجام دينے والا ہے لبندا ايك اعتبار سے قبل گواہوں كى طرف منسوب ہوگا اور حقيقى قاتل كى تعيين ميں شبہہ ہوگا اور آپ كواچھى طرح بيمعلوم ہے كہ شبہہ سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے اس ليے صورت مسئلہ ميں گواہوں سے قصاص ساقط ہوجا تا ہے اس ليے ان پر مقتول كى ديت ضرور قصاص ساقط ہوجائے گا، كيكن چونكہ اس قبل ميں كى نہ كى درج ميں گواہوں كى گواہى شامل ہے اس ليے ان پر مقتول كى ديت ضرور واجب ہوگى اور ديت سے وہ نہيں نے كيوں كہ مال ہونے كى وجہ سے ديت تو شبہات كے باوجود ثابت ہوجاتى ہے۔

قَالَ وَإِذَا رَجَعَ شُهُوْدُ الْفَرْعِ ضَمِنُوا، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ صَدَرَتُ مِنْهُمْ فَكَانَ التَّلَفُ مُضَافًا اللَّهِمْ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُوْدُ الْأَصُلِ وَقَالُوْا لَمْ نُشْهِدُ شُهُوْدَ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِنَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا السَّبَبَ وَهُوَ الْاِشْهَادُ، وَلَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مُحْتَمَلٌ فَصَارَ كُرُجُوْعِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ.

ترجملے: فرماتے ہیں کہ اگر شہود فرع نے رجوع کیا تو وہ ضامن ہوں گے کیوں کہ مجلس قضاء میں ان کی طرف سے شہادت صادر ہوئی ہے، لبندا تلف کرنا بھی انہی کی طرف منسوب ہوگا۔اورا گر شہود اصل نے رجوع کیا اور بیکہا کہ ہم نے اپنی شہادت پر شہود فرع کو شاہر نہیں بنایا ہے تو ان پر ضان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اصل نے سبب صان یعنی گواہ بنانے کا انکار کردیا ہے، اور قضاء باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ خیم لیے ہے۔ اس لیے کہ یہ خیم محتمل ہے، لبندا یہ گواہ کے رجوع کرنے کی طرح ہوگیا برخلاف قضاء سے پہلے کے۔

#### اللغات:

### ر آن البداية جدل ير الما يكي ا

﴿لم نشهد ﴾ بم نے گواہ نبیس بنایا۔

### گوائی پر گوائی میں رجوع کی صورت میں ضان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شہادت علی الشہادۃ کی صورت میں اگر شہو دِفرع نے شہادت سے رجوع کیا تو ان کی شہادت سے مدعی علیه کا جو مال تلف ہوا ہے، شہو دِفرع اس کے ضامن ہوں گے، کیونکہ قاضی کی مجلس میں انہی لوگوں نے شہادت دی ہے لہٰذا مدعی علیہ کے مال کی ہلاکت بھی آخی کی طرف منسوب ہوگی اور یہی لوگ اس کے ضامن ہوں گے۔

اس کے برخلاف اگرشہود اصل اشہادیعنی گواہ بنانے سے رجوع کرلیں اور قاضی کے سامنے یہ اقرار کرلیں کہ ہم نے فرع کو اپنی شہادت پر شاہد نہیں بنایا ہے اور شہود فرع اپنی شہادت پر قائم رہیں تو شہود اصل پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ انھوں نے سبب صان یعنی گواہ بنانے کا انکار کردیا ہے اور جب وہ سبب ضمان کے منکر ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پرضمان بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سبب کے بغیر مسبب نہیں یا یا جا تا۔

ولا یبطل المنح فرماتے ہیں کہ شہود فرع کی شہادت پر قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ شہود اصل کے رجوع کرنے سے باطل نہیں ہوگا ، کیونکہ شہود اصل کے اس قول میں کہ ہم نے گواہ نہیں بنایا ہے صدق اور کذب دونوں کا احتال ہے اور احتال کی وجہ سے قاضی کا فیصلہ باطل نہیں ہوتا ہے اس لیے فدکورہ فیصلہ علی حالہ باقی اور برقر ارر ہے گا۔ جیسے اگر اصلی شاہد کسی معامعے کی گواہی دیتے اور اس کی شہادت پر قاضی کا فیصلہ باطل نہیں ہوتا اس طرح صورت مسئلہ اس کی شہادت پر تو بھی قاضی کا فیصلہ باطل نہیں ہوتا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی کا لیہ فیصلہ باطل نہیں ہوگا ، ہاں اگر قاضی شہود فرع کی شہادت پر کوئی فیصلہ ند دیتا اور اس نے پہلے شہود اصل ''اشہاد'' کا انکار کردیتے تو اب ان کے انکار کے بعد قاضی شہود فرع کی شہادت پر کوئی فیصلہ نبیں کرے گا ، کیونکہ شہود اصل نے اشہاد کا انکار کر کے تحمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہادت کا انکار کیا ہے جب کہ شہود فرع کی شہادت معتبر ہونے کے لیے کمیل شہاد ہے۔

وَإِنْ قَالُوْا أَشُهَدُنَا هُمُ وَغَلَطْنَا ضَمِنُوا، وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمِنْا الْهَائِيهُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْهَائِيهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَا الْهَائِيهُ لَاضَمَانَ عَلَيْهِمُ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ، لِأَنَّ الْقَاضِي يَقْضِي بِمَا يُعَايِنُ مِنَ الْحَجَّةِ وَهِي شَهَادَتُهُمْ، وَلَهُ أَنَّ الْفُرُوعَ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْأُصُولِ فَصَارَ كَأَنَّهُمْ حَضَرُوا.

ترفیجیله: اوراگرشہوداصل نے کہا کہ ہم نے فرع کو گواہ بنایا تھا اور ہم سے (اشہاد میں) فلطی ہوئی ہے تو وہ ضامن ہوں گے اور یہ حکم امام محمد طِلِیْمیڈ کے یہاں ہوں ہے ہوا ہے، کیونکہ تحکم امام محمد طِلِیْمیڈ کے یہاں ہوں ہے بہاں ان پرضان نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ فروع کی شہادت پر ہوا ہے، کیونکہ قاضی اسی جمت پر فیصلہ کرتا ہے جس کا وہ مشاہرہ کرتا ہے اور وہ فروع کی شہادت ہے۔ امام محمد طِلِیْمیڈ کی دلیل یہ ہے کہ فروع نے اصول کی شہادت دی ہو۔

اللغاث:

### ر آن البدایہ جلد کی کہ کھی کہ کھی کہ اس البہایہ جلد کا بیان کے

### گوابی برگوابی میس رجوع کی صورت میس ضان:

سیمئلداس سے پہلے بیان کردہ مسئلے کے برعکس ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شہوداصل نے بیا قرار کیا کہ ہم نے فرع کو گواہ تو بنایا تھائیکن ہم سے اسلطے میں خلطی ہوئی ہے تو اشہاد کے اقرار سے امام محمد برات شخین ہوں تاہے جس کا وہ مشاہدہ اور معائنہ حضرات شخین ہوئیت کے یہاں شہوداصل ضامن نہیں ہول گے، کیونکہ قاضی اُسی شہادت پر فیصلہ کرتا ہے جس کا وہ مشاہدہ اور معائنہ کر لیتا ہے اور صورت مسئلہ میں چونکہ قاضی نے فروع کی شہادت کا معائنہ کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ بھی دیا ہے اس لیے شہوداصل کا اس فیصلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جب قضاء سے ان کا کوئی واسط نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان پرضان بھی واجب نہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد طِنتُمیْد کی دلیل میہ ہے کہ شہادت علی الشہادۃ میں اصلی گواہوں کی گواہی ہی اصل ہوتی ہے اور شہود فرع اس گواہی وُفق کرنے والے اور مجلسِ قاضی تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، للبذا ان کی شہادت الیں ہے جیسے خود شہود اصل نے مجلسِ قضاء میں حاضر ہوکر شہادت دی ہواورا گرشہود اصل خود حاضر ہوکر شہادت دیتے اور پھراس سے رجوع کرتے تو ان پرضان واجب ہوتا، للبذا صورت مسئلہ میں بھی ان برضان واجب ہوگا۔

وَلَوْ رَجَعَ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ جَمِيْعًا يَجِبُ الضَّمَانُ عِنْدَهُمَا عَلَى الْفُرُوعِ لَاغَيْرَ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَتِهِمْ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَلِظَّالَيْهُ الْمَشُهُودُ دُعَلَيْهِ بِالْجِيَارِ، إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْاُصُولَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْفُرُوعَ، فِشَهَادَةِ الْأَصُولُ مِنَ الْوَجُهِ الَّذِي ذَكَرَا، وَبِشَهَادَةِ الْأَصُولُ مِنَ الْوَجُهِ الَّذِي ذَكَرَ فَيَتَخَيَّرُ لِلْآنَ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ مِنَ الْوَجُهِ الَّذِي ذَكَرَا، وَبِشَهَادَةِ الْأَصُولُ مِنَ الْوَجُهِ الَّذِي ذَكَرَ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، وَالْجَهَتَانِ مُتَغَيِرتَانِ فَلَايَجُمَعُ بَيْنَهُمْ فِى التَّضْمِيْنِ، وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الْفَرْعِ كَذَبَ شُهُودُ الْأَصُلِ أَو بَيْنَهُمَا، وَالْجَهَتَانِ مُتَغَيِرتَانِ فَلَايَجُمَعُ بَيْنَهُمْ فِى التَّصْمِيْنِ، وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الْفَوْعِ كَذَبَ شُهُودُ الْأَصْلِ أَو بَيْنَهُمْ وَالْمَانُ عَلَيْهِمْ، عَلَى اللَّهُ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِلَّى ذَلِكَ، لِلْآنَ مَا أَمُطَى مِنَ الْقَضَاءِ لَا يَنْتَقِضُ بِقَوْلِهِمْ وَلَايَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ، فَلَولُهِمْ وَلَايَجِبُ الطَّمَانُ عَلَيْهِمْ، وَلَاكَ لَمْ يَلْتَهِمُ الْمُهُ وَلَا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِنَّانَ مَا أَمْطَى مِنَ الْقَضَاءِ لَا يَنْتَقِضُ بِقُولِهِمْ وَلَايَجِبُ الطَّمَانُ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إِنَّ مَا شَهِدُوا عَلْ عَيْرِهِمْ بِالرَّجُوعُ.

ترجمه : اوراگراصول اور فروع سب نے رجوع کرلیا تو حضرات شیخین بڑائیا کے یہاں صرف فروع پرضان واجب ہوگا، کونکہ فیصلہ انھی کی شہادت پر ہوا ہے۔ اور امام محمد روائیلا کے یہاں مدمی علیہ کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو اصول کو ضامن بنائے اور اگر چاہے تو فیصلہ انھی کی شہادت پر اس طریقے کے مطابق واقع ہوا ہے جے حضرات شیخین بڑائیا نے بیان کیا ہے فروع کو ضمن بنائے ، کیونکہ فیصلہ فروع کی شہادت پر اس طریقے پر واقع ہوا ہے جسے ام محمد برٹٹریلانے بیان کیا ہے اس لیے مدمی علیہ کو دونوں کے مابین اختیار ہوگا۔ اور اونوں جہتیں باہم متعائر ہیں لبندا ضامن بنانے میں اصول اور فروع کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

اورا گرشہود فرع نے کہا کہ شہود اصل جھونے ہیں یا انہوں نے اس سلط میں غلطی کی ہے تو اس طرف توجہیں کی جائے گ کیونکہ جو تھم قضاء گذر چکا ہے وہ ان کے قول سے نہیں ٹونے گا، اور فروع پر صان بھی نہیں واجب ہوگا کیونکہ انھوں نے اپنی شہادت سے رجو ٹ نہیں کیا ہے بکہ انھوں نے تو اپنے علاوہ پر رجوع کی شہادت دی ہے۔

#### اللّغات:

معنايرتان ﴾ آپس ميں ايك دوسرے سے عليحدہ ہيں، مختلف ہيں۔ ﴿تضمين ﴾ ضامن بنانا، جرماندلا گوكرنا۔ ﴿لم

## ر آن الہدایہ جلد اس کے محالا سر ۱۳۳ کی بیان کے ایمان کے مالی کی پرواہ نہ کی جانے کا بیان کے بیان کی کے بیان ک

گواہی برگواہی میں رجوع کی صورت میں ضان:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ آگر اصول اور فروع دونوں قتم کے گواہوں نے شہادت ہے رجوع کرایا تو حضرات شیخین بڑیا ہے کہ اس صرف فروع پر صفان واجب ہوگا ، کیونکہ قاضی نے اضی کی شہادت پر فیصلہ کیا ہے اور چونکہ ہدا پی شہادت سے پھر گئے ہیں ، اس لیے مدی علیہ ہے مال کی ہلاکت بھی اضی کی طرف منسوب ہوگا ، اور مغان بھی انھی پر واجب ہوگا ۔ اور امام محمہ براٹنیڈ کے یہاں مدی علیہ کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو اصول سے صفان وصول کر ہے ، ان کی دلیل ہے کہ حضرات کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو اصول سے صفان وصول کر ہے ، ان کی دلیل ہیں کہ حضرات شیخین بڑیا ہوگا اگر چاہے تو اصول سے صفان وار موع صرف شیخین بڑیا ہوگا اگر جا ہے اصول کے مطابق فروع ضامن ہیں اور ماقبل میں امام محمہ کی بیان کردہ دلیل کے اعتبار سے فروع صرف ناقلین شہادت ہیں اس لیے اصول پر صفان واجب ہے ، لہذا ہم نے دونوں جہتوں کا اعتبار کر کے مدی علیہ کو اصول اور فروع پر وجو ہو ضامن کے حوالے سے دونوں دلیلیں باہم متغائر میں کہ ایک کہ ایک کا اختیار دے دیا اور چونکہ اصول اور فروع پر وجو ہو ضان کے حوالے سے دونوں دلیلیں باہم متغائر ہیں کہ اصول کی شہادت مشاہدہ پر منی ہے جب کہ فروع کی شہادت کا دار و مدار نقل ہے ، اس لیے اصول اور فروع پر نصف نصف کر کے صان نہیں واجب کیا جائے گا بلکہ ایک ہی فریق سے صفان دلوایا جائے گا۔

وإن قال شہود الفوع المنح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر قضائے قاضى كے بعد شہود فرع نے يہ كه شہود اصل نے مدى عليه پرجموفی گواہى دى ہے يا وہ اپنى اس شہادت ميں غلطى پرجي تو فروع كى اس بات پركوئى توجہ نہيں دى جائے گى اور اس سے قاضى كا فيصله باطل نہيں ہوگا ، كيونكه ان كے اس قول ميں صدق اور كذب دونوں كا احتمال ہے اور احتمال كى وجہ سے قضائے قاضى باطل نہيں ہوتا نيز اس قول كى وجہ سے فروع پر ضمان بھى واجب نہيں ہوگا۔ كيونكہ انھوں نے اپنى شہادت سے رجوع نہيں كيا ہے بلكہ اپنے علاوہ يعنى اصول كے خلاف شہادت دى ہے اور اس طرح كى شہادت موجب ضمان نہيں ہے، اس ليے ان برضان نہيں واجب ہوگا۔

وَإِنْ رَجَعَ الْمُزَكُّوْنَ عَنِ التَّزُكِيَةِ ضَمِنُوْا، وَهَلَدَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ<sup>الْنَ</sup>َاثَنِهِ ، وَقَالَا لَايَضْمِنُوْنَ لِأَنَّهُمْ أَثْنُوا عَلَى الشُّهُوْدِ خَيْرًا فَصَارُوْا كَشُهُوْدِ الْإِحْصَانِ، وَلَهُ أَنَّ التَّزْكِيَةَ إِعْمَالٌ لِلشَّهَادَةِ، إِذِ الْقَاضِيُ لَايَعْمَلُ بِهَا إِلَّا بِالتَّزْكِيَةِ فَصَارَتْ بِمَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ، بِخِلَافِ شُهُوْدِ الْإِحْصَانِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مَحْضٌ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر تزکیہ کرنے والوں نے تزکیہ سے رجوع کرلیا تو وہ ضامن ہوں گے اور یہ تکم امام ابوضیفہ چیشیڈ کے یہاں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں ہوں گے، کیونکہ انھوں نے گواہوں کی اچھی تعریف کی ہے لہذا وہ احصان کے گواہوں کی طرح ہوگئے۔حضرت امام اعظم چیشیڈ کی دلیل ہے ہے کہ تزکیہ شہادت کو کار آمد بنانے کے لیے ہوتا ہے، کیول کہ تزکیہ کے گواہوں کی طرح ہوگئے۔حضرت امام اعظم چیشیڈ کی دلیل ہے ہے کہ تزکیہ شہادت کو کار آمد بنانے کے لیے ہوتا ہے، کیول کہ تزکیہ کے بغیر قاضی شہادت پڑھل نہیں کرتا لہذا تزکیہ علت العلت کے معنی میں ہوگیا، برخلاف شہودا حصان کے، کیونکہ بیصرف شرط ہے۔

اللغائے ت

﴿ تَوْ كَيْهِ ﴾ كردار كے اچھا ہونے كى تقىدىق كرنا۔ ﴿ اثنوا ﴾ تعريف كى۔ ﴿ احصان ﴾ شادى شدہ ہونا۔ ﴿ إعمال ﴾ قابل عمل بنانا۔

## ر آن البدايه جلدا ي المالي المالي

### تزكيه كرنے والول كاتزكيه سے رجوع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے کسی معاطے میں شہادت دی اور پھر قاضی نے پچھلوگوں سے یہ کہا کہ وہ گواہوں کا ترکیہ کریں چنانچہان لوگوں نے تزکیہ کرے گواہوں کوشہادت دینے کا اہل قرار دے دیا اور قاضی نے ان کی شہادت پر فیصلہ کر دیا اس کے بعد تزکیہ کرنے والوں نے اپ تزکیہ سے رجوع کرلیا تو اس صورت میں مدعی علیہ کا جو مال تلف ہوا ہے اس کے ضامن امام اعظم بھٹھنڈ کے یہاں تزکیہ کرنے والوں پر عنمان نہیں ہوگا۔ ان بھٹھنڈ کے یہاں تزکیہ کرنے والوں پر عنمان نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل ہے کہ تزکیہ کرنے والوں نے توکیہ کر میں انہوں کے تو بالدوں کے ترکیہ کر کے صرف گواہوں کی تعریف کی ہے اور انھیں شہادت کے قابل قرار دیا ہے اور ترکیہ میں انھوں نے کسی پرحق کے وجوب یا لزوم کی شہادت نہیں دی ہے لہٰذا ان کے تزکیہ سے قضائے قاضی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ور نہ بی ان کے رجوع عن التزکیہ سے ان کی طرف اتلاف کی نسبت ہوگی اور جب ان کی طرف اتلاف کی نسبت نہیں ہوگی تو وہ ضامن بھی نہیں ہوں گے۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے پچھلوگوں نے یہ گواہی دی کہ فلاں نے بدکاری کی ہے پھر پچھلوگوں نے یہ گواہی دی کہ وہ شخص محصن یعنی شادی شدہ بھی ہے چنانچی شہود اوراحصان کی شہادت پر قاضی نے مجرم کورجم کرادیااس کے بعد شہود احصان اپنی شہادت سے پھر گئے تو اس صورت میں یہ لوگ رجم کردہ شخص کے ورثاء کے لیے دیت وغیرہ کے ضامن نہیں ہوں گے، لہٰذا جس طرح شہود احصان رجوع عن الشہادۃ سے ضامن نہیں ہوتے اسی طرح شہود تزکیہ بھی رجوع عن التزکیہ سے ضامن نہیں ہوں گے۔

وله المنح حفرت امام اعظم مِلَةً عِيْد كى دليل مد ہے كه تزكيد شہادت كو كار آمد اور مفيد بنانے كى علت ہے، كيوں كه تعديل وتزكيد كے بغير قاضى ان كى شہادت پر فيصله بى نہيں كرتا اس ليے تزكيد قضائے قاضى كے ليے علت العلت كے معنى ميں ہوگا يعنى قضائے قاضى كى علت شہادت ہے اور مقبوليت شہادت كى علت تزكيد ہے للذا تزكيد علت العلت كے معنى ميں ہوا اور حكم جس طرح علت كی طرف منسوب ہوتا ہے، اس ليے مدعى عليہ كے مال كى ہلاكت تزكيد كرنے والوں كى طرف بھى منسوب ہوگا ورفا ہرے كہ جب ان كى طرف بلاكت منسوب ہوگا تو رجوع ہے ان پر عمان بھى وا جب ہوگا۔

اس کے برخلاف شہود احصان کے رجوع کا مسلہ ہوتو ان پر عدم وجوبِ ضان کی وجہ یہ ہے کہ احصان کی شبادت دینار جم کی علت نہیں ہے بلکہ رجم کے لیے شرط ہے، کیونکہ رجم کا تحقق وثبوت تو زنا کی شہادت سے ہو چکا ہے، اس لیے شہود احصان کی شہادت سے زنا کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ، اس لیے شہود تزکیہ کی رجعت کو شہود احسان کی رجعت کو شہود احسان کی رجعت کو تاکہ کی رجعت کو شہود احسان کی رجعت برقیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِيْنِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُوْدِ الشَّرُطِ ثُمَّ رَجَعُوْا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُوْدِ الْيَمِيْنِ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ، وَالتَّلْفُ يُضَافُ إِلَى مُثْبِتِي السَّبَبِ دُوْنَ الشَّرْطِ الْمَحْضِ، أَلَا تَرَاى أَنَّ الْقَاضِي يَقْضِي لِلْنَّهُ هُوَ السَّبَبُ، وَالتَّلْفُ يُضَافُ إِلَى مُثْبِتِي السَّبَبِ دُوْنَ الشَّرْطِ وَحُدَهُمُ الْحَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيهِ، وَمَعْنَى بِشَهَادَةِ الْيَمِيْنِ دُوْنَ شُهُوْدِ الشَّرْطِ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُوْدُ الشَّرْطِ وَحُدَهُمُ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيهِ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ يَمِيْنُ الْعِتَاقِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ.

ر آن البدايه جلدا على المسلك ا

توجیع : فرماتے ہیں کہ اگر دو گواہوں نے یمین کی شہادت دی اور دوسرے دو گواہوں نے وجودِشرط کی گواہی دی چرسب نے رجوع کرلیا تو ضان خاص طور پر شہود یمین پر واجب ہوگا ، کیونکہ یہی سبب ہیں اور ہلاک کرنا سبب ٹابت کرنے والوں کی طرف منسوب ہوتا ہے نہ کہ شہتین شرط کی طرف ، کیا دیکھتے نہیں کہ قاضی شہادت یمین پر فیصلہ کرتا ہے نہ کہ شہود شرط پر ، اور اگر صرف شہود شرط نے رجوع کیا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور مسئلہ کے معنی یمین عماق ادر یمین طلاق قبل الدخول کے ہیں۔

#### اللغات:

سیمین پیسم در الله به الاکت، ضیاع در پیضاف پیمنسوب ہوگا در المشتین پی ثابت کرنے والے در عتاق پی آزادی۔ محاتی کا دادی۔ محاتی کی دادی۔ محاتی ک

ومعنی المسألة النع فرماتے ہیں کمتن میں جویمین کا لفظ آیا ہے اس سے یمینِ عمّاق اور یمین طلاق قبل الدخول مراو ہے جیسا کہ صورتِ مسئلہ کے تحت اس کی وضاحت کردی گئی ہے، البتہ یہاں یہ بات واضح رہے کہ طلاق قبل الدخول کی قید قیداحر ازی ہے اتفاقی نہیں ہے، کیونکہ طلاق بعدالدخول کی صورت میں دخول کی وجہ سے مہر واجب ہوتا ہے نہ کہ شہادت یمین کی وجہ سے، اس لیے اس صورت میں گواہوں پروجوب ضان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ فقط و الله اعلم و علمه اتم





اس سے پہلے کتاب الشہادت اور اس کے متعلقات کا بیان تھا اور اب یہاں سے وکالت اور اس کے مباحث کو بیان کرر ہے ہیں۔ شہادت اور وکالت میں کئی طرح سے مناسبت ہے۔ (۱) پہلی مناسبت تو اس طور پر ہے کہ جس طرح شہادت سے دوسرے کی اعانت کی جاتی طرح وکالت سے بھی دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ (۲) دوسری مناسبت اس طرح ہے کہ جس طرح شہادت مصول تو اب کا ذریعہ ہے اس طرح وکالت بھی حصول تو اب کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لیے ان دونوں کو یکے بعد دیگر سے بیان کیا گیا ہے۔ ہے مگر چونکہ شہادت وکالت سے عام ہے اس لیے کتاب الوکالة کو کتاب الشبادت کے بعد بیان کیا گیا ہے۔

و کاللہ کے لغوی معنی: لفظ وکالت واؤ کے کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ منقول ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں سپر د کرنا، حفاظت کرنا۔

و کالہ کے شرع معنی: یہ ہیں کہ معلوم و تعین کام میں تصرف کرنے کے لیے کسی کواپنا نائب اور قائم مقام مقرر کرنا۔ وکالت کا ثبوت اولہ کا ربعہ یعنی کتاب وسنت اوراجهاع وقیاس سے ثابت ہے چنانچہ قرآنِ کریم سے اس کا ثبوت اس طور پرہے کہ سورہ کہف میں فابعثو ا أحد کم ہور قکم النح کا فرمان وارد ہے اور اس سے کھانا خرید نے کے لیے وکیل بنانا ثابت ہے۔ حدیث سے اس کا ثبوت اس طور پر ہے کہ آپ مُنا اللہ تھے کہ میں حزام گو قربانی کا جانور خرید نے کا اور عمر و بن ام سلمہ خالفی ا

اور پھر عہد نبوی سے لے کر آج تک پوری امت وکالت کے جواز اور اس کی مشروعیت پر متفق ہے نیز دور دراز کے اسفار میں مال وزراور آل واولا دکی حفاظت کے حوالے سے لوگ وکالت کے ضرورت مند بھی ہیں اس لیے اجماع اور عقل سے بھی اس کا مشروع اور محقق ہونا ثابت ہے۔

قَالَ كُلُّ عَقْدٍ جَازَ أَنْ يَعْقُدَهُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُؤَكِّلَ بِهِ غَيْرَةً، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ

## ر آن الهداية جلدال ي المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة ا

بِنَفُسِهِ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُؤَكِّلَ بِهِ غَيْرَةٌ فَيَكُوْنُ بِسَبِيْلٍ مِنْهُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ۗ الْيَلِيُثُلَا وَكَّلَ بِالشِّرَاءِ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٍ وَ بِالتَّزْوِيْجِ عَمْرَو بُنَ أَمِّ سَلَمَةَ.

توجمہ: فرماتے ہیں کہ ہروہ عقد جے بذات خودانسان سرانجام دے سکتا ہے اس کے لیے اس عقد کے انعقاد پردوسرے کو وکیل بنانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ پچھ عوارض کی وجہ سے انسان بذات خود کوئی کام کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو اس کام کی انجام دبی کے لیے وکیل بنانے کی گنجائش ہوگ ۔ اور میح روایت سے ثابت ہے کہ آپ مُنافِیْنا نے دکا وکیل بنانے کی گنجائش ہوگ ۔ اور میح روایت سے ثابت ہے کہ آپ مُنافِیْنا نے دکا وکیل بنایا ہے۔

### اللغات:

﴿عقد﴾معالمه ويو تحل ﴾ وكيل بناد ، ﴿شراء ﴾ خريداري ﴿ تزويج ﴾ شادي كرانا .

### تخريج

- 🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب البيوع باب في المضارب يضارب، حديث رقم: ٣٣٨٦.
  - اخرجه حاكم في المستدرك في كتاب النكاح، حديث رقم: ٢٧٣٤.

### وكالت كا دائرة كار، شرعي حكم اور دلائل:

فرماتے ہیں کہ ہروہ عقد جھے از خود انسان انجام دے سکتا ہے یعنی جس عقد کو کرنا انسان کے لیے درست اور جائز ہے اس عقد پر دوسرے کو وکیل بنانا بھی درست اور جائز ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کثر سے مشاغل کی وجہ سے ،ضعف ونقاہت کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی بنا پراز خود کوئی کام انجام دینے سے عاجز اور بے بس ہوجاتا ہے اور وہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ دوسرے کووکیل بنائے اور اس کے ذریعے وہ کام کرائے اس لیے دفعِ ضرورت کے پیش نظر وکیل بنانے کو جائز اور درست قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی نقلی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم مُنَّا الْحَیْمُ ان حضرت کیم بن حزام رضی اللہ عنہ کوقر مانی کے جانور خریدنے کا وکیل بنایا

اس سلسلے کی نعلّی دلیل میہ ہے کہ حضور اکرم مُٹی ﷺ نے حضرت تھکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو قربانی کے جانو رخریدنے کا وکیل بنایا تھااسی طرح حضرت عمرو بن ام سلمہ ؓ ٹوان کی والدہ حضرت ام سلمہؓ کے نکاح کا وکیل بنایا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وکیل بنانا شرعاً درست اور جائز ہے اورنص سے ثابت ہے۔

قَالَ وَيَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الْحَاجَةِ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَهْتَدِي إِلَى وُجُوْهِ الْخُصُومَاتِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا وَكُلَ فِيهَا عَقِيْلًا عَلِيًّا اللهِ عَلَيْهِ وَكُلَ عَبْدَ مَا أَسَنَّ وَكُلَ عَبْدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرَ عَلِيًّا اللهِ عَلَيْهِ عَقِيلًا عَلِيًّا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

تروج ہملے: فرماتے ہیں کہ تمام حقوق میں وکالت بالخصومت جائز ہے اس حاجت کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کیونکہ برشخص طُر ق خصومات کی طرف راہ یا بنہیں ہوتا اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت علی مزات نفی نے خصومات میں حضرت عقیل مزات نوع وکیل بنایا تھا اور ان کے عمر دراز ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر مزات نفی کو وکیل بنایا تھا۔

# ر آن البيليه جلدال يه المساكل الكاروكات كهان يل كالمارة الكاروكات كهان يل كالمارة الكاروكات كهان يل كالمائية اللكائة:

\_ ﴿خصومة﴾ جَھُڑا۔ ﴿يھىندى ﴾ راەنبىں جانتا۔ ﴿أسن ﴾ بوڑ ھے ہوگئے۔

### حقوق کے مخاصمات میں وکیل بنانا:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ جس طرح بیچ وشراء اور نکاح کے لیے وکیل بنانا جائز ہے اسی طرح جملہ حقوق میں وکیل بالخصومت معنی مقد مات کی پیروی کرنے اور دلیل ودعوی پیش کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا درست اور جائز ہے، کیونکہ ہر آ دمی عدالت کی باریکیوں اورکورٹ کچہری کے اصول وضوابط سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے ان معاملات ومقد مات میں بھی وکیل بنانے کی ضرورت مسلم ہے اور وکالت کی مشروعیت ہی ضرورت کے تحت ہوئی ہے، اس لیے ان میں بھی وکیل بنانا مشروع ہوگا۔

وکالت بالخصومت کے جواز کی عقلی دلیل میہ ہے کہ حضرت علی وٹائٹونہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل وٹائٹونہ کو وکیل بالخصومت بنایا تھا اور حضرت عقیل جب سن رسیدہ ہو گئے تھے تو پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار وٹائٹونہ کو وکیل بالخصومت بنایا تھا، لہذا حضرت علی وٹائٹونہ کا پیغل بھی تو وکیل بالخصومت کے جواز پر دلالت کر رہا ہے، اوراس سے بھی اس کا جواز آشکارا ہور ہاہے۔

وَكَذَا بِإِيْفَائِهَا وَاسْتِيْفَائِهَا إِلَّا فِي الْحُدُوْدِ وَالْفِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ بِالسِّيْفَائِهِمَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُؤَكِّلِ عَنِ الْمَخْلِسِ لِأَنَّهُمَا تَنْدَرِئُ بِالشَّبُهَاتِ، وَشَبْهَةُ الْعَفُو ثَابِعَةٌ حَالَ غَيْبَةِ الْمُؤَكِّلِ، بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِلنَّدْبِ الشَّرْعِيُّ، بِحِلافِ عَيْبَةِ السَّاهِدِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدُمُ الرُّجُوْعِ، وَبِخِلافِ حَالَةِ الْحَصْرَةِ لِانْتِفَاءِ هذِهِ الشَّبْهَةِ، وَلَيْسَ كُلُّ الْحِلافِ عَلَيْهِ الْمُعَنِّدِ الْمَثَنِيفَةَ وَمِلْلَمَانِهُ وَهِلَا الَّذِي ذَكُونَاهُ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَلَىٰ كُلُّ الْمُعْرِقُ الْوَكَالَةُ بِإِنْبَاتِ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ بِإِقَامَةِ الشَّهُوْدِ أَيْضًا، وَقُولُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُوبُوسُفَ وَمَالِكُمُودِ أَيْضًا، وَقُولُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُوبُوسُفَ وَعَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافُ فِي عَيْبَتِهِ دُونَ وَالْقِصَاصِ بِإِقَامَةِ الشَّهُوْدِ أَيْضًا، وَقُولُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُوبُوسُفَ وَعَلَىٰ هَذَا الْإِخْتِلَافُ فِي عَيْبَتِهِ دُونَ وَالْقِصَاصِ بِإِقَامَةِ الشَّهُودِ أَيْضًا، وَقُولُ مُحَمَّدٍ وَالْقِصَاصِ بِإِقَامَةِ الشَّهُودِ أَيْضًا، وَقُولُ مُحَمَّدٍ وَالْمُؤْتِلِ عَلَى الشَّهُودِ أَيْفُولُ اللَّيْفِ الشَّهُ وَقُلُ مُحَمَّدٍ وَالْقِصَاصِ بِإِقَامَةِ الشَّهُودِ أَيْفَاءُ وَيُ عَيْبَتِهِ دُونَ وَاللَّهُ عُنِهُ اللَّهُ عَلَى الشَّهُودِ إِلَى الْمُؤْكِلِ مِنْدَ الْمُؤْولِ إِلَى الْمُؤْولِ إِلَى الْمُؤْولِ إِلَى الشَهَادَةِ فَلَى الشَهَادَةِ وَكَمَا فِي الْإَنْهُ وَلَا إِلَى الْمُؤْولِ إِلَى الْمُؤْولِ إِلَى الشَهَادَةِ فَلَى الشَهَادَةِ وَلَيْكُولُ النَّالَةُ وَلَا الشَّهَادَةِ وَلَاللَّهُ وَلَا إِلَى الشَّهَادَةِ فَيَجُومُ فَي السَّهُ وَالشَّاهُ وَ الشَّاهُ وَلَى السَّهَادَةِ فَي مَا إِلَى الشَّهَادَةِ فَي الشَّولَ إِلَى الشَّالُونَ إِلَى الشَّهُولُولِ إِلَى الشَّهُ وَلَولَ السَّهُ وَالْفُلُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّالْمُؤْولِ إِلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْولِ إِلَى السَّهُ الْمَالِقُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّلَا اللْمُؤْمِلُ

تر جملہ: اور صدود وقصاص کے علاوہ جملہ حقوق کی ادائیگی اور وصولیا بی کا بھی یہی حکم ہے، البتہ حدود وقصاص حاصل کرنے کے لیے مجلس سے موکل کی عدم موجود گی میں وکالت جائز نہیں ہے، کیونکہ شبہات سے حدود وقصاص ساقط ہوجاتے ہیں اور موکل کی عدم موجود گی میں قاتل کو معاف کرنے کا شبہہ موجود ہے بلکہ شرعا مندوب ہونے کی وجہسے یہی ظاہر ہے۔ برخلاف شاہد کی غیرو بت کے،

## ر أن البداية جلد ال ي المسلم ا

کیونکہ (اس کے حق میں ) رجوع نہ کرنا ظاہر ہے اور برخلاف موکل کی موجودگی کے ، کیونکہ عفو کا شبہہ معدوم ہے اور برخص قصاص لینے پر قادر بھی نہیں ہوتا ،البذا اگر وکیل بنانے سے روک دیا جائے تو قصاص کی وصولیا بی کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا۔

اور بیہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے حضرت امام ابوصنیفہ وٹیٹٹٹٹ کا قول ہے، امام ابو یوسف وٹیٹٹٹٹ فرماتے ہیں کہ گواہ قائم کرکے بھی حدود وقصاص ثابت کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز نہیں ہے اور امام محمد وٹلٹٹٹٹ کا قول امام اعظم کے ساتھ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امام ابو یوسف وٹلٹٹٹٹ کے ساتھ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اختلاف موکل کی غیرو بت میں ہے نہ کہ اس کی موجودگی میں، کیونکہ موکل کی موجودگی میں وکیل کا کام ای طرف منتقل ہوتا ہے لہذا یہ ایسا ہوگیا گویا کہ خود موکل ہی متعلم ہے۔

امام ابویوسف رطینمیز کی دلیل میہ ہے کہ تو کیل نائب بنانا ہے اور حدود وقصاص کے باب میں نائب کے شبہہ سے بھی گریز کیا جاتا ہے جیسے شہادت علی الشبادت اور قصاص حاصل کرنے میں۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رطینیا کی دلیل ہیہ ہے کہ خصومت ایک شرطِ محض ہے، کیونکہ حدود وقصاص کا وجوب جنایت کی طرف منسوب ہوتا ہےاور جرم کا ظہور شہادت کی طرف منسوب ہوتا ہے لہٰذا دیگر حقوق کی طرح اس میں بھی تو کیل جاری ہوگی۔

### اللغاث:

﴿ایفاء ﴾ پوری ادائیگی۔ ﴿استیفاء ﴾ وصولی،حصول۔ ﴿غیبة ﴾ غیر موجودگ۔ ﴿تندری ﴾ بث جاتی ہے، مُل جاتی ہے۔ ﴿ینسد ﴾ بند ہوجائے گا۔ ﴿إِنابة ﴾ قائم مقام بنانا۔ ﴿جنایة ﴾ جرم، گناه کا کام۔

### حقوق کے مخاصمات میں وکیل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جھوتی کی ادائیگی اور وصولیا ہی دونوں کاموں کے لیے وکیل بنانا اور دکیل کے ذریعہ ان امور کو انجام دینا درست اور جائز ہے، نواہ موکل مجلس میں موجود ہویا نہ ہوالبتہ دوخی ایسے ہیں جنہیں وصول کرنے کے لیے موکل کی عدم موجود گی میں موجود ہوتو ان کی وصولیا ہی کے لیے بھی و کیل بنانا جائز نہیں ہے اگر موکل مجلس علی موجود نہ ہوتو بھر ان دونوں حقوق کے لیے تو کیل جائز نہیں ہے، کیونکہ حدود اور قصاص دونوں جبہات ہے ماقط ہوجاتے ہیں اور موکل کی عدم موجود گی میں موجود نہ ہوتو کی ان آیتوں کی روثنی ماقط ہوجاتے ہیں اور موکل کی عدم موجود گی میں مجرم اور قاتل کو معاف کرنے کا شبہہ موجود ہے، بلکہ قرآن کریم کی اِن آیتوں کی روثنی میں معاف کرنا مندوب اور سخصن ہے و اُن تعفو ا اقوب للتقوی، و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس اور اس استجاب میں معاف کرنا مندوب اور سخصن ہے و اُن تعفو اُنوب للتقوی، و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس اور اس استجاب کے بیش نظر مؤکل کی طرف سے عفو و درگذر کرنے کا امکان قوی ہے، اس لیے اس کی عدم موجود گی میں موجود گی میں بھی حدیا قصاص کے گواہوں نے حدیا قصاص کی شہادت دی اور پھر وہ بحلس قضاء وصولیا بی درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آگر حدیا قصاص کے قواموں کے حدیا قصاص کی شہادت کا شبہہ ہوگئے تو ان کی عدم موجود گی میں بھی حدیا قصاص کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ آگر چہ ان کی طرف سے بھی وہ کی ہو تا ہوں سے جیا تا ہے لہذا گواہوں کے حق میں رجوع نہ کرنے کا امکان قوی ہے اس لیے اس کے حق میں رجوع نہ کرنے کا امکان تو بی ہو اس لیے اس کے حق میں رجوع نہ کرنے کا امکان تو بی ہو اس لیے اس کی جو میں بھی حدیا قصاص کا تھم جاری کیا جاسکتا ہے۔

### ر أن البدايه جلدا على المستراس على الما وكالت كيان على الما وكالت كيان على الما

اسی طرح اگر موکل خود عدالت اور مجلس قضاء میں موجود ہواور پھراس کی موجود گی میں اس کا وکیل حدیا قصاص وصول کر ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اب عفو کا شبہہ ختم ہوگیا ہے، اس لیے کہ اگر موکل کو معاف کرنا ہی ہوتا تو معاف کردیتا اور وکیل کے ذریعے حدیا قصاص وصول ہی نہ کرتا ، لہذا موکل کی موجود گی میں عفو کا شببہ معدوم ہے تو وکیل کے لیے اس کی موجود گی میں قصاص لینا بھی جائز ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب خود مؤکل موجود ہے تو پھر وکیل سے وہ کیوں قصاص وصول کر رہا ہے خود اپنا کیوں نہیں وصول کرتا ؟

سواس کا جواب یہ ہے کہ ہرآ دمی اچھی طرح قصاص وغیرہ دصول کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور کچھا لیے بھی نامعقول ہوتے ہیں جواستیفاء کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے لہٰذااگر ہم موکل کی موجودگی میں تو کیل کومنوع قرار دیں گے تو استیفائے قصاص کا دروازہ ہی بند · ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں تو پہلے ہی ہم نے تو کیل کومنوع قرار دے دیا ہے، لہٰذاس کی موجودگی میں تو کیل درست اور جائز ہے۔

وہذ الذي النع صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ توكيل كے جواز اور عدم جواز كى جوصور تيں بيان كى گئى ہيں اور جوتفصيلات وتشريحات آپ كے سامنے آئى ہيں وہ سب حضرت امام اعظم ولٹنگانہ كے قول كے مطابق ہے اور امام صاحب ولٹنگانہ كے يہاں جس طرح حدوديا قصاص كى وصوليا في كے ليے توكيل جائز ہے اى طرح ان كے اثبات كے ليے بھى وكيل بنانا اور گواہ كے ذريعے اسے ثابت كرانا بھى درست اور جائز ہے، ليكن امام ابو يوسف ولٹنگائه فرماتے ہيں كہ حدوديا قصاص ثابت كرنے كے ليے وكيل بنانا جائز نہيں ہے، اب بحى درست اور جائز ہے، ليكن امام ابو يوسف ولٹنگائه فرماتے ہيں كہ حدوديا قصاص ثابت كرنے كے ليے وكيل بنانا جائز نہيں ہے، اب بحق حشرت امام ابو يوسف ولٹنگائه ہے كہ وہ امام اعظم ولٹنگائه كے ساتھ ہيں اور دوسرے بعض حضرات كى رائے ہے كہ وہ اپنے ساتھ ہيں اور دوسرے بعض حضرات كى رائے ہے كہ وہ اپنے ساتھ ہيں۔

و قبل النع فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرت امام ابویوسف ولیٹیڈ کا یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب موکل موجود نہ ہو، کیکن اگر موکل موجود ہوتو حدیا قصاص ثابت کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا بالا تفاق درست اور جائز ہے، کیونکہ موکل کی موجودگی میں وکیل کا کلام مؤکل کی طرف نتقل ہوتا ہے اور موکل ہی متکلم شار ہوتا ہے اور موکل اگر خود حدیا قصاص ثابت کر ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لیے اس کی موجودگی میں وکیل کے لیے بھی ان کے اثبات میں کوئی حرج نہیں

له أن التوكيل المنع مختلف فيه مسئل ميں امام ابو يوسف والشيئ كى دليل بيہ بے كه مؤكل كى عدم موجودگى ميں حديا قصاص ثابت كرنے كے ليے وكيل بنانا نائب اور خليفه بنانے كو درج ميں ہے اور نائب بنانے ميں موكل كے معاف كرنے كا حمال سے ايك گونه شبه به ہوتا ہے اور حدود وقصاص ميں شبهات سے بالكليدگريز كيا جاتا ہے جيے شبه كر بدليت كى وجہ سے حدود وقصاص ميں شهادت على الشهادت مقبول نہيں ہے اور عنو كے احتمال سے مؤكل كى عدم موجودگى ميں ان كى وصوليا بى درست نہيں ہے اس طرح شبه كيا بيت كى وجہ سے ان كے اثبات كے ليے وكيل بنانا بھى درست اور جائز نہيں ہے۔

و لأبی حنیفة رَحِمُنَا الله حضرت امام ابو صنیفه راتی امام ابو صنیفه راتی ایا بیا به به که صداور قصاص کے اثبات کے لیے خصومت شرط بے کیونکه بدون خصومت ان کا اثبات ممکن نہیں ہے اور جب خصومت شرط ہے اور شرط حقوق میں سے ایک حق ہے، تو جس طرح دیگر

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة الما يحال الما يحال الما يحال الما وكالت كے بيان ميں ي

حقوق ٹابت کرنے کے لیے تو کیل درست ہے ای طرح حدیا قصاص ٹابت کرنے کے لیے بھی وکیل بنانا درست اور جائز ہے۔ رہا یہ سوال کہ خصومت شرط محض کیوں ہے؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ حد کا وجوب تو نفس جنایت کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جنایت کا ظہور شہادت کی طرف منسوب ہوتا ہے اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حد جنایت سے ٹابت اور واجب ہوجاتی ہے اور جنایت شہادت سے واضح ہوجاتی ہے اور خصومت سے ان میں سے کوئی بھی چیز متعلق نہیں ہوتی ، اسی لیے وہ شرط محض ہے۔

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ التَّوْكِيْلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ، وَكَلَامُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْعَلَيْهِ فِيهِ أَنَّهُ إِلَّامُ الْعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ، وَكَلَامُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْأَمْرِ بِهِ. أَظْهَرُ، لِأَنَّ الشَّبْهَةَ لَا تَمْنَعُ الدَّفْعَ غَيْرَ أَنَّهُ إِفْرَارُ الْوَكِيْلِ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ شُبْهَةِ عَدْمِ الْأَمْرِ بِهِ.

تروج ملے: اوراس اختلاف پرمن علیہ الحد والقصاص کی جانب سے جواب دہی کے لیے دکیل بنانا بھی ہے اور امام ابو صنیفہ ریاتیٹائیڈ کا کلام اس سلسلے میں زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ شبہہ دفع حد کونہیں روکتا، کیکن موکل پر وکیل کا اقر ارمقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عدم امر کا شبہہ ہے۔

### شيخين كاختلاف كامحل:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ امام صاحب برایٹی اور حضرت امام ابو یوسف برایٹی کا یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب من علیہ الحد والقصاص (جس کے خلاف حد اور قصاص کا دعویٰ ہواس) نے کسی کو اپنی طرف سے جواب دینے کے لیے وکیل بنایا ہو یعنی امام اعظم کے یہاں من علیہ الحد والقصاص کے لیے اپنی طرف سے بینکلم اور مجیب بنانا درست اور جائز ہے، کیونکہ جب حد اور قصاص نابت کرنے کے لیے ان کے یہاں وکیل بنانا درست ہوگا ۔ ہاں اگر وکیل نابت کرنے کے لیے بدرجہ اولی تو کیل درست ہوگا ۔ ہاں اگر وکیل خابت کرنے کے لیے بدرجہ اولی تو کیل درست ہوگا ۔ ہاں اگر وکیل خابس موکل کے خلاف کسی چیز کا قرار کیا ہو مثلا یہ اقرار کیا ہو کہ میرا موکل قاتل ہے تو وکیل کا یہ اقرار مقبول نہیں ہوگا ، کیونکہ اس میں یہ شبہہ ہے موکل نے وکیل کو اقرار کا حکم نہ دیا ہواور بدون حکم وکیل اقرار کرنے کا حق دار نہیں ہے ، اس لیے اس کا یہ اقرار بھی معتبر نہیں ہے ، اور امام ابو یوسف برایٹیں کے یہاں من علیہ الحد والقصاص کی جانب سے تو کیل بالجواب ہی درست نہیں ہے۔ اقرار بھی معتبر نہیں ہے ، اور امام ابو یوسف برایٹیں کے یہاں من علیہ الحد والقصاص کی جانب سے تو کیل بالجواب ہی درست نہیں ہے۔

وَقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وَمَا الْكُونُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ غَيْرِ رَضَاءِ الْخَصْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِلُ مَرِيْضًا أَوْ عَائِبًا مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، وَقَالَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِغَيْرِ رَضَاءِ الْخَصْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِ وَمَا لِلْمُأْوَمِ، لَهُمَا أَنَّ التَّوْكِيلُ بَعَيْرِ رَضَاءِ الْخَصْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَمَا لِللَّمُونِ فِي اللَّذُومِ، لَهُمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفُ فِي الْمُصْوَمَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وَضَاءِ غَيْرِهِ كَالتَّوْكِيلِ بِتَقَاضِي الدَّيُونِ، وَلَهُ أَنَّ الْجَوَابَ مُسْتَحَقَّ عَلَى الْخَصْمِ وَلِهَ لَا يَسْتَحْضِرُهُ، وَالنَّاسُ مُتَعَقِّ عَلَى الْخَصُمِ وَلِهِ لَمَ اللَّهُ وَالنَّاسُ مُتَعَلِقُ وَلَا الْمَشْتَولِ إِذَا كَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا يَتَخَيَّرُ الْإِخَوابَ عَلَى رَضَائِهِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا كَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا يَتَخَيَّرُ الْإِخَوَ، بِخِلَافِ الْمَويُضِ وَالْمُسَافِرِ، لِلْنَ الْجَوَابَ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ، ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ يَتَخَيَّرُ الْإِخَو، بِخِلَافِ الْمَويُضِ وَالْمُسَافِرِ، لِلْنَّ الْجَوَابَ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ، ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ يَتَحَيَّرُ الْإِخَوْدَ بِيَعَلَى الْمُعْدَلِكِ الْمَويُصِ وَالْمُسَافِرِ، لِلْنَ الْجَوَابَ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ، ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ

### ر آن البدایہ جلد ال سے محالا کا المحالا المحالا کی ان میں کے

التَّوْكِيْلُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لِتَحَقَّقِ الضَّرُوْرَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُخَدَّرَةً لَمْ تَجْرِ عَادَتُهَا بِالْبُرُوْزِ وَحُضُوْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ قَالَ الرَّازِيُ يَلْزَمُ التَّوْكِيْلُ، لِأَنَّهَا لَوْ حَضَرَتْ لَايُمْكِنُهَا أَنْ تَنْطِقَ بِحَقِّهَا لِحَيَائِهَا فَيَلْزَمُ تَوْكِيْلُهَا، قَالَ وَهِذَا الشَّيْءُ اسْتَحْسَنَهَا الْمُتَأَخِّرُوْنَ.

تروج ملی: حضرت امام ابوحنیفه رطیقیلانے فرمایا کہ تھم کی رضامندی کے بغیرتو کیل بالخصومت جائز نہیں ہے الا بیر کہ موکل بھار ہویا تین دن یا اس سے زائد کی مدتِ مسافت پر غائب ہو۔ حضرات صاحبین عبیلی فرماتے ہیں کہ تھم کی رضامندی کے بغیر بھی وکیل بنانا جائز ہے اور یہی امام شافعی رطیقیلا کا قول ہے، اور جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اختلاف تو لازم ہونے میں ہے۔ حضرات صاحبین عبیلی کے دلیل یہ ہے کہ وکیل بنانا خالص اپنے حق میں تصرف کرنا ہے، لہذا وہ دوسرے کی رضامندی پرموقوف نہیں ہوگا جیسے قرضے مول کرنے کے لیے وکیل بنانا۔

حضرت امام اعظم براتینیا کی دلیل میہ ہے کہ تصم پر جواب دینالازم ہے اس لیے مدی خصم کومجلس قاضی میں حاضر کرائے گا اور خصومت میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں سواگر ہم اس کے لزوم کے قائل ہو گئے تو ( دوسروں کو ) اس سے ضرر پنچے گا لہذا فہ کورہ تو کیل خصم کی رضامندی پر موقوف ہوگی۔ جیسے اگر عبد مشترک کو ایک مالک نے مکانٹ بنادیا تو دوسرے کو اختیار ہوگا۔ برخلاف مریض ادر مسافر کے ، کیونکہ ان پر جواب دینالازم نہیں ہے۔ پھر امام اعظم راتی تھیا ہے یہاں جس طرح مسافر کی طرف سے تو کیل لازم ہوتی ہے ایسے سفر کا ارادہ کرنے سے بھی تو کیل لازم ہوگی ، کیونکہ ضرورت حقق ہے۔

اورا گرعورت بردہ نشین ہواور وہ باہر نکلنے اور مجلس حاکم میں حاضر ہونے کی عادی نہ ہوتو ابو بکر رازی را ٹیٹیڈ نے فر مایا کہ اس کی تو کیل لازم ہوگی ، کیونکہ اگر وہ (مجلسِ قاضی میں) حاضر بھی ہوگی تو شرم کی وجہ ہے اپنے حق کے متعلق گفتگونہیں کر سکے گی اس لیے اس کی تو کیل لازم ہوگی۔صاحب ہم ایپ فرماتے ہیں کہ اس قول کو حضرات متاخرین نے مستحن قرار دیا ہے۔

### اللغاث:

﴿ حصم ﴾ جَمَّرُ ے کا ایک فریق۔ ﴿ مسیرة ﴾ سافت۔ ﴿ فصاعدًا ﴾ یاسے زیادہ۔ ﴿ مخدّرة ﴾ پردہ پیش، خانہ نشین۔ ﴿ بووز ﴾ کھلنا، سامنے آنا۔

### وكالت كے ليے فريق مخالف كى رضامندى كى شرط كامسكه:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ خصم خواہ مدعی ہو یا مدعی علیہ ہو بہر صورت خصم کی رضا مندی اور اس کی مرضی کے بغیر فریق ٹانی کے لیے خصومت کا وکیل مقرر کرنا درست اور جائز نہیں ہے، ہاں اگر موکل بیار ہویا تین دن یا اس سے زائد کی مسافت سفر پر غائب ہوتو اس صورت میں خصم کی رضا مندی کے بغیر بھی وکیل بالخصومت مقرر کرنا درست ہے اور بیتفصیل حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں ہے۔حضرات صاحبین ویونیڈ کے یہاں تکم بیہ ہے کہ خواہ موکل حاضر ہویا غائب بہر دوصورت اس کے لیے وکیل بنانا درست اور جائز

## ر آن البدايه جلد ال حصر المحال المحال

ہے اور خصم کی رضامندی ضروری نہیں ہے، امام شافعی والیٹیا اور امام مالک واحد کا بھی یہی مسلک ہے۔ لیکن یہاں ہے بات ذہن میں رہے کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین وغیرہ کا بیا ختالاف جواز اور عدم جواز میں نہیں ہے چنا نچے خصم کی رضامندی کے بغیر جس طرح حضرات صاحبین مجین تی بہاں تو کیل بالحضومت جائز ہے اس طرح امام اعظم والیٹیا کے یہاں بھی جائز ہے البتہ حضرات صاحبین کے یہاں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ بیتو کیل لازم بھی ہوگی اور اگر وکیل قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کردے تو خصم کے لیے عدالت میں حاضر ہونا اور اس کا جواب دینا بھی لازم ہوگا، خواہ وہ اس پر راضی ہویا نہ ہو جب کہ امام اعظم والیٹیا ہے یہاں خصم کی مضامندی کے بغیر بیتو کیل لازم ہوگا اور نہ ہی جواب دینا لازم ہوگا اور نہ ہی جواب دینا لازم ہوگا۔ دینا لازم ہوگا اور نہ ہی جواب دینا لازم ہوگا اور نہ ہی جواب دینا لازم ہوگا۔

لهما المنع حضرات صاحبین عُرِیَاتیا کی دلیل بیہ کہ تو کیل بالخصومت خالص اپنے تق میں تصرف ہے، کیونکہ مقدمہ دائر کرنا یا جواب و بنا خالص اپنے حق میں تصرف کرنا ہے اور خالص اپنے حق میں تصرف کرنا کسی کی رضامندی پر موقوف نہیں ہوتا، للہذاوکیل بالخصومت کا لزوم بھی خصم کی رضامندی پر موقوف نہیں ہوگا، جیسے اگر لوگوں پر کسی شخص کے قرضے ہوں اور قرض خواہ اپنے دیون وصول کرنا خالص دیون وصول کرنا خالص دیون وصول کرنا خالص دائن کاحق ہے ای طرح خصومت کرنا اور جواب دینا بھی خالص موکل کاحق ہے، لہذا جس طرح خودموکل کے لیے کسی کی رضامندی کے بغیر بیا مورسرانجام دینا جائز ہے اس طرح اس کے وکیل کے لیے بھی خصم کی رضامندی کے بغیر مذکورہ امور سرانجام دینا جائز ہے اور خصم کی عدم رضاءان کے لزوم سے مانع نہیں ہوگی۔

ولہ النے حضرت امام ابوصنیفہ ویشیل کی دلیل ہے ہے کہ وکیل بالخصومت کا صرف موکل کے لیے خالص حق ہونا ہمیں تعلیم نہیں ہے، کیونکہ خصومت اور مقدمہ دائر کرنے کے بعد خصم بینی مدعی پر مدعی علیہ کے لیے جواب دہ ہونا لازم ہوجاتا ہے، اس لیے تو مدعی علیہ مدعی بینی خصم کوقاضی کی مجلس میں حاضر کراتا ہے اور مدعی کا مدعی علیہ کے لیے جواب دہ ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ تو کیل بالخصومت مرف مدعی علیہ کا حق نہیں ہے، بلکہ مدعی بھی اس میں شریک ہے اور جب مدعی بھی تو کیل بالخصومت میں مدعی علیہ کا شریک ہے اور مدعی علیہ موکل بھی ہے تو اس صورت میں وکیل کا تصرف مدعی علیہ کے لیے نہیں ہوگا اور فریق خانی بعنی مدعی جو خصم ہے اس کی صامندی پر موقوف ہوگا۔

اورا گرہم تو کیل بالخصومت کو خالص مدعی علیہ اور موکل کے تق میں تصرف کرنا مان بھی لیں تو بھی خصم کی اجازت کے بغیریہ تصرف درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کا وہی تصرف درست ہوتا ہے جس سے دوسرے کو ضرر نہ پہنچے حالا نکہ صورت مسئلہ میں مدعی علیہ کے اس تصرف لیعنی تو کیل بالخصومت سے مدعی اور تھم کا ضرر ہے بایں معنی کہ خصومت میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں کچھ الیک بوتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے غلط کو بھی صحیح کرنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے غلط کو بھی صحیح کرنے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسے نامعقول اور بھولے ہوتے ہیں کہ صحیح بات بھی کما حقد اوا نہیں کرپاتے اور عین ممکن ہے کہ مدعی علیہ کی شاطر کو وکیل بناد سے اور وہ اپنی چرب زبانی سے مدعی اور خصم کا نقصان اسی صورت میں ہوگا جب اس کی رضا مندی کے بغیر تو کیل بالخصومت درست سے بغیر تو کیل بالخصومت درست

# ر جن البداية جلدال ي المحال ا

اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر غلام دولوگوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک شخص عقد کتابت کرد ہے تو دوسر سے شریک کو مذکورہ عقد نافذ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوگا اور آئکھ بند کر کے اسے نافذ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر چہ عقد کتابت کرنے والے نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے لیکن چونکہ دوسرے شریک کی رضا مندی کے بغیرا سے نافذ کرنے میں اس کا ضرر ہے اس لیے بیہ عقد اس کی اجازت پرموقوف ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرموکل بیار ہو یا مت سفر کی مسافت پر غائب ہوتو ان دونو ن صورتوں میں چونکہ اس مریض اور مسافر پر جواب دہی واجب نہیں ہے، اس لیے ان کا وکیل بنانا خالص اپنے حق میں تصرف ہوگا اور اس سے دوسر کے وضر بھی نہیں پہنچے گا، اس لیے ان صورتوں میں تو کیل بالخصومت خصم کی رضامندی پر موقو ف نہیں ہوگی اور خصم کی رضامندی کے بغیر تو کیل بالخصومت امام اعظم کے یہاں جائز ہے، اس طرح جب مؤکل سفر کا ادادہ کرے اور سفر کے لیے نکلنے لگے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے تو کیل بالخصومت جائز ہے۔ کیونکہ جس طرح بیار ہونے اور مسافر ہونے کی حالت میں تو کیل بالخصومت کی ضرورت محقق ہے۔ اسی طرح اس مسئلہ میں بھی اس کی ضرورت محقق ہے۔

ولو کانت المو أة النج اس کا عاصل بیہ ہے کہ اگر کوئی پردہ شین عورت ہواور وہ باہر نگلنے اور مجلسِ عدالت میں عاضر ہونے کی عادی نہ ہوتو اس کے لیے خصم کی رضامندی کے بغیر بھی تو کیل بالخضومت درست اور جائز ہے کیونکہ اسے جائز نہ قرار دینے میں اس کے حق کا ضیاع ہے، اس لیے کہ باپر دہ خوا تین کم گو ہوتی ہیں اور عدالت وغیرہ میں تو ان کی زبان ہی نہیں چلتی لہٰذا ان کے لیے تو کیل درست ہے، یہی امام ابو بکر رازی مطابع کا قول ہے اور اس کو علائے متائزین نے مستحن اور پہندیدہ قرار دیا ہے۔

قَالَ وَمِنْ شَوْطِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَكِّلُ مِمَّنُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ بِلَاَنَّ الْوَكِيْلَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَكِّلُ مَالِكًا لِيَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيْلُ مَالِكًا لِيَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيْلُ مِمَّنَ يَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ حَتَّى لَوْ مَمَّنَ يَعُونُ مَ مَقَامَ الْمُؤَكِّلِ فِي الْعِبَارَةِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ التَّوْكِيْلُ بَاطِلًا.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ وکالت کی شرطوں میں سے بی بھی ہے کہ مؤکل ایباشخص ہو جو تصرف کا مالک ہواور اس پراحکام لازم ہوتے ہوں، کیونکہ وکیل مؤکل کی طرف سے تصرف کا مالک ہوتا ہے لہذا خود موکل کا بھی مالکِ تصرف ہونا ضروری ہے، تا کہ وہ دوسرے کو اس کا مالک بناسکے، اور بی بھی شرط ہے کہ وکیل ایبا آ دمی ہو جوعقد کو سمجھتا ہواور اس کا قصد کرتا ہو، کیونکہ وکیل گفتگو کرنے میں موکل کا نائب ہوتا ہے، لہذا وکیل کے لیے عبارت کا اہل ہونا ضروری ہے حتی کہ اگر وکیل ناسمجھ بچہ ہو یا پاگل ہوتو تو کیل باطل ہوجائے گی۔

## ر آن الهداية جلد ال يه المسلك المسلك المسلك المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة الم

### اللغات:

﴿جهة﴾ جانب ،طرف - ﴿صبّى ﴾ بچد ﴿مجنون ﴾ پاگل ـ

### وكالت كي شرطيس:

اس عبارت میں امام قدوری نے وکالت کی شرطوں میں سے دوشرطیں بیان کی ہیں جن میں سے ایک مؤکل سے متعلق ہے اور دوسری وکیل سے متعلق شرط کا حاصل یہ ہے کہ موکل کے لیے تصرف کا مالک بونا اور اس پراحکام کا لازم ہونا شرط ہے، کیونکہ وکیل سے چنا نچہ مؤکل ہی تصرف کا مالک نہیں ہوگا تو دوسرے کو کیا خاک وہ تصرف کا مالک نہیں ہوگا تو دوسرے کو کیا خاک وہ تصرف کا مالک بنائے گا،اس لیے مؤکل کا مالک تصرف ہونا ضروری ہے۔

اور وہ شرط جو وکیل سے متعلق ہے ہیہ ہے کہ وکیل ایسا محض ہو جوعقد کو ہمجھتا ہو، اس کے داؤ بچے سے واقف ہو اور نفع نقصان سے باخبر ہو نیز وہ قصد اور اراد ہے کے ساتھ عقد کرنے والا ہواور ہزل اور کھلواڑ نہ کرتا ہو، کیونکہ عقو دہیں وکیل کا کلام مؤکل کی طرف را چھ ہوتا ہے اور وکیل موکل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے وکیل کا سمجھ دار ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اگر وکیل کوئی ناسمجھ بچہ ہویا مجنون اور پاگل ہوتو تو کیل درست نہیں ہے، کیونکہ بچے اور مجنون کے ساتھ کوئی تھکم متعلق نہیں ہوتا۔

وَإِذَا وَكُلَ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ أَوْ الْمَأْذُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ، لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ مَالِكٌ لِلتَّصَرُّفِ وَالْوَكِيلُ مِنْ أَهُلِ الْمُعَارَةِ، وَإِنْ وَكُلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا جَازَ وَلاَيَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوقُ وَتَتَعَلَّقُ بِمُوَكِيهِمَا، لِأَنَّ الصَّبِيَّ مِنْ آهُلِ الْعِبَارَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ بِإِذُنِ وَلِيّهِ، وَالْعَبْدُ مِنْ أَهُلِ الْعِبَارَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ بِإِذُنِ وَلِيّه، وَالْعَبْدُ مِنْ أَهُلِ الْعَبَارَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَعْفُرُ فَى خَلِّهِ إِلَّا أَنَّهُ لَايَصِحُ التَّصَرُّفِ عَلَى نَفْسِهِ مَالِكُ لَهُ، وَإِنَّمَا لاَيَمْ لِكُهُ فِي حَقِي الْمَوْلِي، وَالتَّوْكِيلُ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي حَقِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَيَصِحُ التَّصَرُّفِ عَلَى نَفْسِهِ مَالِكُ لَهُ، وَإِنَّمَا لاَيَمْ لِكُهُ فِي حَقِي الْمَوْلِي، وَالتَّوْكِيلُ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي حَقِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَيَصِحُ مِنْ الْمُونِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

ترجملہ: اور اگر آزاد، عاقل، اور بالغ نے یا ماذون نے اپنے مثل کو وکیل بنایا یا تو جائز ہے، کیونکہ مؤکل تصرف کا مالک ہاور وکیل اہل عبارت میں سے ہے، اور اگر اس نے ایسے مجور بچ کو وکیل بنایا جو بچ وشراء کو سجھتا ہے یا عبد مجور کو وکیل بنایا تو بھی جائز ہو اور ان دونوں سے حقوق متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے موکل سے متعلق ہوں گے، اس لیے کہ بچہ اہل عبارت میں سے ہے کیاد کھتے نہیں کہ اس کے ولی کی اجازت سے اس کا تصرف نافذ ہوجا تا ہے اور غلام اپنی ذات پر تصرف کا اہل ہے اور تصرف کا مالک بھی ہے، صرف مولی کے جق میں وہ تصرف کا مالک نہیں ہے اور تو کیل مولی کے حق میں تصرف نہیں ہے، کیکن ان دونوں کی طرف سے عبد ہے کو لازم کرنا صحیح نہیں ہے، رہا بچہتو اس لیے کہ اس کی ولایت قاصر ہے، اور غلام اپنے آتا کے حق کی وجہ سے (عبدہ لازم نہیں کرسکتا) لبذا

# ر آئ البدایہ جلدا کے بیان میں کے بیان کے بیان میں کے بیان کے

حفرت امام ابو یوسف ولیٹھائیہ سے مروی ہے کہ اگر مشتری بائع کے حال کونہ جانتا ہو پھراسے معلوم ہوا کہ وہ بچہ ہے یا مجنون ہے یا عبد مجحور ہے تو اس کے لیے فنخ بیچ کا اختیار ہے ، کیونکہ مشتری اس گمان کے ساتھ عقد میں داخل ہوا تھا کہ اس کے حقوق عاقد ہے متعلق ہوتے ہیں لیکن جب اس کے خلاف ظاہر ہوا تو اے اختیار ہوگا جیسے اس صورت میں اختیار ہوگا جب وہ بیچ کے کسی عیب پرمطلع ہوا ہو۔

### اللغات:

﴿حَرّ ﴾ آ زاد آ دی۔ ﴿صبیّ ﴾ بچہ۔ ﴿محجور ﴾ جس پر پابندی لگائی گئی ہو۔ ﴿النزام ﴾ قبول کرنا، اپنے ذے لینا۔ ﴿عهده ﴾ ذمہ داری۔ ﴿ظن ﴾ گمان۔ ﴿عثو ﴾ مطلع ہوا۔

### وكالت كى شرطيس:

صورت منکہ یہ ہے کہ اگر کسی آزاد، عاقل اور بالغ آ دی نے یا عبد ماذون فی التجارۃ نے اپنے جیسے کسی دوسر یے خص کو بھے وشراء کا وکیل بنایا تو یہ تو کیل درست اور جائز ہے، کیونکہ موکل خود تصرف کا مالک ہے اور اہل عبارت میں سے ہے اس لیے وہ دوسر سے کوتصرف کا مالک بنانے اور وکیل بنانے کا بھی مالک ہوگا اور اس کی تو کیل درست ہوگ۔

اسی طرح اگر آزاد، عاقل اور بالغ آدمی نے کسی ایسے بچے کو وکیل بنایا جوغیر ماذون لہ اور مجور ہو، لیکن نیچ وشراء کے مفہوم سے واقف ہو یا کسی عبد مجور کو وکیل بنایا تو ان صورتوں میں بھی ''تو کیل'' درست اور جائز ہے، البتہ صی مجور یا عبد مجور کے ساتھ احکامات متعلق نہیں ہوں گے بلکہ ان کے موکلوں کے ساتھ احکام متعلق ہوں گے تاہم یہ تو کیل درست ہوگی ، کیونکہ صحب وکالت کے لیے موکل کا مالک تصرف ہونا اور اس پراحکام کا لازم ہونا شرط ہے اور وکیل کے حق میں عقد کو سمجھنا اور عبارت کا اہل ہونا شرط ہے اور صورتِ مسئلہ میں عبد مجور اور صبی مجور میں چونکہ عقد کو سمجھنے کی شرط موجود ہے جنانچہ بچے عقد کا اہل ہے اور اس کے ولی کی اجازت سے اس کا تصرف نافذ ہوجا تا ہے ، اسی طرح عبد مجور بھی اپنی ذات پر تصرف کا اہل ہے اور اگر وہ اپنے او پر کسی کے مال کا اقر ارکر ہو تو آزاد مونے نے بعد اسے مقرلہ کو مال اداء کرنا پڑے گا۔ الحاصل ان دونوں میں یہاں وکالت کی شرط موجود ہے ، اسی طرح الذہ کے موکل میں بھی صحب وکالت کی شرط موجود ہیں تو وکالت کے صوبے ہوئے میں کوئی کلام نہیں ہوگا۔

اور رہامسکہ غلام کے مجور ہونے کا تو وہ صحت و کالت سے مانع نہیں ہے، کیونکہ غلام اپنے حق میں تقرف کرنے سے مجور نہیں ہے بلکہ اپنے مولی کے حق میں کوئی تصرف نہیں ہے اس لیے اسے وکیل بنانا اس کے مولی کے حق میں کوئی تصرف نہیں ہے اس لیے اسے وکیل بنانا جائز ہے، البتہ صبی مجور اور عبد مجور سے بیج و شراء کے حقوق متعلق نہیں ہوں گے بلکہ یہ تعلق ان کے موکلوں سے ہوگا۔ صبی مجور سے تو اس لیے حقوق متعلق نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے اور اس کی اہلیت ولیافت ناتھ ہے اور غلام سے اس لیے متعلق نہیں ہوں گے ، کیونکہ وہ دوسرے کامملوک ہے اور اس کے ساتھ حقوق متعلق کرنے سے اس کے مولی کا ضرر ہے، اس لیے ان وجو بات کے پیش نظر ان دونوں سے حقوق کا متعلق ہونا ساقط کر کے ان کے موکلوں کے ساتھ آتھیں متعلق کر دیا گیا ہے، کیونکہ موکل ہی کی تو کیل سے حقوق معرض وجود میں آئے ہیں اس لیے وہ موکل ہی کے سر باند ھے بھی جائیں گے۔

## ر آن البدايه جلد ال ي المحالية المحالية جلد الكام وكالت كه بيان مين

وعن أبی یوسف رہی النے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے وکیل بالبیج سے کوئی چیز خریدی لیکن بوتت شراء اسے یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ بائع وکیل بالبیج ہے اور وہ بھی صبی، یا عبد مجور یا مجور یا معلوم ہوسکا کہ بائع وکیل بالبیج ہے اور وہ بھی صبی، یا عبد مجور یا مجنون ہے تو ان صور تول میں اسے فیج نیچ کا اختیار ہوگا، کیونکہ مشتری نے تو اس گمان سے عقد کیا تھا کہ اس کے حقوق عاقد لینی بائع کی طرف لوٹیں گے اور اس سے لین دین کمل ہوجائے گا، لیکن عاقد کے مبی وغیرہ نکل جانے سے معاملہ اس کے گمان کے خلاف ظاہر ہوا اس لیے اس عقد میں اس کا وصف مرغوب فوت ہوگیا اور اس کی رضا مندی بھی ختم ہوگئ لہٰذا اسے فیخ بیچ کاحق ہوگا۔

اس کی مثال الی ہے جیسے مشتری نے کوئی چیز خریدی اور پھر وہ مہیع میں کسی عیب پر مطلع ہوا تو اسے خیار عیب کے تحت فنخ بھ کا حق ہوگا، کیونکہ مہیع کے معیوب ہونے سے اس کی رضامندی فوت ہوگئ ہے، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بائع کے مجور غلام یا بچہ ہونے سے بھی مشتری کی رضامندی فوت ہوگئ ہے، اس لیے اس صورت میں بھی اسے فنخ بیع کا اختیار ہوگا۔

وَالْعَقْدُ الَّذِي يَعْقَدُهُ الْوُكَلَاءُ عَلَى صَرْبَيْنِ، كُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيْلُ إِلَى نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَحْقُوفَةُ وَالْعَلَيْ بِالْوَكِيْلِ دُوْنَ الْمُؤَكِّلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ الْكَلْيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُؤَكِّلِ وَلَا الشَّافِعِيُّ رَمِّ الْكَلْيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُؤَكِّلِ فَي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيْلِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيْلِ وَالْعَكْمُ وَهُوَ الْمِلْكُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُؤَكِّلِ فَكَذَا تَوَابِعُهُ، وَصَارَ كَالرَّسُولِ وَالْوَكِيْلِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيلَ هُو الْمُؤَكِّلِ فِي النِّكَاحِ، وَلَنَا أَنَّ الْوَكِيلَ هُو الْمُؤَكِّلِ فَي النِّكَامِ وَصِحْةِ عِبَارِيَهِ لِكُونِهِ ادِمِيًّا، وَكَذَا حُكُمَّا لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنْ إِصَافَةِ هُوَ الْعَقْدِ بِهِ وَلِهُذَا قَالَ فِي الْمُؤْتِلِ يُسَلِّمُ الْمَبْعُ وَيَقْبِضُ النَّمَنَ وَيُطَالِبُ بِالشَّمْنِ إِذَا اللَّالِقِ كَانَ أَصِيلًا فِي الْمُعَلِّقُ فَي الْمُؤْتِيلِ فَي الْمُؤْتِلِ وَيَعْرَفُ الْمُفَوِّقِ، وَالْمِلْكُ كَانَ أَصِيلًا فِي الْمُؤْتِيلِ وَيَعْرَفُ الْمَهُولُ وَيَقْبِضُ الشَّمَنَ وَيُطَالَبُ بِالشَّمْنِ إِذَا الْمَعْفُولِ وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ وَيُخَوْقِ، وَالْمِلْكُ يَلْكَ السَّابِقِ كَالْمُؤْلِ وَيَصْطَادُ وَيَخْطِبُ هُو الصَّحِيْحُ، قَالَ وَفِي الْمُؤْتِ لِ خِلَافَةً عَنْهُ اغْتِبَرًا لِلتَوْكِيلِ السَّابِقِ كَالْمُؤْلِدِ يَتَهِبُ وَيَصْطَادُ وَيَحْتَطِبُ هُو الصَّحِيْحُ، قَالَ وَفِي الْمُنْتِ اللَّهُ الْعَيْبِ تَفُولِلْ لَكُولُ النَّامِ اللَّهُ الْعَيْبِ تَفُولِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِ السَّابِقِ كَالْمُؤْلِدِ يَتَهِبُ وَيَصْطَادُ وَيَحْتَطِبُ هُو الصَّحِيْحُ، قَالَ وَفِي

تر جملہ: وہ عقد جے وکلاء منعقد کرتے ہیں دوسم پر ہے۔ ہروہ عقد جیے وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے جیسے نیج اور اجارہ، تواس کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوں کے نہ کہ مؤکل کے ساتھ ۔ امام شافعی طلتی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے، کیونکہ حقوق حکم تصرف کے تابع ہوتے ہیں اور حکم بعنی ملک موکل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس کے توابع بھی موکل ہی کے ساتھ متعلق ہوں گے اور یہ قاصد اور وکیل فی الزکاح کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ وکیل ہی حقیقتا عاقد ہے، کیونکہ عقد کلام کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور اس کی عبارت کا سیح ہونا اس کے آ دمی ہونے کی وجہ سے ہے، نیز وکیل حکما بھی عاقد ہے کیوں کہ وہ موکل کی طرف عقد کومنسوب کرنے سے مستغنی نہ ہوتا جیسے قاصد۔ اور جب یہ طرف عقد کومنسوب کرنے سے مستغنی ہوں گے، اور اگر وکیل موکل کی طرف عقد کومنسوب کرنے سے مستغنی نہ ہوتا جیسے قاصد۔ اور جب یہ صورتِ حال ہے تو وکیل حقوق کے متعلق اصیل ہوگا، لہٰذا حقوق عقد اس سے متعلق ہوں گے، اس وجہ سے کتاب میں کہا کہ وکیل مور

ر آن البدایہ جلد ال سے محال المحال ال

سپر دکرے اور ٹمن پر قبضہ کرے اور اس سے ٹن کا مطالبہ کیا جائے گا اگر اس نے خریدا ہو۔ اور وہ بیج پر قبضہ کرے گا اور عیب کے سلسلے میں وکیل مخاصمہ کیا جائے گا ، کیونکہ بیسب حقوق میں سے ہیں۔ اور تو کیل سابق پر نظر کرتے ہوئے وکیل کا نائب ہوکرموکل کے لیے ملکیت ثابت ہوگی ، جیسے غلام ہم قبول کرے ، شکار کرے اور ککڑیاں جمع کرے یہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ عیب میں پچھنفسیل ہے جسے ان شاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔

### اللغات:

﴿ يضيفه ﴾ اس كومنسوب كرتا ہے۔ ﴿ يستغنى ﴾ بے نياز ہوتا ہے۔ ﴿ يسلّم ﴾ سپردكر دے۔ ﴿ رسول ﴾ قاصد، پيغامبر۔ ﴿ يتهب ﴾ به قبول كرتا ہے۔ ﴿ يصطاد ﴾ شكاركرتا ہے۔ ﴿ يحتطب ﴾ ايندهن كى كرياں اكٹمى كرتا ہے۔

### وكلاء كے عقو وكى ذمه داريان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عقو د جنہیں وکلاء سرانجام دیتے ہیں ان کی دوقسمیں ہیں: (۱) ہر وہ عقد جسے وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہواوراس کے لیےمنسوب کرناضیح بھی ہوجیسے بیخنااوراجارہ پر دینا تو اس طرح کے حقوق کی ذیے داری وکیل پر عائد ہوگی اور وکیل ہی اس کا جواب دہ اور ذمہ دار ہوگا۔ یقسیم ہمارے بیہاں ہے ورنہ تو امام شافعی رکھٹے پیاں ہرصورت میں حقوق عقد موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے اور موکل ہی اس کا ذھے دار ہوگا وکیل کسی بھی صورت میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

ا مام شافعی جریشینڈ کی دلیل یہ ہے کہ عقد کے حقوق حکم تصرف یعنی ملکیت کے تابع ہوتے ہیں اور ملکیت موکل کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اور ملکیت موکل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے نہ کہ وکیل کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ وکیل کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے نہ کہ وکیل ہے ساتھ متعلق ہوں گے۔ اور وکیل بالبیع کا حال قاصد اور وکیل فی النکاح کی طرح ہوگیا بعنی جس طرح ان لوگوں کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے ہیں اسی طرح وکیل بالبیع کے منقعد کردہ عقود کے حقوق میں اس کے موکلوں کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے۔

اور وکیل بالبیع کے حقوق عقد کے متعلق اصیل ہونے ہی کی دجہ سے امام قد دری نے آپی کتاب مخضر القدوری میں بیفر مایا ہے کہ اگر عاقد وکیل بالبیع ہے تو وہ از خود مہیج کو مشتری کے حوالے کر کے ثمن پر قبضہ کرے گا۔اور اگر وکیل بالشراء ہے تو اسی سے ثمن کا

## ر ان البدايه جلد ال ي المالي ا

مطالبہ کیا جائے گا اور وہی ہیج پر بصنہ بھی کرے گا۔اوراگر وکیل بالہی ہواور پھر ہیج میں کوئی عیب ظاہر ہوجائے تو مشتری اس سے مخاصمہ بھی کرے گا، کیونکہ بیتمام باتیں حقوق عقد سے متعلق ہیں للبذا ان کے متعلق جو حقوق عقد کا اصل ہے اس سے گفتگو کی جائے گی اور صورت مسئلہ میں چونکہ وکیل ہی حقوق عقد کا اصیل ہے،اس لیے اس سے مذکورہ امور کے متعلق پوچھ پچھے ہوگی۔

صاحبِ مدایہ فرماتے ہیں موکل کے لیے ثبوت ملک کی بہصورت صحیح ہے اور اس کو بیشتر علماء وفقہاء نے پند کیا ہے تی کہ ش الائمہ سرحسیؓ نے فرمایا و هو الأصبح کہ یمی طریقہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ (عنابیو بنابیہ)

قال و فی مسألة النح صاحب ہدایہ فرماد ہے ہیں کہ دکیل کے خرید وفروخت کی صورت میں اگر مبیع معیوب نکل آئے تو اس کے حکم میں قدرے تفصیل ہے جسے ہم ان شاءاللہ بال الو کالة بالبیع والشواء کے تحت بیان کریں گے اور یہ باب آگے آر ہاہے۔

قَالَ وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيْفُهُ إِلَى مُوَ تِحْلِهِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فَإِنَّ حُقُوْفَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُؤْ كِلِ دُوْنَ الْوَكِيْلِ فَلَايُطُالَبُ وَكِيْلُ الْمُوْأَةِ تَسْلِيْمُهَا، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ فِيْهَا سَفِيْرٌ مَحْضٌ، الْوَكِيْلِ الْمَوْقَةِ بَالْمَهُو، وَلاَيلُزَمُ وَكِيْلَ الْمُوْأَةِ تَسْلِيْمُهَا، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ فِيْهَا سَفِيْرٌ مَحْضٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إِضَافَةِ الْمُقُدِ إِلَى الْمُؤْكِلِ، وَلَوْ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةُ إِلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِهِ كَانَ النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَلَوْ أَضَافَةً إِلَى نَفْسِهِ فَالَا يُتَعْرَقُونُ صُدُورُهُ مِنْ شَخْصٍ وَهُذَا لِلَّنَ الْمُحْكُمَ فِيْهَا لَايَقُبُلُ الْفَصْلَ عَنِ السَّبَبِ، لِلْآنَّةُ إِلْهُ قَلَاللَاشَى فَلَا يُتَصَوَّرُ صُدُورُهُ مِنْ شَخْصٍ وَيُهُا لِكُونُ سَفِيْرًا.

توجہ ناح، خلع اور سلح عن دم العمد تو اس کے حقوق موکل کی طرف منسوب کرے جیسے نکاح، خلع اور سلح عن دم العمد تو اس کے حقوق موکل کے ساتھ موکل کے ساتھ البندا شو ہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اورعورت کے وکیل پرعورت کوسپر دکرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ان عقود میں وکیل سفیر محض ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ وکیل موکل کی طرف عقد منسوب کرنے سے مستغنی

ر أن الهداية جلد المحال المحال المحال ١٦٠ المحال ١٦٠ المحال الحام وكالت كيان يم

نہیں ہے۔ادراگر وکیل نے اپنی طرف عقد کومنسوب کیا تو نکاح اس کے لیے ہوگا اور وہ قاصد کی طرح ہوجائے گا۔اور بیاس وجہسے ہے کہان عقو د میں تھم سبب سے جدائی کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اسقاط ہے اس لیے وہ مضمحل ہوجا تا ہے لہٰذا ایک شخص سے اس کا صدور اور دوسرے کے لیے اس کے تھم کا ثبوت ممکن نہیں ہے ،اس لیے وکیل سفیر محض ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ يضيفه ﴾ اس كومنسوب كرتا ہے۔ ﴿ رسول ﴾ قاصد۔ ﴿ فصل ﴾ عليحده ہونا، جدا ہونا۔ ﴿ إسقاط ﴾ ساقط كرنا۔ ﴿ يتلاشلى ﴾ معدوم ہوجائے گا، لاشے ہوجائے گا۔

### وكلاء كے عقو وكى ذمه داريان:

اس عبارت میں وکلاء کے ذریعے منعقد ہونے والے دوسرے عقد کا بیان ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ وہ عقد جے وکیل اپنے موکل کی طرف منسوب کرے جیسے شوہر یا بیوی کی طرف سے کوئی شخص وکیل بالزکاح ہویا عورت کی طرف سے خلع کا وکیل ہویا اولیائے مقتول کی طرف سے وکیل ہوتو ان تمام صورتوں میں فہ کورہ عقو د کے حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے اور موکل ہی ان کا جواب دہ اور ذھے دارہوگا ، وکیل پرکوئی ذھے داری عائم نہیں ہوگی چنا نچواگر وکیل بالزکاح مرد کی طرف سے ہوتو مہر کا مطالبہ موکل یعنی شوہر سے ہوگا اور اگر وہ عورت کی طرف سے وکیل ہوگا تو عورت کو ہر کر تا وکیل پرلا زم نہیں ہوگا ، بلکہ خود عورت پرلازم ہوگا ، اس طرح الزم ہوگا ، اس طرح الزم ہوگا ، اس طرح الزم ہوگا ، اس طرح تو الزم ہوگا ، اللہ ہوگا ہورت ہوگا ، تو کہ کہ کہ کو وکیل بنایا تو بدل ضلع کا مطالبہ تھی عورت ہی ہوگا وکیل ہے ہوگا ، تہ کہ وکیل ہے تو اس صورت میں بھی بدل قصاص کا مطالبہ قاتل ہے ہوگا ، تہ کہ وکیل ہے کہ اگر اس نے دم عمد ہے سلح کرنے کے لیے کہ کو وکیل بنایا تو اس صورت میں بھی بدل قصاص کا مطالبہ قاتل ہے ہوگا ، تہ کہ وکیل ہے کہ اگر اس کے کہ اگر اس کے معتبے میں کہ ایون کی طرف میں وکیل میں خود اس کے لیے نکاح ہوگا نہ کہ موکل کے لیے حالانکہ بیہ شقیفائے کے مورت مند ہے ، اس لیے کہ اگر اس کے منعقد کو منسوب کی طرف ان عقود کو اس کے لیے نکاح ہوگا نہ کہ مورکل کی طرف ودرک کی طرف عود کہ احکام مُرسل اور سفیر بنانے والے کی طرف عود کر تے ہیں نہ کہ سفیر اور قاصد کی طرف ، اس طرح صورت مسلم کی تمام صورتوں میں بھی و کیل کے عقود موکل کی طرف عود کریں گے اور موکل ہی اس کا ذمہ دار ہوگا ۔

## 

ٹابت ہونے والی چیز کوساقط ماننا پڑے گا اور ضابطہ یہ ہے کہ الساقط لا یعو دلینی ساقط شدہ چیز کورنبیں کرتی، اس لیے اس شم کا حکم یہ ہے کہ ندکورہ عقو دمیں وکیل سفیر محض ہے اور یہ تمام عقو دموکل ہی کی طرف منسوب ہوں گے اور مؤکل ہی کو ان کا عاقد بھی شار کیا جائے گاتا کہ اس کے لیے ثبوت بھم میں کوئی وشواری اور پریشانی نہ ہو۔

وَالضَّرْبُ النَّانِى مِنْ أَخَوَاتِهِ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةُ وَالصَّلْحُ عَنِ الْإِنْكَارِ، فَأَمَّا الصَّلْحُ الَّذِي هُو جَارٍ مَخْرَى الْبَيْعِ فَهُو مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ، وَالْوَكِيْلُ بِالْهِبَةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيْدَاعِ وَالرَّهُنِ وَالْإِقْرَاضِ مَجْرَى الْبَيْعِ فَهُو مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ، وَالْوَكِيْلُ بِالْهِبَةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيْدَاعِ وَالرَّهُنِ وَالْإِقْرَاضِ مَنْ الْعَنْدِ فَلَايُجْعَلُ أَصِيلًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ سَفِيْرٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الْمُكْمَ فِيهَا يَفْبُتُ بِالْقَبْصِ وَأَنَّةُ يُلَاقِي مَحَلًا مَمْلُو كَا لِلْفَيْرِ فَلَايُجْعَلُ أَصِيلًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْوَكِيْلُ مِنْ جَانِبِ الْمُلْتَمِسِ، وَكَذَا الشِّرْكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ إِلاَّ أَنَّ التَّوْكِيْلَ بِالْإِسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ حَتَّى لَايَثْبُتُ الْمُؤْكِلِ بِحِلَافِ الرِّسَالَةِ فِيْهِ.

تروج کے : اور دوسری قسم کی نظیروں میں سے مال پر آزاد کرنا، مکا تبت کرنا اور سلح عن لا نکار ہے، لیکن وہ سلح جوبیج کے قائم مقام ہووہ قسم اول میں سے ہے۔ اور ہبد کرنے ، صدقہ کرنے ، عاریت اور دو بعت پر دینے ، رہن رکھنے اور قرض دینے کا دکیل بھی سفیر ہوتا ہے، کیونکہ ان عقو دمیں علم بعضہ سے ثابت ہوجا تا ہے اور قبضہ ایسے کی کے ساتھ مصل ہوتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اس لیے دکیل کو اصیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور ایسے ہی جب کوئی ان چیزوں کے جا ہے والے کی طرف سے وکیل ہوا ورشرکت ومضار بت کے وکیل کا بھی یہی تھم ہے لیکن قرضہ لینے کے لیے قاصد بھیجنے کے۔ قرضہ لینے کے لیے قاصد بھیجنے کے۔ ایک لیکن بنانا باطل ہے یہاں تک کہ موکل کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگ ۔ برخلاف قرضہ لینے کے لیے قاصد بھیجنے کے۔ الکنا ہے ۔

﴿ أخوات ﴾ لفظًا: ببنيس، مراد: نظائر، مثاليس\_ ﴿ جارى مجرى ﴾ قائم مقام\_ ﴿ إعارة ﴾ عاريتًا دينا، ادهار دينا\_ ﴿ إقراض ﴾ قرض دينا\_ ﴿ ملتمس ﴾ فوابش مند\_

### وكلاء كے عقود كى ذمه داريان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں وکلاء کے عقود کی جوشم ٹانی ہے یعنی جس میں وکیل کا عقداس کے موکل کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کی بہت مثالیں اور نظیریں ہیں (۱) عتق علی مال یعنی کوئی مولی مال کی پچھ مقدار پر اپنا غلام آزاد کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنائے (۲) مولی غلام سے عقد کتابت کے لیے کسی کو وکیل بنائے (۳) زید نے عمر پر مال کا دعویٰ کیالیکن عمر نے اس کا انکار کردیا پھر مدمی علیہ یعنی عمر صلح پر آمادہ ہوگیا اور مدمی نے اپنی طرف سے صلح کے لیے کسی کو وکیل بنایا تو ان تمام صورتوں میں حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل کے ساتھ داخت ہوگی اور اس کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے۔

والو كيل بالهبة النع اس كاحاصل يه ب كه بهه، صدقه، اعارة، ايداع، رئن اور قرض دين كي ليع جووكيل مقرر كيا جاتا ب وه بھى سفير محض اور معربوتا ہے، كيونكه ان تمام عقود ميں حكم قبضه سے ثابت ہوجاتا ہے اور قبضه يعنى موہوب له، مصدق عليه اور متعیر وغیرہ کا قبضہ ایسے کل پر واقع ہوتا ہے جوگل موکل کا مملوک ہے اور چونکہ قبضہ کے ساتھ ہی تھم بھی ثابت ہوتے ہیں وہ کل موکل ہی کی ملکیت میں ثابت ہوگا اور موکل ہی ان عقو دمیں اصیل ہوگا، نہ کہ وکیل، کیونکہ جس کل پر قبضہ اور تھم ثابت ہوتے ہیں وہ کل موکل کا مملوک ہے اور وکیل کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ صرف معبر ہے اور بالفاظ دیگر موکل کا مُعاون ہے اور ظاہر ہے کہ معاون کی طرف کوئی تھم عود نہیں کرتا بلکہ وہ جس کا تعاون کرتا ہے اس کی طرف تھم عود کرتا ہے اس طرح اسورت مسئلہ میں بھی وکیل کے معاون کی طرف تھم عود کرے گا اور موکل ہی سے احکام متعلق ہوں گے وکیل ہے متعلق نہیں ہوں گے، اس طرح آئر ہم، محمد قد اور اعارہ میں واہب، متصد ق اور معیر کے بجائے موہوب لہ، متصد ق علیہ اور مستعیر کی طرف سے وکیل مقرر کیا گیا ہوتو بھی بہی تھم ہے لینی اس صورت میں بھی عقد اور تھم موکل ہی سے متعلق ہوگا، وکیل ہے متعلق نہیں ہوگا، البتہ قرضہ ما نگنے کے لیے دکیل بنا نا اور سی سے کہنا کہ صورت میں بھی عقد اور تھم موکل ہی سے متعلق ہوگا، وکیل ہے متعلق نہیں ہوگا، البتہ قرضہ ما نگنے کے لیے دکیل بنا نا اور سی سے ہوئا ، اور اس کا بدل میں پر لازم ہوگا حال تکہ اس میں سراسروکیل کا نقصان ہے اس لیے تو کیل بالاستقر اض باطل ہے تی کہ اگر کسی نے قرض لینے کا دیست ہو ہی بنا ہوں ہوئی این در میں وکیل کی میں وکیل کی ملیت ثابت ہوگی نہ کہ موکل کی ، ہاں قرض لینے کے لیے قاصد اور البجی جیجنا درست ہی بیا بھی دیا تو اس اس کی طرف لونے ہیں اور اس کونفع نقصان سے کوئی لینا دینانہیں ہوتا ۔

کیونکہ قاصد اور البجی کے جملہ معاطلات مُرسل کی طرف لونے ہیں اور اس کونفع نقصان ہے کوئی لینا دینانہیں ہوتا ۔

کیونکہ قاصد اور البجی کے جملہ معاطلات مُرسل کی طرف لونے ہیں اور اس کونفع نقصان سے کوئی لینا دینانہیں ہوتا ۔

و کذا الشیر کةالنج فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عقد مضاربت یا عقدِ شرکت منعقد کرنے کے لیے کسی کووکیل بنایا تو ب مجمی درست اور جائز ہےاوران صورتوں میں بھی وکیل کا عقد موکل ہی کی طرف منسوب ہوگا اور وکیل سفیر محض اور معبر ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا طَالَبَ الْمُؤَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالشَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ، لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقُدِ وَحُقُوْقِهِ لِمَا أَنَّ الْحُقُوْقَ إِلَىٰ الْعَاقِدِ، فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَمْ يَكُنُ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ ثَانِيًا، لِأَنَّ نَفْسَ الشَّمَنِ الْمَقُبُوضَةِ حَقَّهُ وَقَدُوصَلَ إِلَيْهِ، وَلَافَائِدَةً فِي الْأَخْدِ مِنْهُ ثُمَّ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَلِهاذَا لَوْكَانَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُؤَكِّلِ دَيْنٌ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُؤَكِّلِ أَيْضًا دُوْنَ دَيْنِ الْوَكِيْلِ إِذَا الْمُقَاصَّةُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُؤَكِّلِ أَيْضًا دُوْنَ دَيْنِ الْوَكِيْلِ إِذَا الْمُقَاصَّةُ عِنْدَهُمَا وَلَكِنَا لَهُ عَلَيْها دَيْنٌ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُؤَكِّلِ أَيْضًا دُوْنَ دَيْنِ الْوَكِيْلِ الْإِنْ الْمُؤَكِّلِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُؤَكِّلِ أَيْضًا دُوْنَ دَيْنِ الْوَكِيْلِ إِذَا كَالَ لَهُ عَلَيْها دَيْنٌ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُؤَكِّلِ أَيْضًا دُوْنَ دَيْنِ الْوَكِيْلِ الْإِنْ الْمُؤْتِلِ إِذَا لَى الْمُؤْتِلِ فِي الْفَصَلَيْنِ الْمُؤْتِلِ فِي الْفَصَلَيْنِ .

تروجی ای خوات بین که اگر موکل مشتری سے شن کا مطالبہ کرنے و مشتری کو بیتی ہے کہ وہ موکل کوشن دینے سے انکار کردے، کیونکہ موکل عقد اور حقوقی عقد سے اجبنی ہے، اس لیے حقوقی عقد تو عاقد کی طرف اوٹ رہے ہیں۔ لیکن اگر مشتری نے موکل کوشن دیدیا تو جائز ہے اور وہ کی اس اور وکیل کو بیتی نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ مشتری ہے شن وصول کرے، کیونکہ وہ ثمن جس پر موکل نے قبضہ کیا ہے وہ اس کا حق ہے اور وہ حق اس سے بہتری گیا ہے اس لیے موکل سے اسے لے کر پھر اس کو دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر موکل پر مشتری کا دین ہوتو مقاصہ واقع ہوجائے گانہ کہ وکیل کے دین سے۔ اور اگر تنہا وکیل پر دین ہوتو حضرات طرفین کے یبال اس کے دین سے ہور اگر تنہا وکیل پر دین ہوتو حضرات طرفین کے یبال اس کے دین سے بھی متناصہ: و ب نے نہ کوئکہ ان حضرات کے یبال وکیل مشتری کوشن سے بری کرنے کا مالک ہے لیکن دونوں صورتوں میں ویل مؤتل کے لیشن کا ضافت ن کا مالک ہے لیکن دونوں صورتوں میں ویل مؤتل کے لیشن کا ضافت ن کا مالک ہے لیکن دونوں صورتوں میں ویل مؤتل کے لیشن کا ضافت ن کا دیا تھا کہ کوئکہ اس کوئکہ اس کوئکہ کوئل کے لیکن دونوں صورتوں میں ویل مؤتل کے لیشن کا ضافت کا دیا کہ کوئل کے دین سے بھی میکن دونوں صورتوں میں ویل مؤتل کے لیشن کا ضافت کی دیا کہ کوئل کے دین سے بری کرنے کا مالک ہے لیکن دونوں صورتوں میں ویل میں میں کیل مشتری کوئٹر کی دیا کہ کوئل کے دیا کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کوئل کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کہ کوئل کوئل کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کہ کوئل کے دیا کہ کوئل کوئل کے دیا کوئل کوئل کوئل کوئل کے د

### اللغاث:

﴿ طالب ﴾ مطالبه كيا \_ ﴿ ثمن ﴾ ريث، قيمت \_ ﴿ مقاصّة ﴾ ادلا بدلى ـ ﴿ إبراء ﴾ معاف كرنا \_

### وكيل كى بيع مين مطالبة مثمن كس سے موكا؟

صورت مسکلہ بیہ سے کہا گرکس مخص نے ایک آ دمی کوا پنا سامان فروخت کرنے کاوکیل بنایا اوروکیل نے اس کا سامان فروخت کر دیالیکن اس نے مشتری ہے ثمن نہیں لیا تو اگر وکیل کے بجائے اس کا موکل مشتری ہے ثمن کا مطالبہ کرے تو مشتری کو اختیار ہے اگر جاہے تو موکل کونمن دے اوراگر جاہے تو منع کردے، کیونکہ موکل نے وکیل کے ذریعے ندکورہ عقد کو انجام دیا ہے اس لیے وہ عقد اور حقوق عقد سے اجنبی ہے اور عقد کے جملہ حقوق عاقد یعنی وکیل کی طرف عود کررہے ہیں اور ثمن کا مطالبہ کرنا بھی منجملہ حقوق کے ایک حق ہے، اس لیے اس کی ذمیے داری بھی وکیل ہی پر عائد ہوگی اور مشتری کو بیرحق ہوگا کہ وہ موکل کو انگوٹھا دکھادے اور ثنن نہ دے۔ تا ہم اگر مشتری موکل کوشن دے دیتا ہے تو ہیجھی درست اور جائز ہے اور وکیل کے لیے مشتری سے دوبارہ ثمن وصول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کیونکہ وکیل اگر پہلےشن وصول کرتا تو بھی موکل ہی کو دیتا اور چونکہ وکیل ہے پہلے خو دمؤکل نے اسے وصول کر کے اپنے حق یر قبضہ کرلیا ہے اور جسے ثمن ملنا تھا اسے مل گیا ہے، اس لیے اب وکیل کومشتری سے لینا اور پھر اسے موکل کو دینا ایک زائد اور بے سود کام ہوگا اور تخصیل حاصل کے مترادف ہوگا لہذاوکیل کو دوبارہ مشتری ہے شن لینے کاحق نہیں ہوگا۔اور مؤکل کے وصول کرنے ہے مشتری بری الذمہ ہوجائے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر موکل پرمشتری کا دین ہواوروہ دین ثمن کے برابر ہوتو دونوں میں مقاصہ ہوجائے گا لیعنی مشتری کاشن اس دین کے برابر ہوجائے گا جواس کا موکل پر واجب الا داء ہے اور موکل اور مشتری دونوں کا حساب صاف ہوجائے گا۔ ولو کان له علیهما دین الخ اس کا عاصل یہ ہے کہ اگرمشتری کا وکیل اور موکل دونوں پردین ہوتو اس صورت میں موکل کے دین کے ساتھ مقاصہ ہوگا نہ کہ وکیل کے ، کیونکہ ثمن کا اصل حق دار موکل ہی ہے چنانچیا گر ہم وکیل کے دین سے مقاصہ مانیں گے تو پھروکیل پراینے پاس سےموکل کوشن دینا لازم ہوگا اور بیدائیں طرف سے گھما کر بایاں کان پکڑنے کےمترادف ہوگا اس لیے بہتر اورآ سان صورت یہی ہے کہ یہاں موکل کے دین ہے مقاصہ قرار دیا جائے ،البتۃ اگر مشتری برصرف وکیل کا دین ہواور موکل کا نہ ہوتو اس صورت میں امام ابو یوسف رمیشیائہ کے بیہاں وکیل کے دین سے مقاصہ ہیں ہوگا، لیکن حضرات طرفین ہوائی کے بہاں اس صورت میں بھی وکیل کے دین سے مقاصہ ہوجائے گا اور وکیل برموکل کوشن دینا لازم ہوگا۔حضرات طرفین ٹمیستیکا کی دلیل ہیہ ہے کہ جب ہارے یہاں وکیل مشتری کو بلاعوض بعنی ثمن لیے بغیر بری کر دینے کا مالک ہےاورا سے بیا ختیار ہےتو بھر وکیل ابراء بالعوض بعنی دین کے عوض بری کرنے کا بدرجۂ اولی مالک ہوگا اس لیے اگر تنباوکیل پرمشتری کا دین ہوتو اس صورت میں بھی مقاصہ کرنا درست اور جائز ہے،البتہ وکیل دونوںصورتوں میںموکل کے لیے ثمن کا ضامن ہوگا خواہ وہ ابراء بالعوض کرے یا ابراء بدون العوض کرے، کیونکہ ہر حال میں ثمن موکل کاحق ہے اور وہ اسے ملنا ضروری ہے خواہ وکیل اپنی طرف سے دے یامشتری سے لے کر دے۔

فقط والله اعلم وعلمه واتم

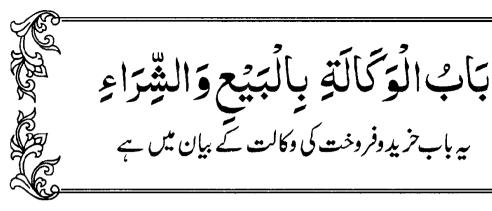



قَالَ وَمَنْ وَكُلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَابُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ لِيَصِيْرَ الْفِعْلُ الْمُوَكِّلُ بِهِ مَعْلُومًا فَيُمْكِنُهُ الْإِيْتِمَارُ، إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُولُ اِبْتَعْ لِي مَارَأَيْتَ، لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْمُو إِلَى رَايِّهُ فَأَيْ الْمُو الْأَصُلُ فِيهِ أَنَّ الْجِهَالَةَ يَسِيْرَةٌ تُتَحَمَّلُ فِي الْوَكَالَةِ كَجِهَالَةِ الْوصُفِ رَأْيِهِ فَأَيْ شَيْءٍ يَشْتَوِيْهِ يَكُونُ مُمَثِّلًا، وَالْأَصُلُ فِيهِ أَنَّ الْجِهَالَةَ يَسِيْرَةٌ تُتَحَمَّلُ فِي الْوَكَالَةِ كَجِهَالَةِ الْوصُفِ الْشَيْحُ سَانًا، لِلْأَنَّ مَنْنَى التَّوْسِعَةِ، لِأَنَّهُ اسْتِعَانَةٌ وَفِي اغْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَهُوَ مَدُفُوعٌ.

السِيْحُسَانًا، لِأَنَّ مَبْنَى التَّوْكِيلُ عَلَى التَّوْسِعَةِ، لِأَنَّهُ اسْتِعَانَةٌ وَفِي اغْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَهُو مَدُفُوعٌ.

الْمُوحِمَى فَا تَرَانَ كُومُ مِنْ اللَّوْمِ عَلَى التَّوْسِعَةِ، لِأَنَّهُ اسْتِعَانَةٌ وَفِي اغْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَهُو مَدُفُوعٌ.

اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا ثُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ عَلَى التَّوْسِعَةِ، لِأَنَّهُ السَيْعَانَةُ وَفِي اغْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَهُو مَدُفُوعُ الْعَلِي عَلَى الْمُ الْمُؤْلِعُ مُنْ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمُؤْلِعِيلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِعِيلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِعُلُ مَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِعُ فِي الْمُؤْلِعِيلِ عَلَى الْمُؤْلِعِيلُ عَلَى الْمُؤْلِعِيلِ عَلَيْ الْمِيلِولِ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِعُ فِي الْمُؤْلِعُ الْمَالَى اللْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِعُلُ اللْمُؤْلِعِيلُ عَلَى الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِقِيلُ مَا اللْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّوْلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقِيلُولُ اللْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

توجملہ: فرماتے ہیں کہ جو خص کسی آدمی کوکوئی چیز خرید نے کا وکیل بنائے تو اس چیز کی جنس اور صفت یا اس کی جنس اور اس کا نہائی ثمن بیان کرنا ضروری ہے تا کہ جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے وہ معلوم ہوجائے اور اس کی انجام دہی ممکن ہوسکے۔الآیہ کہ موکل وکالت عامہ کے طور پروکیل بنائے اور یہ کہدے کہ جوتم مناسب سمجھو اسے میرے لیے خریدلو، کیونکہ موکل نے معاملہ وکیل کی رائے کے سپر دکر دیا ہے لہذا جو چیز بھی وکیل خریدے گاوہ تھم کی تعمیل کرنے والا ہوگا۔

اوراس سلیلے میں ضابطہ یہ ہے کہ استحساناً و کالت میں تھوڑی ہی جہالت برداشت کر لی جاتی ہے جیسے وصف کا مجہول ہونا،اس لیے کہ تو کیل کا مدار توسع پر ہے، کیونکہ تو کیل استعانت ہے اوراس شرط کا اعتبار کرنے میں پچھ حرج ہے،اس لیے اسے دور کردیا گیا ہے۔ اللّغات :

﴿ وَتَكُل ﴾ وكل بنايا۔ ﴿ لابد ﴾ ضروری ہے، ناگزير ہے۔ ﴿ شواء ﴾ خريدنا۔ ﴿ مبلغ ﴾ مقدار۔ ﴿ ثمن ﴾ قيمت۔ ﴿ ليصير ﴾ تاكه ، وجائے۔ ﴿ ايتمار ﴾ اطاعت، بجا آوری۔ ﴿ مبنٰی ﴾ مدار، طرز، طريقه۔ ﴿ توسعة ﴾ فراخی۔ ﴿ استعانة ﴾ مدو طلب كرنا، حرج۔

## ر آن البدايه جلدال ير المحالية جلدال ير المحالية المحالية

### خریدنے کی توکیل میں چیز کے اوصاف:

سے اس چیز کی جنس اور اس کی صفت بتلادے یا اس کی جنس اور اس کی قیمت کا تخییند بیان کردے، مثلا اگر گھڑی تحق ہوں ہے کہ وہ وکیل سے اس چیز کی جنس اور اس کی صفت بتلادے یا اس کی جنس اور اس کی قیمت کا تخییند بیان کردے، مثلا اگر گھڑی تحرید نے کے لیے وکیل بنائے تو اس کی کمپنی بتادے نیز چین یا ہے والی ہونا بھی بتادے یا پھر کمپنی مثلا ٹائٹن یا سٹینز ن ہونا بتلادے۔ اور اس کی قیمت بتادے کہ ایک بخرار یا پانچے سوکی خرید نا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ وکیل کے لیے اس کے حوالے کیے ہوئے کام کو انجام دینا اسی صورت بین کمکن ہوگا جب اسے موگل بداور وہ کام معلوم ہوگا اور ظاہر ہے کہ جنس اور صفت یا جنس اور قیمت بیان کرنے سے کام اور موگل بدکا علم ہوجائے گا اور وکیل کے لیے اسے انجام دینا آسان ہوگا۔ اس لیے موگل کے لیے موگل بہ کی جنس اور صفت کو بیان کرنا ضروری ہوں کہا ہو کہ جو چیز بھی تنہیں آچھی اور بھلی معلوم ہواسے میرے ہے۔ ہاں اگر موکل نے کئی کو وکالت عامہ کے طور پر وکیل بنایا ہواور یوں کہا ہو کہ جو چیز بھی تنہیں آچھی اور بھلی معلوم ہواسے میرے لیے خرید لیا کروتو اس صورت میں موکل کے لیے اشیاء کی جنس اور صفت بیان کرنا ضروری نہیں ہوگا اور وکیل جو چیز بھی خریدے گا وہ موکل کے تھیل کرنے والا ہی شار ہوگا۔

والأصل فيه النع صاحب ہدايہ باب وكالت كے متعلق ضابطہ بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه وكالت ميں استحسانا تھوڑى ہى جہالت ہے جہالت سے مراد وصف كى جہالت ہے جہالت سے مواكل نے وكيل سے كہا گھڑى خريد لاؤ،كين اس نے كمپنى وغيرہ كا نام نہيں بتلا يا تو اگر چه اس سے وصف ميں جہالت ہے مگر يہ جہالت صحب وكالت سے مانع نہيں ہے، كيونكه تو كيل كا دار و مدار توسع پر ہے اس ليے كه اس ميں دوسرے سے مدد طلب كرنا ہوتا ہے اور مدد طلب كرنے ميں بہت وسعت ہوتى ہوتى ہے اب اگر ہم اس ميں جہالت يسيرہ كو معاف نہيں قرار ديں گوتو حرج لازم آئے گا حالانكه شريعت ميں حرج كى كوئى گنجائش نہيں ہے۔

ثُمَّ إِنْ كَانَ اللَّهُ ظُ يَجْمَعُ أَجْنَاسًا أَوْ مَاهُو فِي مَعْنَى الْأَجْنَاسِ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيْلُ وَإِنْ بَيَّنَ النَّمَنِ يُوْجَدُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ فَلَا يُدْرِى مُوادُ الْهِمِ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ، وَإِنْ كَانَ جِنْسًا يُجْمَعُ أَنُواعًا لَا يَصِحُ الشَّمْنِ يُوْجَدُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ فَلَا يُدْرِى مُوادُ الْهُمِ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ، وَإِنْ كَانَ جِنْسًا يُجْمَعُ أَنُواعًا لَا يَصِحُ الشَّهُ إِلَّا بِبَيَانِ النَّمْنِ أَوِ النَّوْعِ تَقِلُّ الْجَهَالَةُ فَلَا يَمْنَعُ اللَّهُ بِبَيَانِ النَّمْ عِثَالُهُ إِذَا وَكَلَةً بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَا يَصِحُ لِلْآنَّةَ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا ، فَإِنْ بَيْنَ النَّوْعَ كَالتَّرْكِيِّ أَوِ الْمُولِدِ عَلْمَ أَوْ النَّمْنَ لِمَا ذَكُونَا أَنْ وَكُلَةً بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَا يَصِحُ لِلْآنَّةَ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا ، فَإِنْ بَيْنَ النَّوْعَ كَالتَّرْكِيِّ أَوِ الشَّمَلُ الْوَعَ أَوِ النَّمْنَ لِمَا ذَكُونَا أَهُ وَلَوْ بَيْنَ النَّوْعَ أَوِ النَّمْنَ لِمَا ذَكُونَا أَوْ الْمُولِدِ جَازَ إِلَا لَا قَعْمَ اللَّهُ مُنْ السِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَعْنَى النَّوْعَ أَوِ الشَّمَلُ النَّوْعَ أَو الشَّمَلُ اللَّوْعَ أَو الشَّمَلُ اللَّوْعَ أَو الشَّمَلُ الْمَولِدِ جَازَ لِلَانَةُ جَهَالَةٌ مُسْتَذُرَكَةٌ، مُرَادُهُ مِنَ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكَتَابِ النَّوْعَ .

ر آن البداية جلد المحال بير المحالي المام وكالت كيان ميل

بیان کردیا ہو، اس لیے کہ اس شمن کے عوض ہرجنس میں سے پایا جاتا ہے اس لیے جہالت فاحش ہونے کی وجہ سے موکل کی مراد معلوم نہیں ہوگی۔اوراگرایی جنس ہو جو کئی نوع کوشامل ہوتو شمن یا نوع کو بیان کیے بغیرتو کیل صحیح نہیں ہوگی، اس لیے شمن کا انداز ہ کرنے سے نوع معلوم ہوجائے گی۔اورنوع بیان کرنے سے جہالت کم ہوجائے گی، اس لیے یہ جہالت تعمیل حکم سے مانع نہیں ہوگی۔

اس کی مثال سے ہے کہ اگر کسی نے غلام یا باندی خرید نے کے لیے کسی کو وکیل بنایا تو تو کیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ سے بہت ی انواع کوشامل ہے چنانچہ اگرنوع بیان کر دی جیسے ترکی، یا حبثی یا ہندی یا سندی یہ مولد تو جائز ہے اور ایسے ہی جبثن بیان کر دی تو بھی جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔اور اگرنوع یا ثمن بیان کیا اور جید ہونا یا ردی ہونا یا متوسط ہونا بیان نہیں کیا تو بھی جائز ہے اس لیے کہ یہ جہالت بیسرہ ہے اور قد ورکی میں جوصفت ذکور ہے اس سے مصنف کی مرادنوع ہے۔

### اللغاث:

﴿ لا يدرى ﴾ علم نه ہو۔ ﴿ تفاحش ﴾ بہت زیادہ واضح ، بہت کھلا ہوا۔ ﴿ مولّد ﴾ وہ غلام جس کے والدین میں سے ایک عربی ہو۔ ﴿ جودۃ ﴾ عمد گی۔ ﴿ رداءۃ ﴾ گھٹیا پن۔

### تو كيل مبهم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موکل نے کسی ایسے لفظ کو موکل بہ بنا کراس کے خرید نے کا وکیل بنایا جولفظ بہت ہی جنسوں کو شامل ہو مثلا یوں کہا ہو کہ تم میرے لیے کپڑ اخرید لاؤیا گاڑی خرید لاؤاور کس کپڑ ہے یا کسی گاڑی کی تعیین نہیں کی یا ایسے لفظ کو موکل بہ بنایا جو اجناس کے معنی میں ہواور اس کے تحت کئی جنس داخل ہوں مثلا دار (گھر، مکان) یا رقت (غلام، باندی) خرید نے کا وکیل بنایا تو ان دونوں صورتوں میں تو کیل درست نہیں ہے آگر چہ موکل نے وکیل سے شن بھی بتادیا ہواور رہے کہدیا ہو کہ اتنے رویئے کا کپڑایا اتنے رویئے والی گاڑی وغیرہ خریدنا، کیونکہ موکل نے جو شن بیان کیا ہے اس سے بھی اس کی مراد واضح نہیں ہور ہی ہے، اس سے کہ اس شمن کر موکل کے جوشن بیان کیا ہے اس سے بھی اس کی مراد واضح نہیں ہور ہی ہے، اس سے کہ اس شمن کر موکل کے دونوں ہرجنس میں اشیاء موجود میں، لبذا جب تک موکل کی مراد واضح نہیں ہوگی اس وقت تک اس پھل کرنا وشوار ہوگا اور وکیل کے لیے موکل کے حکم کی بجا آ دری مشکل ہونے کی وجہ سے بہتو کیل درست نہیں ہوگی۔

وإن کان جنسا يجمع أنواعا النح اس كا حاصل يہ ہے كه اگر موكل نے ايبالفظ ذكر كيا جو بہت ى انواع كوشامل ہوتو اس كى دوصور تيں ہيں (ا) موكل نے اس كى نوع ياس كا ثمن بيان كيا ہوگا (۲) بيان نہيں كيا ہوگا اگر دوسرى صورت ہے يعنى موكل نے اس كى نوع اور اس كا ثمن بيان ئيس كيا ہوگا تو اس كى مراد مجبول ہونے كى وجہ ہے بيتو كيل درست نہيں ہوگى۔ اور اگر كہلى صورت ہو يعنى موكل نے اس لفظ كى نوع كى يا اس كا ثمن بيان كرديا ہوتو تو كيل درست ہوگى، كونكہ نوع بيان كرنے ہے جہالت ختم ہوجائے گى اور وكيل كے ليے موكل كے تعلى مرئل كرنا آسان اور مكن ہوجائے گا، اس ليے بيتو كيل درست ہوگى، اس كى مثال الى ہوجائے گا، اس ليے بيتو كيل درست ہوگى، اس كى مثال الى ہے جائے تحف نے كى كوغلام يا باندى خريد نے كا وكيل بنيا اور اس كى نوع يا اس كا ثمن بيان نہيں كيا تو بيتو كيل درست نہيں ہے، البتة اگر اس نے ثمن بيان كرديا يا اس كى نوع مثلا تركى، غلام عربى يا ہندى غلام ہونا بيان كرديا تو تو كيل درست ہوگى، اس كى طرح اگر موكل نے غلام كى نوع يا اس كا ثمن بيان كرديا ليكن اس كى صفت يعنى جيد ہونا، ردى ہونا اور متوسط ہونا بيان درست ہوگى، اس كا طرح اگر موكل نے غلام كى نوع يا اس كا ثمن بيان كرديا ليكن اس كى صفت يعنى جيد ہونا، ردى ہونا اور متوسط ہونا بيان درست ہوگى، اس كا طرح اگر موكل نے غلام كى نوع يا اس كا ثمن بيان كرديا ليكن اس كى صفت يعنى جيد ہونا، ردى ہونا اور متوسط ہونا بيان

## ر آن البداية جلدا على المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك على المسلك على المسلك على المسلك الم

سیس کیا تو بھی تو کیل درست ہے، کیونکہ نوع یاشمن بیان کرنے سے جہالت فاحشہ تو ختم ہوگئ ہے اوراس کے بعد جو جہالت ہے وہ بہت کم اور معمولی ہے اور باب وکالت میں اتن معمولی جہالت برداشت کرلی جاتی ہے اس لیے ان صورتوں میں تو کیل درست اور جائز ہے۔

و مرادہ النج فرماتے ہیں کہ قدوری میں جولفظ صفۃ ندکور ہے اس سے انہوں نے نوع مرادلیا ہے اور اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صاحب ہدایہ اور دیگر فقہاء نے جنس اور نوع کے بیان کو ضروری قرار دیا ہے اس لیے اس صفت سے بھی نوع مراد لیے با کہ امام قدوری اور دیگر فقہاء کی آراء متحد ہوجا کیں۔ (عنایہ دبنایہ)

فائدہ: یہاں عبارت میں جومولد کا لفظ آیا ہے اس کے متعلق کئی اقوال ہیں: (۱) اس سے وہ مراد ہے جومملکت اسلامیہ میں پیدا ہوا ہو (۲) وہ شخص مراد ہے جومجم میں پیدا ہوا ہواور عرب میں پرورش پائی ہو (۳) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ مولد وہ ہے جس کا باپ ہندی ہواور اس کی مال عربی ہو۔ (ہنایہ:۸۷۸۸)

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَمَنُ قَالَ لِلْحَرَ اشْتَرْلِي ثَوْبًا أَوْدَابَّةً أَوْ دَارًا فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ، فَإِنَّ اللَّابَةَ فِي حَقِيْقَةِ اللَّغَةِ اِسْمٌ لِمَا يَدُبُّ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، وَفِي الْعُرْفِ يُطْلَقُ عَلَى الْحَيْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَعْلِ النَّابَةُ فِي حَقِيْقَةِ اللَّغَةِ اِسْمٌ لِمَا يَدُبُّ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، وَفِي الْعُرْفِ يُطْلَقُ عَلَى الْحَيْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَعْلِ النَّوْبُ، لِلْآنَّةُ يَتَنَاوَلُ الْمَلْبُوسَ مِنَ الْأَطْلَسِ إِلَى الْكَسَآءِ، وَلِهِذَا لَايَصِحُّ تَسْمِيَّتُهُ فَقَدْ جَمَعَ أَجْنَاسًا، كَذَا النَّوْبُ، لِلْآنَّةُ يَتَنَاوَلُ الْمَلْبُوسَ مِنَ الْأَطْلَسِ إِلَى الْكَسَآءِ، وَلِهِذَا لَايَصِحُّ تَسْمِيَّةُ مَهُوا، وَكَذَا الذَّارُ تَشْمَلُ مَاهُو فِي مَعْنَى الْآجُناسِ، لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ اِخْتِلَافًا فَاحِشًا بِاخْتِلَافِ الْأَعْرَاضِ وَالْمَرَافِقِ وَالْمَحَالِ وَالْبُلُدَانِ فَيَتَعَذَّرُ امْتِنَالًا.

ترجملہ: جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہتم میرے لیے کپڑایا دابہ یا دارخریدلوتو جہالتِ فاحشہ کی وجہ سے وکالت باطل ہے، کیونکہ حقیقت لغوی کے اعتبار سے دابہ اس چیز کا نام ہے جو روئے زمین پر چلتا ہے اور عرف عام میں گھوڑے، گدھے اور خچر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے پیلفظ کی جنسوں کوشامل ہے اور کپڑ وں کا بھی یہی حال ہے چنا نچہ وہ بھی اعلی سے لے کرادنی تک ہر ملبوس کوشامل ہے اس لیے کپڑ ہے کو مہر بنا ناضیح نہیں ہے، ایسے ہی دار بھی ان چیز وں کوشامل ہے جو اجناس کے معنی میں بین کیونکہ مقاصد، پڑوسیوں، منافع ، محلوں اور شہروں کے بدلنے سے دار میں بھی زبردست تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے تعمیل تھم میں دشواری ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ ثوب ﴾ كيرًا۔ ﴿ دابّة ﴾ جانور، سوارى۔ ﴿ يدبّ ﴾ چاتا ہو۔ ﴿ حيل ﴾ گھوڑا۔ ﴿ حمار ﴾ كدها۔ ﴿ بغل ﴾ خچر۔ ﴿ اطلس ﴾ زربافت، قيمتى كيرًا۔ ﴿ كساء ﴾ موٹى جادر، كم قيمت كيرًا۔ ﴿ جيبران ﴾ واحد جاد؛ پرُوس ۔

### تو كيل مبهم:

صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے قدوری کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کدا گرموکل نے ایبالفظ بیان کیا جواجناس کوشامل ہو

## ر آن البدايه جلدال ير محالية المراك المحالية المراك المحالية المراك كي بيان من الم

یاس چیز کوشائل ہو جواجناس کے معنی میں ہوتو تو کیل درست نہیں ہے، اب یہاں سے اسی مضمون کو جامع صغیر کے حوالے سے بیان کررہے ہیں، چنا نچے امام محمد رہا تھا ہے جامع صغیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر موکل نے وکیل سے کہاتم میرے لیے کپڑایا دابہ یا دار خرید لوتو ان متنوں صورتوں میں تو کیل باطل ہے، اس لیے کہ جوموکل بہ ہیں یعنی توب، دابہ اور داران میں سے ہرایک اجناس کوشامل ہے اور چونکہ موکل کی طرف سے کوئی تعیین نہیں گئی ہے، اس لیے ان کی جہالت فاحش ہوگی اور انتظال امرے مانع ہوگی اور جب امثال امرے مانع ہوگی تو ظاہر ہے کہ وکالت بھی درست نہیں ہوگی۔

چنانچدلفظ دابہتو اجناس کواس معنی کر کے شامل ہے کہ دابہ کے لغوی معنی ہیں ہروہ چیز جوروئے زمین پرچلتی ہواور ظاہر ہے کہ ذمین پر بہت می چیز ہیں چلتی ہیں اس طرح عرف اور اصطلاح میں گھوڑ ہے، گدھے اور خچر پر دابہ کا اطلاق ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی مختلف الاجناس ہیں۔ ایسے ہی لفظ تو بھر ہر ہر کپڑے کے کرادنی تک پہنے جانے والے کپڑے پر بولا جاتا ہے اور پھر ہر ہر کپڑے کی الگ الگ کوالٹی اور تم ہوتی ہے اس لیے یہ بھی مختلف الاجناس کو شامل ہوگا اور اس میں پائی جانے والی جہالت بھی فاحشہ ہوگی ، اسی لیے تو کپڑے کو مہر بناناضیح نہیں ہے۔

اسی طرح لفظ دار ہے وہ اگر چہ مختلف اجناس کو شامل نہیں ہے تاہم وہ ایسے مکانوں پر بولا جاتا ہے جو مختلف الاجناس کے معنی میں ہیں چنا نچے رہائش، آفس کارخانہ، فیکٹری اور دیگر مقاصد کے اعتبار ہے ، پڑوسیوں کے اچھے اور برے ہونے کے اعتبار ہے ، تریب السوق اور شہروں کے بڑا اور چھوٹا ہونے کے اعتبار السوق اور شہروں کے بڑا اور چھوٹا ہونے کے اعتبار سے مکانات بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور ال کی قیمتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں اور مطلق لفظ دار دابہ اور ثوب سے نہ تو موکل کی مراد واضح ہے اور نہ ہی وکیا کے لیے اس کے حکم کو بجالا نا آسان ہے اور چونکہ یہی وکالت کا مقصد ہے ، اس لیے جب مقصد وکالت ہی فوت ہے تو ظاہر ہے کہ ان صور توں میں وکالت بھی باطل اور نا جائز ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ سَمَّى ثَمَنَ الدَّارِ وَوَصَفَ جِنْسَ الدَّارِ وَالثَّوْبِ جَازَ، مَعْنَاهُ نَوْعُهُ وَكَذَا إِذَا سَمَّى نَوْعَ الدَّابَّةِ بِأَنْ قَالَ حِمَارًا أَوْ نَحْوَهُ.

ترجملے: فرماتے ہیں کہ اگر موکل نے دار کاثمن بیان کردیا اور دار اور توب کی جنس لینی نوع بیان کردی تو تو کیل جائز ہے اور ایسے ہی جب دابہ کی نوع بیان کردی بایں طور کہ موکل نے حمار وغیرہ کہد یا ہو۔

### اللغاث:

﴿ثمن﴾ قيمت ﴿حمار ﴾ كدحا۔

### عام چیز کی ناکافی وضاحت کے ساتھ تو کیل:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگرموکل نے موکل بہ یعنی دابہ، داراور توب وغیرہ کا ثمن اوران کی نوع بیان کردی ہواوروکیل سے بیہ کہدیا کہ اتنے کمروں والا ادراتنی قیمت والا مکان فلاں شہریا فلاں محلّہ میں خرید لویا دو ہزار کا گھوڑ اخرید لاؤیا دس میٹر کا ٹن کا کپڑا خرید

### 

تونو ان نمام صورتوں میں تو میں درست اور جا ہز ہے، بیونلہ من اور تو ح بے بیان سے مونل می مراد ' می واح ہوئی ہے اور موفل بہ بی جہالت بھی کم ہوگئی ہے اور جوتھوڑی بہت جہالت ہے وہ صحب و کالت سے مانغ نہیں ہے اس لیے اس صورت میں و کالت درست اور حائز ہے۔

قَالَ وَمَنْ دَفَعَ إِلَى اخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرُلِي بِهَا طَعَامًا فَهُو عَلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيْقِهَا اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى كُلِّ مَطْعُومٍ اغْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ كَمَا فِي الْيَمِيْنِ عَلَى الْآكُلِ، إِذِ الطَّعَامُ اسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ، وَجُهُ يَكُوْنَ عَلَى كُلِّ مَطْعُومٍ اغْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ كَمَا فِي الْيَمِيْنِ عَلَى الْآكُلِ، إِذِ الطَّعَامُ اسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ، وَجُهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ م

الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْعُرُفَ أَمْلَكُ وَهُوَ عَلَى مَاذَكُرْنَاهُ إِذَا ذُكِرَ مَقْرُوْنًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَاعُرُفَ فِي الْأَكُلِ فَبَقِيَ عَلَى الْوَضْعِ، وَقِيْلَ إِنْ كَثُرَتِ الدَّرَاهِمُ فَعَلَى الْحِنْطَةِ وَإِنْ قَلَّتُ فَعَلَى الْخُبُزِ، وَإِنْ كَانَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ \* يَنَ عَلَى الْوَضْعِ، وَقِيْلَ إِنْ كَثُرَتِ الدَّرَاهِمُ فَعَلَى الْحِنْطَةِ وَإِنْ قَلَّتُ فَعَلَى الْخُبُزِ، وَإِنْ كَانَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ

توجیملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخف نے دوسرے کو دراہم دے کریہ کہاتم میرے لیے ان دراہم کے وض طعام خرید لوتو استحسانا یہ گندم اور اس کے آٹے پر واقع ہوگا جب کہ قیاس ہیہ ہے کہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے ہر مطعوم پر واقع ہو جیسے یمین علی الأکل (کھانے کی قتم پر) ہوتا ہے، کیونکہ طعام ہراس چیز کا نام ہے جو کھائی جاتی ہو۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ عرف زیادہ قوی ہے اور اس کے مطابق ہے جو ہم نے بیان کیا ہے جب کہ بیچ وشراء کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے ،اوراکل میں کوئی عرف نہیں ہے اس لیے وہ اصل وضع پر باقی رہے گا۔

اورایک قول یہ ہے کہا گر دراہم کثیر ہوں تو گندم پر وکالت واقع ہوگی اورا گرفلیل ہوں تو روٹی پر واقع ہوگی اورا گرفلیل وکثیر کے درمیان ہوں تو آئے پر واقع ہوگی۔

### اللغاث:

﴿ حنطة ﴾ كندم - ﴿ دقيق ﴾ آثا - ﴿ حبز ﴾ روثي ـ

### طعام کی تو کیل میں کیا داخل ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہ فحض نے دوسرے آدمی کو دراہم دیئے اور اس سے کہا کہ تم ان دراہم کے عوض میرے لیے طعام خرید لاؤ تو اب وکیل کو حاصل شدہ اختیارات میں استحسان اور قیاس کے الگ الگ نظریے ہیں چنا نچہ استحسانا یہ وکالت گندم اور اس کے آئے کے ساتھ خاص ہوگی اور وکیل ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کوخرید نے کا مجاز ہوگا جب کہ قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ دکیل ہراس چیز کوخرید نے کا مجاز ہو جے بطور غذا کھایا جاتا ہے، کیونکہ طعام کا لفظ ہر مطعوم اور کھائی جانے والی چیز پر بولا جاتا ہے اور یہی اس کی حقیقت لغویہ ہے، اس لیے اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے ہر مطعوم چیز پر اس کا اطلاق ہوگا، جیے اگر کسی نے یہ تم کھائی کہ میں طعام نہیں کھاؤں گا تو اس قتم میں لفظ طعام عام ہوگا اور ہر مطعوم کو کھانے سے وہ خص حانث ہوجائیگا خواہ وہ گندم یا دقیق ہویا اس کے طعام نیس

## ر آن البدايه جلدال ي محالية المحالية على المحالية ا

ملاوہ دوسری مطعومات چیزیں ہوں اس سے بھی معلوم ہوا کہ لفظ طعام عام ہے، لبذا جس طرح نمیین میں طعام جملہ مطعومات کوشامل ہےاس طرح وکالت میں بھی قیاساً ہرطرح کے مطعومات پراس کا اطلاق ہوگا۔

اس کے برخلاف استحسان میں لفظ طعام کو حطہ اور دقیق کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، کیونکہ عرف عام میں اگر طعام خرید نے یا پیچنے کی بات آتی ہے تو اس سے گندم یا آٹا ہی مراد ہوتا ہے اور چونکہ عرف قیاس سے اتو ی ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار ہوگا اور وکیل آخی دونوں میں سے کی ایک کوخرید نے کا مجاز ہوگا، اس کے برخلاف اکل کے متعلق کوئی عرف بیاں ہے اس کے عدم اکل کی قتم کھانے کی صورت میں طعام اپنی اصل وضع یعنی اسم لما بطعم پر باقی رہے گا اور بر مطعوم کو کھانے سے حالف حانث ہوجائے گا۔ لیکن یہاں سے بات ذہن میں رہے کہ ہر شہراور ہرز مانے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے اور صاحب بدایہ نے یہاں سوقی طعام نام کا ایک بازار ہی تھ صاحب بدایہ نے یہاں جوعرف بیان کیا ہے اس سے اہل کوفہ کا عرف مراد ہے اور ان کے یہاں سوقی طعام نام کا ایک بازار ہی تھ جہاں گندم اور دقیق خرید ہے اور بیچ جاتے تھے ورنہ تو اکثر قوموں اور ملکوں کے عرف میں طعام کا اطلاق ہر مطعوم پر ہوتا ہے جیسا کہ جاس گاں کا مقتضی ہے۔ (بنایہ ۲۸۰ رو بکذا فی فتح القدیر)

و قبل النح یہ تول فقیہ ابوجعفر ہندوانی کی طرف منسوب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موکل نے شراء بالطعام کا وکیل بنایا اور زیادہ دراہم دیے تو یہ وکالت گندم پر واقع ہوگی اور اگر کم دراہم دیے تو روٹیوں کی خریداری پروکالت واقع ہوگی اور اگر درمیانی مقدار میں دیے تو اس صورت میں آٹا خریدنے پروکالت واقع ہوگی ، کین یہ فقیہ صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے اور ہوسکتا ہے کہ ان کے یہاں کے رائج عرف پرمنی ہو۔ واللہ اعلم

قَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيْلُ وَقَبَضَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَادَامَ الْمَبِيْعُ فِي يَدِه، لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوْقِ الْعَقْدِ وَهِيَ كُلُّهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُؤَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِلَّآنَّةُ انْتَهٰى حُكُمُ الْوَكَالَةِ، وَلَأَنَّ فِيْهِ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَهِيَ كُلُّهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُؤَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ لِلَّانَةُ اللَّهُ الْمَثْمَرَى وَعُوى كَالشَّفِيْعِ إِنْ النَّسُلِيْمِ إِلَى الْمُؤَكِّلِ لَابَعْدَهُ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جب وکیل نے کوئی چیز خرید کراس پر قبضہ کرلیا پھر وہ کسی عیب پرمطلع ہوا تو جب تک مینچ اس کے قبضے میں ہواسے عیب کی وجہ سے منتج والیس کرنے کا اختیار ہے، کیوں کہ بید حقوقی عقد میں سے ہادر جملہ حقوقی عقد وکیل ہی کی طرف عود کرتے ہیں، لیکن اگر وکیل نے بیچ کوموکل کے سپر دکر دیا ہوتو وہ موکل کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کرسکتا، اس لیے کہ وکالت کا حکم پورا ہو چکا ہوا در اس لیے کہ واپس کرنے میں موکل کے حقیقی قبضے کا ابطال ہے، لبندا موکل کی اجازت کے بغیر وکیل اس پر قادر نہیں ہوگا اس لیے موکل کی طرف میچ سپر دکرنے سے بہلے دکیل اس شخص کا خصم ہوگا جو میچ میں کوئی دعوی کرے گا جیسے شفیع وغیرہ، لیکن سپر دکرنے کے بعد وکیل خصم نہیں ہوگا۔

# ر آن البداية جلدال يه المستخدم الما يهم الما المام المات كيان من يهم المناف:

### وكيل كاخيار عيب:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کمی مخص سے وکیل نے کوئی چیز خرید کراس پر قبضہ کرنیا اس کے بعد وکیل کسی عیب پر مطلع ہوا تو اگر مبیع وکیل ہی عیب پر مطلع ہوا تو اگر مبیع وکیل ہی کے پاس ہواور اس نے موکل کو نہ دی ہوتو اس نسورت میں وکیل کو میڈ خت ہوگا کہ وہ مبیع خیار عیب کے تحت ہائع کو واپس کردے، کیونکہ خیار عیب کے تحت مبیع کو واپس کرنا عقد کے حقوق میں سے ہے اور جملہ حقوق عقد عاقد لیعنی وکیل کی طرف عود کرتے ہیں ،اس لیے وکیل اسے واپس کرنے کا حق داراور مجاز ہوگا۔

اوراگر وکیل نے مبیع موکل کے سپر دکر دی ہوتو موکل کی اجازت کے بغیر وکیل اسے واپس نہیں کرسکتا، کیونکہ موکل کی طرف مبیع سپر دکرنے سے وکالت کا حکم پورا ہو چکا ہے اور وکالت ختم ہوگئ ہے، اس لیے اب وکیل اس نیچ وشراء میں اجنبی شخص کی طرح ہوگیا اور اجنبی کے لیے دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں ہے اس لیے صورتِ مسئلہ میں بھی موکل کی اجازت کے بغیر وکیل کے لیے مبیع واپس کرنا درست نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ جب کہ جب وکیل نے مبیع کوموکل کے حوالے کر دیا تو مبیع پرموکل کا حقیقی قبضہ ہوگیا، اب اگر موکل کی اجازت کے بغیر وکیل مبیع کو واپس کر ہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ موکل کے حقیقی قبضہ کوفوت کرنے والا ہوگا حالاں کہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی موکل کی اجازت کے بغیر وکیل مبیع کو واپس نہیں کرسکتا۔

ولھلذا کان خصما المنے اس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر مبتے وکیل کے قبضہ میں ہوگی تو حقوقی عقدای کی طرف راجع ہوں گے، اور اگر وکیل نے موکل کے حوالے کر دیا ہوگا تو وکالت ختم ہوجائے گی اس پر متفرع کرکے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مبتے میں شفعہ وغیرہ کا دعوی کیا تو وکیل اسی صورت میں خصم ہوگا جب مبتے اس کے قبضہ میں ہوگی۔اور اگر مبتے وکیل کے قبضہ میں نہیں ہوگی بلکہ موکل کے قبضہ میں ہوگی تو وکیل خصم نہیں ہوگا ،اور موکل خصم اور مدعی علیہ ہوگا۔

قَالَ وَيَجُوزُ التَّوْكِيْلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيْلَ بِهِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَمُرَادُهُ التَّوْكِيْلَ يَبِيْعُ طَعَامًا فِي ذِمَّتِهِ عَلَى مَا مَرَّ، وَمُرَادُهُ التَّوْكِيْلَ يَبِيْعُ طَعَامًا فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ لِغَيْرِهِ وَهَذَا لَايَجُوزُدُ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ عقد صرف اور عقد سلم کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز ہے کیونکہ یہ ایسے عقد ہیں جنہیں خود موکل انبی م دے سکتا ہے، الہٰذا دفعِ حاجت کے پیش نظروہ اس کا وکیل بنانے کا بھی مالک ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے، اور امام قد وری چیٹیڈ کی مراد عقد سلم سکتا ہے، الہٰذا دفعِ حاجت کے پیش نظروہ اس کا وکیل ایسا طعام فروخت کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس میں توکیل جائز نبیس ہے، کیونکہ وکیل ایسا طعام فروخت

## 

کریگا جواس کے ذمے میں ہواس شرط پر کہ ثمن دوسرے کے لیے ہواوریہ جائز نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿ صوف ﴾ اثمان خلقیہ کی تع۔ ﴿ سلم ﴾ بیع کے مؤخر سپر دگی کی مشر وط تع۔

### سلم اور صرف کی تو کیل:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کی شخص نے عقد سلم اور عقد صرف منقعد کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا تو بیتو کیل درست اور جائز ہے، کیونکہ جب و کیل بنایا تو بیتو کیل درست اور جائز ہوگا مالک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ندکورہ عقو دمنعقد کرنے کے لیے وکیل بنانے کا بھی مالک ہوگا اور اس کی تو کیل درست اور جائز ہوگا ، کیونکہ مطلق تیج وشراء کی طرح ان عقو د میں بھی تو کیل کی حاجت اور ضرورت محقق ہے اور ضرورت محقورات میں اباحت ہے لہذا مباحات میں تو بدرجۂ اولی جواز ہوگا۔

ومرادہ التو کیل المنع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں عقد سلم کے لیے جو وکیل بنانے کا جواز ہے اس سے اہام قد وری ولٹیٹیڈ کی مرادعقد سلم منعقد کرنے کے لیے وکیل بنانا ہے، نہ کہ سلم قبول کرنے کے لیے، یعنی رب اسلم عقد سلم منعقد کرنے کے لیے تو وکیل بنا سکتا ،اس لیے کہ سلم الیہ کے ذیے ادھار ہوتی ہے لیے تو وکیل بنا سکتا ،اس لیے کہ سلم الیہ کے ذیے ادھار ہوتی ہے اب جو سلم الیہ وکیل ہوگا اس کے ذیے بھی مسلم فیہ ادھار ہوگی اور وہ یہ عقد اس شرط پر کرے گا کہ اس کا شن دوسرے یعنی موکل کے لیے ہو اس کیا ہے دیے ادھار ہو حالانکہ اس طرح کا عقد کرنا کہ شن دوسرے کے لیے ہو جائز نہیں ہے اور چونکہ سلم قبول کرنے کے لیے وکیل بنانے ہیں بھی یہی خرابی لازم آتی ہے اس لیے قبول سلم کے لیے بھی تو کیل جائز نہیں ہے۔

ُ فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيْلُ صَاحِبَهُ قَبُلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِوُجُوْدِ الْإِفْتِرَاقِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَلَايُعْتَبُرُ مُفَارَقَةُ الْمُؤَكِّلِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ قَبْضُ الْعَاقِدِ وَهُوَ الْوَكِيْلُ فَيَصِحُّ قَبْضُهُ وَإِنْ كَانَ لَايَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوْقُ كَالَمَهُ إِلَى كَالَّمُهُ إِلَى كَالَمُهُ إِلَى كَالَمُهُ إِلَى كَالْمُهُ إِلَى الْمُرْسَلِ فَصَارَ قَبْضُ الرَّسُولِ قَبْضَ غَيْرِ الْعَاقِدِ فَلَمْ يَصِحَ.

تروج کے گار بھراگر بضہ کرنے سے پہلے وکیل اپنے ساتھی سے جُدا ہوگیا تو عقد باطل ہو ج ئے گا اس لیے کہ بدون بضہ جدا ہونا پایا گیا ہے اور موکل کی مفارقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ وہ عاقد نہیں ہے جب کہ عقد کی وجہ سے عاقد ہی بیضہ کامستی ہوتا ہے اور عاقد وکیل ہے لہذا ای کا بیضہ جو کہ اس کے ساتھ حقوق متعلق نہ ہوتے ہوں جیسے بچہ اور عبدِ مجمور، برخلاف قاصدوں کے، اس کے کہ رسالت عقد میں ہوتی ہے نہ کہ قبضہ میں اور قاصد کا کلام مُرسل کی طرف نتقل ہوتا ہے لہذا قاصد کا قبضہ غیر عاقد کا قبضہ ہوا، اس لیے کہ رسالت عقد میں ہوتی ہے نہ کہ قبضہ میں اور قاصد کا کلام مُرسل کی طرف نتقل ہوتا ہے لہذا قاصد کا قبضہ غیر عاقد کا قبضہ ہوا، اس

#### اللغات:

﴿فارق ﴾ جدا ہوگیا۔ ﴿صبی ﴾ بچہ۔ ﴿محجور ﴾ جس کو تجارت کی اجازت نہ ہو۔

# ر آن البدایه جلدی کی کی در سرا ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس کی بیان میں کی سام اور صرف کی تو کیل:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر عقد صرف پاسلم منعقد کرنے والا وکیل اور جس کے ساتھ وکیل نے عقد کیا ہے'وہ دونوں قبضہ سے پہلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو عقد باطل ہوجائے گا ، کیونکہ عقد صرف میں مجلس عقد کے اندر عوضین پر قبضہ ضروری ہے اور عقد سلم میں مجلس عقد میں راس المال پر مسلم الیہ کا قبضہ شرط ہے اور یہاں دونوں عاقد بدون قبضہ ہی ایک دوسرے سے جدا ہوگئے ہیں اس لیے عقد باطل ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر وکیل کا موکل قبضہ سے پہلے مجلس عقد سے جدا ہوجائے تو اس کی مفارقت سے صحب عقد پر کوئی آنج نہیں آئے گی، کیونکہ عقد کی وجہ سے قبضہ کامستحق عاقد ہوتا ہے اور عاقد وکیل ہے نہ کہ موکل، اس لیے وکیل کی جدائی سے تو عقد پر آنچ آئے گی۔ لیکن موکل کی مفارقت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور وکیل ہی کا قبضہ سے ہوگا اگر چہ وکیل ان لوگوں میں سے ہوجن سے حقوق عقد متعلق نہیں ہوتے جیسے بچہ اور عبد مجمور ، لیکن چونکہ وکیل عاقد ہے اس لیے اس کے قبضے کا اعتبار ہوگا۔

بخلاف الرسول المنج اس كا حاصل بيہ بے كہ قاصداور وكيل ميں فرق ہے يعنی اگر كسى نے عقد صرف يا عقد سلم منعقد كرنے كے ليے كسى كوا يلجی اور قاصد بنايا تو قاصد صرف عقد منعقد كرنے كامستحق ہے، قبضہ كرنے كامجازئيس ہے، كيونكہ قاصد صرف عقد منعقد كرنے كے ليے بنايا جاتا ہے قبضہ كرنے كے ليے بہا اور قاصد كاكلام بھی مُرسِل كی طرف منتقل ہوجا تا ہے اس ليے رسالت والی صورت ميں مُرسِل ہی عاقد ہوگا اور اسى كاقبضہ عقبر ہوگا، رہا قاصد تو وہ عاقد نہيں ہوگا اور اگروہ قبضہ كرتا ہے تو يہ غير عاقد كا قبضہ ہوگا اور اگروہ قبضہ كرتا ہے تو يہ غير عاقد كا قبضہ ہوگا اس ليے سيح نہيں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبْضَ الْمَبِيْعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُؤَكِّلِ، لِأَنَّهُ انْعَقَدَتُ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ، وَلِهِلَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ وَيَرُدُّ الْمُؤَكِّلُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْوَكِيْلِ وَقَدْ سُلِمَ الثَّمُ شَتَرَى لِلْمُوَكِّلِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيْلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَلَأَنَّ الْحُقُونَ لِمَا كَانَتُ إِلَيْهِ وَقَدْ عَلِمَهُ الْمُؤَكِّلُ فَيَكُونُ اللَّهُ مَنْ مَالِ الْمُؤَكِّلِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُؤَكِّلِ وَلَمْ يَسْقُطِ الشَّمَنُ، لِلَانَّ يَدَهُ كَيْدِ الْمُؤَكِّلِ، فَإِذَا لَمْ يَحْبَسُهُ يَصِيْرُ الْمُؤَكِّلُ قَابِضًا بِيَدِهِ.

توجیع پر قبضہ کرلیا تو اسے موکل سے ثمن والی سے ثمن اواء کر کے پیچ پر قبضہ کرلیا تو اسے موکل سے ثمن واپس لینے کا حق ہے، کیونکہ وکیل اور موکل نے ثمن میں اختلاف کیا تو دونوں قتم کھا ئیں جہ ہے کہ اگر وکیل اور موکل نے ثمن میں اختلاف کیا تو دونوں قتم کھا ئیں گے، اور عیب کی وجہ سے موکل وکیل کو بیج واپس کردے گا۔ اور چونکہ وکیل کی طرف سے پیچ موکل کو سپر دکی جا چی ہے اس لیے وکیل موکل سے اپنا ثمن واپس لے گا، اور اس لیے کہ جب عقد کے حقوق وکیل کی طرف لوٹ رہے ہیں اور موکل اسے جانتا بھی ہے تو موکل وکیل کے مال سے ثمن اواء کرنے پر راضی ہوگا۔ پھراگر وکیل کے قبضہ کی طرح سے بہلے پیچ اس کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو وہ موکل کے واب کے مال سے ہلاک ہوگئی تو وہ موکل کے واب کے مال سے ہلاک ہوگئی تو ہو موکل کے واب کے مال سے ہلاک ہوگئی اور ثمن ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کے قبضہ کی طرح ہے اس لیے جب وکیل نے مبیع کو نہیں

ر ان البداية بدل بدل من المراجع المراج

· روکا تو وکیل کے قبعہ ﷺ موکل بھی قابض ہوجائے گا۔ · ·

### اللغاث

﴿شواء ﴾خريدنا ـ ﴿انعقدت ﴾منعقد ،وا ب- ﴿سلم ﴾ سردكيا ب- ﴿يد ﴾ قبضه ﴿حبس ﴾ روكنا، قيدكرنا ـ

### وكيل كا اين طرف ي أمن ادا كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی خض کے وکیل بالشراء نے اپنی طرف سے اور اپنے مال سے شن اداء کر دیا اور مبیع پر قبضہ کر لیا تو وکیل کوتن ہے کہ وہ مشتری کو اداء کر دہ شمن موکل سے واپس لے لے، کیونکہ وکیل بالشراء اور اس کے موکل کے مابین نہ کورہ معاملہ در حقیقت حکما مبادلۃ المال بالمال ہے جس میں وکیل بائع کی طرح ہے اور موکل مشتری کی طرح ہے۔ اور تیج میں آگر بائع مبیح مشتری کو دیدے اور وہ اس پر قبضہ کر لے تو بائع مشتری سے شمن لینے کاحق دار ہوجاتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جو حکما بائع ہے بعنی و کیل وہ بھی مشتری یعنی موکل سے شمن لینے کاحق دار ہوگا۔

وکیل اورموکل کے درمیان عقد و کالت کے حکماً مبادلہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر مقدار ثمن کے متعلق دونوں اختلاف کریں اور سن کے پاس بینہ نہ ہوتو دونوں قتم کھائیں گے ، اسی طرح اگر موکل مبیع میں سسی عیب پر مطلع ہوا تو وہ و کیل ہی کو بینے واپس کر ہے گا جیسا کہ مشتری بائع کو واپس کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں کافتم کھانا اور موکل کا خیار عیب کے تحت وکیل پر مبیع واپس کرنا مبادلہ کی بین دلیل ہے اور مادلہ میں دونوں جانب سے لین دین ہوتا ہے لہذا صورتِ مسئلہ میں جب وکیل نے مبیع پر قبضہ کرلیا ہے اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ موکل کا خیار ہوگا۔

اس سلطے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں وکیل متبرع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے موکل کی اجازت ہے اس کی طرف سے ثمن اداء کیا ہے بایں معنی کہ عقد کے جملہ حقوق وکیل ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں اور ثمن کا لینا دین بھی حقوق عقد میں سے ایک عقد ہے، اس لیے یہ بھی وکیل کی طرف راجع ہوگا اور چونکہ موکل کو اس بات کا بخو بی علم بھی ہے، لہذا عقد کی صورت میں وکیل کا اپنی طرف ہے ثمن اداء کرن موکل کی اجازت سے ہوگی تو وکیل موکل کی طرف سے شمن ادا کر نے میں متبرع بھی نہیں ہوگا اور اے موکل ہے ثمن لینے کاحق ہوگا۔

فإن هلك المبيع المنح اس كا حاصل بيب كه وكيل بالشراء نے اپني مال سے شمن اداء كر كے مين پر قبضة كرليا اور موكل كے حوالے كرنے سے پہلے بينج وكيل كے پاس سے كى تعدى اور زياد تى كے بغير ہلاك ہوگئى اور وكيل نے موكل سے ثمن لينے كى نيت سے اسے اپنى اس روكا بھى نہيں تھا تو اس صورت ميں بيہ ہلا كت موكل كے مال سے شار ہوگى اور وكيل كے ليے موكل سے وہ ثمن لينے كاحق باتى رہ كا جواس نے موكل كی طرف سے حقیقی مشترى كو دیا ہے۔ اس كى دليل بيہ كه وكيل كا قبضة موكل كا قبضة شار ہوتا ہے اور چونكہ وكيل نے ثمن وغير ہ وصول كرنے كى وجہ سے اپنى پاس مبيع كونہيں روكا تھا اس ليے وكيل كے قبضة ميں مبيع كا ہلاك ہونا موكل كے قبضة ميں مبيع كا بلاك ہوجاتى تو ظاہر ہے كہ وكيل موكل سے اپنا ثمن لينے كاحق دار ميں اس كے بلاك ہوجاتى تو ظاہر ہے كہ وكيل موكل سے اپنا ثمن لينے كاحق دار بوتا ، اس ليے صورت مسئلہ ميں بھى وكيل كوموكل سے ذكورہ ثمن لينے كاحق اور اختيار ہوگا۔

وَلَهُ أَنْ يَخْسِسَهُ حَتَّى يَسْتَوُفِيَ الثَّمَنَ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَانِعِ مِنَ الْمُؤَكِّلِ، وَقَالَ زُفَوُ رَحَمَٰ عَلَيْهَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، لِلَّا الْمُؤَكِّلَ مَا بَيْدَهِ فَكَأَنَّهُ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ، قُلْنَا هِذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَلاَ يَكُونُ لَا الْمُؤَكِّلَ مِنَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَلاَ يَكُونُ رَاضِيًا بِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الْحَبْسِ، عَلَى أَنَّ قَبْضَهُ مَوْقُوفُ فَيقَعُ لِلْمُؤَكِّلِ إِنْ لَمْ يَحْبِسُهُ وَلِنَفْسِهِ عِنْدَ حَبْسِهِ.

تر جمل : اوروکیل مبعج رو کنے کا حقدار ہے یہاں تک کہ وہ اپنائمن وصول کرلے اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ وکیل موکل سے بیچنے والے کے درجے میں ہے۔ امام زفر رکا تیلا نے فرمایا کہ وکیل کو جس مبع کاحت نہیں ہے کیونکہ وکیل کے قبضہ کر لینے سے موکل بھی قابض ہوگیا ہے تو گویا کہ وکیل نے مبعج موکل کو بپر دکردیا ہے اس لیے جس کاحق سرقط ہوجائے گا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے جس سے احتر از ممکن نہیں ہے لہذا حبس مبع کے متعلق وکیل اپناحق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔

علاوہ ازیں وکیل کا قبضہ موتوف ہے چنانچہ اگراس نے مبیع نہ روکی تو وہ قبضہ موکل کا ہوگا اور بصورت جبس وکیل کے لیے ہوگا۔

### اللغاث

﴿ يستوفى ﴾ پورى وصولى كرك\_ ﴿ سلّمه ﴾ پروكيا ب\_

### وكيل كا في طرف ي ثمن ادا كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موکل نے وکیل کوشن نہ دیا ہوتو شمن وصول کرنے تک وکیل کومبیج اپنے پاس رو کئے اور موکل کے سپر دنہ کرنے کا حق ہے، کیونکہ وکیل بائع اور موکل مشتری کی طرح ہے اور ان میں مبادلۂ تھٹمی ہو چکا ہے، لہٰذا جس طرح مبادلۂ حقیق میں شمن لینے سے پہلے بائع کومبسِ مبیع کا حق حاصل ہے اسی طرح مبادلۂ تھمی میں بھی شمن وصول کرنے سے پہلے وکیل کومبسِ مبیع کا حق حاصل ہوگا۔

اس کے برخلاف امام زفر راٹھیڈ فرماتے ہیں کہ وکیل کے لیے حبس مبیع کاحق نہیں ہے، کیونکہ جب وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ شار کرلیا گیا ہے تو بیا ابھا وکیل جیسے وکیل نے مبیع موکل کو میر دکر دیا ہواور اگر واقعنا وکیل مبیغ موکل کے سپر دکر دیتا تو اس کاحق حبس ساقط ہوجائے گا۔ ہوجا تا ،البذا حکماً سپر دگی کی صورت میں بھی وکیل کاحقِ حبس ساقط ہوجائے گا۔

قلنا المنع صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ امام زفر مِرتشائلہ کا بیان کر دہ تول اور ان کی پیش کر دہ ولیل حلق سے نیچنمیں اتر رہی ہے، کیونکہ وکیل کے قبضہ کا موکل کا قبضہ شار ہونا ایک غیرا ختیاری چیز ہے حس سے آبچنا ناممکن ہے اور غیرا ختیاری چیز کی وجہ سے کسی کا ثابت شدہ حق اورا ختیار ساقط نہیں ہوتا ،اس لیے وکیل کے قبضہ کوموکل کا قبضہ بنا کروکیل سے حق جس کوساقط نہیں کیا جا سکتا۔

علی أن المنع وکیل کے حتِ حبس کے عدم سقوط کی دوسری دلیل میہ ہے کہ وکیل کا قبضہ ملی الاطلاق موکل کا قبضہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ میہ ہے کہ وکیل کا قبضہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ میہ ہے کہ وکیل کا قبضہ ابتدأ موقوف رہتا ہے چنانچہ اگر وہ ثمن وغیرہ کے لیے میٹی کوروکتا ہے تو بیاس کا اپنا قبضہ بوگا اور اگر اس نیت سے نہیں روکتا تو پھرموکل کا قبضہ بوگا ، اس لیے ابتدا ، میں تو وہ قبضہ موقوف ہی ربتا ہے اور موقوف چیز سے بھی کسی کو حق ساقہ نہیں ، وگا اور التا ہے اس حالے اس میں تو نہیں ، وگا اور التا ہے اس حوالے سے بھی وکیل کا جن حبس ساقہ نہیں ، وگا اور التا ہے سے اللہ کا جنت سے بھی کو اللہ میں تو نہیں ، وگا اور التا ہے سے اللہ کا موقوف ہیں دیا ہے اس کے اس تو نہیں ، وگا اور التا ہے سے اللہ کا موقوف ہیں اللہ کا بیا ہوں کا بیا ہوں کی کا بیا ہوں کا بیا ہوں کی کا بیا ہوں کا بیا ہوں کی کہ بیا ہوں کی بیا ہوں کی کا بیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا ہوں کی کا بیا ہوں کی بیا ہوں کی کہ بیا ہوں کی بیا ہوں کی کا بیا ہوں کی بیا ہوں کی کے بیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا ہوں کی کا بیا ہوں کی کا بیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا ہوں کی بیا ہوں کی ہوں کی بیا ہوں کا بیا ہوں کی بیا

مجاز ہوگا۔

فَإِنْ حَبَسَهُ فَهَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهُنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِتُمَانِهُ، وَضَمَانَ الْبَيْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالُتُمَانِهُ، وَضَمَانَ الْبَائِعِ مِنْهُ فَكَانَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَضَمَانُ الْعَصَبِ عِنْدَ زُفَرَ رَحَالِتُمَانِهُ لِأَنَّهُ مَنْعٌ بِغَيْرِ حَقِّ، لَهُمَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنْهُ فَكَانَ حَبْسُهُ لِاسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ، وَلَأَبِي يُوسُفَ رَحَالُهُمَانَيُهُ أَنَّهُ مَصْمُونٌ بِالْحَبْسِ لِلْإِسْتِيْفَاءِ بَعْدَ أَنْ لَمُ عَبْسُهُ لِاسْتِيْفَاءِ النَّمَنِ فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ، وَلَابِي يُوسُفَ رَحَالُهُمَانَةُ لَا يَنْفَسِخُ أَصُلُ الْعَقْدِ، قُلْنَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ، وَهُنَا لَا يَنْفَسِخُ أَصُلُ الْعَقْدِ، قُلْنَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ، وَهُنَا لَا يَنْفَسِخُ أَصُلُ الْعَقْدِ، قُلْنَا يَنْفَسِخُ فِي الْمَوْتِيلُ لِعَيْبٍ وَرَضِيَ الْوَكِيلُ بِهِ.

ترجمل : پھراگر وکیل نے بیچ کوروک لیا اوروہ ہلاک ہوگئی تو امام ابو یوسف والٹھائے کے نزد کیے جیجے صنان رہن کی طرح مضمون ہوگ۔
اور امام محمد والٹھائے کے یہاں صنانِ تیج کی طرح مضمون ہوگی اور یہی امام ابوصنیفہ والٹھائے کا قول ہے۔ اور امام زفر والٹھائے کے یہاں صنانِ غصب کی طرح مضمون ہوگی ، کیونکہ جیجے ناحق روک گئی ہے۔ حضرات طرفین مجیستیا کی دلیل ہے ہوگا اس کے وکیل موکل کے ہاتھ سے فروخت کرنے والے کے درج میں ہے لہذاوکیل کا مبیع کوروکنائن وصول کرنے کے لیے ہوگا اس لیے بیج کے ہلاک ہونے سے ثمن ساقط ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف را نیم کے دلیل میہ ہے کہ میچ استیفائے شن کے لیے رو کنے کی وجہ سے مضمون ہوتی ہے حالا نکہ اب تک وہ مضمون نہیں تھی اور بعینہ یہی رہن کے معنی ہیں۔ برخلاف مبیع کے، کیونکہ مبیع ہلاک ہونے سے بیچ فنخ ہوجاتی ہے اور یہاں اصل عقد فنخ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ موکل اور وکیل کے حق میں عقد فنخ ہوجا تا ہے جیسے اگر عیب کی وجہ سے موکل مبیع کو واپس کردے اور وکیل اس پر راضی ہوجائے۔

### اللّغات:

-﴿حبس﴾ روكنا\_﴿استيفاء﴾ وصولى\_﴿ينفسخ﴾ فنخ بوجائے گى۔﴿ردّه ﴾ اسكوواپس كرديا ہو۔

### وكيل كے قبضے ميں مبع كا بلاك موجانا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل بالشراء نے موکل سے ثمن وصول کرنے کے ارادے سے اپنی پاس مبیع کوروک رکھا تھا اور وہ اس کے پاس ہلاک ہوگئ تو وکیل پرضان واجب ہوگا ، کین کون ساضان واجب ہوگا ؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی مختلف آراء ہیں چنا نچے حضرت امام ابو یوسف طِنتھیا ہے یہاں وکیل پرضان رہن واجب ہوگا ، یعنی مبیع کے ثمن اور اس کی قیمت میں سے جومقدار کم ہوگ وہی و کیل پر واجب ہوگا چنا نچ اگر مبیع دوسو کی مالیت کی تھی اور وکیل نے ڈھائی سواس کا ثمن اداء کیا تھا تو اس صورت میں چونکہ مبیع کی قیمت ثمن سے کم ہاس لیے مبیع مضمون بالقیمت ہوگی اور موکل کے ذمے وکیل کے جو ڈھائی سورو پے باتی ہیں ان میں سے دوسو رہے تو مبیع کے مضمون بالقیمت ہونے کی وجہ سے ساقط ہوجا ئیں گے اور موکل پر وکیل کے لیے پچاس روپے واجب ہول گے۔ اس

## ر جن البدايه جلدا على المحالة المحالة على المحالة المحام وكالت كيان يس

طرح اگر مبیع کی قیت ڈھائی سو ہواور ثمن دوسو ہوتو اس صورت میں مبیع مضمون بالثمن ہوگی اور وکیل اور موکل دونوں کا حساب بے باک ہوجائے گا اور موکل کے لیے وکیل ہے کسی بھی چیز کے مطالبے کاحتی نہیں ہوگا۔

و صمان البیع عند محمد النح فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رطیقیلا کے بیہاں بیٹیع ضانِ بیچ کی طرح مضمون ہوگی یعنی جس طرح اگر میچ بائع کے پاس ہلاک ہوجائے تو مشتر کی ہے اس کا شمن ساقط ہوجا تا ہے خواہ میچ کی قیت مثن سے کم ہو یا زائد ہوائ طرح صورت مسئلہ میں بھی موکل کے ذہبے سے شمن ساقط ہوجائے گا خواہ میچ کی قیمت شمن سے کم ہو یا زیادہ ہواور حضرت امام اعظم رطیقیلا کا بھی بہی قول ہے۔

و ضمان الغصب النح اس كا حاصل يہ ہے كه حضرت امام زفر روائينمائے يہاں وكيل كے پاس سے ہلاك ہونے والى فدكور ه مبع ضان غصب كى طرح مضمون ہوگى يعنى اگر مبع ذوات الامثال ميں سے ہوتو وكيل پراس كامثل واجب ہوگا اور موكل پرثمن واجب رہے گا اور اگر مبع ذوات القيم ميں سے ہوتو وكيل پراس كى قيمت واجب ہوگى چنا نچه اگر مبع كى قيمت و هائى سو ہواور ثمن دوسو ہوتو وكيل پر ذهائى سورو بي واجب ہول كے اور موكل ثمن سے ذائد مقدار ليمنى بچپاس رو بي وكيل سے وصول كرے گا۔ اور اگر مبع كاثمن دوسو ہو اور قيمت دُهائى سو ہوتو وكيل موہوتو وكيل موكل سے بچپاس رو بيدوسول كرے گا۔

حضرت امام زفر رالیٹیانہ کی دلیل میہ ہے کہ وکیل نے مبیع کو ناحق روک رکھاتھا، کیونکہ امام زفر رولیٹیانہ کے یہاں مبیع پر وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے اس لیے وکیل کو مبیع روکنے کا حق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا روکنا ناحق ہے اور کسی چیز پر ناحق قبضہ کرنا اسے غصب کرنے کی طرح ہے اور اگر غاصب کے پاس شے مغصوب ہلاک ہوجائے تو اس پر صابِ غصب واجب ہوتا ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی وکیل برصان غصب واجب ہوگا۔

لھما النج حضرات طرفین عِیسَاتیا کی دلیل ہے ہے کہ وکیل اور موکل کے مابین حکماً عقد بھے منعقد ہو چکا ہے اور وکیل بائع اور موکل مشتری کی طرح ہے اور عقد بھے بیا گئے کے پیس سے موکل مشتری کی طرح ہے اور اگر مبیع بائع کے پیس سے ہلاک ہوجائے تو مشتری کے ذہبے میں اوط ہوجاتا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی موکل جومشتری کے درجے میں ہے اس کے ذمے سے ثمن ساقط ہوجائے گا۔

و الأبي يوسف طِيَّنَا المنع حضرت امام الويوسف طِيَّنِا كى دليل يہ ہے كه ثمن وصول كرنے كے ليے جب بہتج روكى گئ ہے تہمی وہ مضمون ہوئى ہے، اس ليے كداس نيت ہے روك ئے ہے پہلے بہتا مضمون نہيں تھى اور جس طرح استيفائے ثمن كے ليے بہتے كوروكنا كا اسے مضمون بنا تا ہے اس طرح استيفائے دين كے ليے رہن كوروكنا بھى شے مرہون كومضمون بنا ديتا ہے اور جب يہبي شكى مرہون كی طرح ہے تو جس طرح مرتبن كے پاس سے رہن كى بلاكت مضمون ہوتى ہے اس طرح مہيج كى بلاكت بھى وكيل كے ذہے رہن كى طرح مضمون ہوگى۔

بخلاف المبیع الن اس کا عاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین بڑے انٹا کا ندکورہ مبیع کوعقد بنے والی مبیع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بیج بنے والی مبیع کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ بنے والی مبیع کے ہلاک ہونے سے عقد بھے نوخ ہوجا تا ہے لیکن وکالت والی مبیع کے مبلاک ہونے سے اصل عقد یعنی و کیل بالشراء اور بائع کے درمیان منعقد ہونے والاعقد فنخ نہیں ہوتا، اس لیے ندکورہ مبیع کوعقد بھے

## ر أن البدايه جلدال يه المراكز ١٤٨ ١٤٨ من المراكز ١٤٨ و وات كيان يس

والی مبع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن صاحب بدایہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ وکیل کے پاس سے مبتی ہلاک ہونے کی صورت میں اگر چہ وکیل اور بائع کے درمیان عقد فنح نہیں ہوتا لیکن وکیل اور اس کے موکل کے درمیان عقد فنح ہوجاتا ہے جیسے اگرموکل مبع پر قبضہ کرنے کے بعد اس میں کسی عیب پر مطلع ہوا اور خیار عیب کے تحت اس نے وکیل پر مبتی کو واپس کردیا اور وکیل نے بخوشی اسے قبول کرلیا تو یہاں بھی وکیل اور موکل کے درمیان عقد تع فنخ ہوگیا ہے صالانکہ وکیل اور بائع کے درمیان فنخ نہیں ہوا ہو اور وکیل اور موکل بھی بائع اور مشتری کی طرح ہیں اس لیے ان کے ما بین عقد کا فنخ ہونا بائع اور مشتری کے ما بین عقد فنخ ہونے کی طرح ہے اور اس حوالے سے مبتی وکالت اور مبتی ہی مما ثلت موجود ہے، لہذا ہلاکت کی صورت میں مبیع وکالت مبتی ہی کی طرح مضمون ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا وَكُلَهُ بِشِرَاءِ أَرْطَالٍ بِيدِرُهُم فَاشْتَرَاى عِشْرِيْنَ رِطُلًا بِيدِرُهُم مِنْ لَحْمٍ يُبَاعُ مِنْهُ عَشَرَةٌ بِيرُهُم، وَذُكِرَ فِي لَزِمَ الْمُؤَكِّلَ مِنْهُ عَشَرَةٌ بِيضُفِ دِرُهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِتُقَائِية ، وَقَالَا يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ بِيدِرُهُم، وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحَالِتُقَائِية مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِتُقَائِية ، وَمُحَمَّدٍ رَحَالِقًائِية لَهُ يَدُولَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِتُقَائِية ، وَمُحَمَّدٍ رَحَالِقًائِية لَهُ يَدُكُو الْحِلاف فِي النَّصْلِ ، لِأَمْلِ ، لِأَمْلِ ، لَا يَعْرَهُ عَشَرَة أَرُطَالٍ فَإِذَا اشْتَرَى الْدُومَ فِي اللَّحْمِ وَطَنَّ أَنَّ سِعْرَة عَشَرَة أَرُطَالٍ فَإِذَا اشْتَرَى بِعِشْرِيْنَ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا وَصَارَ كَمَا إِذَا وَكَلَة بِينْعِ عَبْدِه بِأَلْفِ فَبَاعَة بِالْفَيْنِ، وَلَابِي حَنِيْقَة رَحَالَا فَإِذَا الشَورَى بِعِلَافِ فَاعَة بِالْفَيْنِ، وَلَابِي حَنِيْقَة وَلَيْ أَلَاكُ السَّولِي وَلَمْ يَالُمُونَ عَلَى الْمُوتِيلِ فَيَكُونُ لَهُ اللهَ بِيرَانُها عَلَيْهِ وَشِرَا ءُ الْعَشَرَةِ وَلَهُ يَامُونُ وَلَى اللهُوتِكُلِ اللهُوتِكُلِ فَتَكُونُ لَهُ الْمَرَاءُ عَشَرَة وَلَهُ الْمُورَى مَا يُسَاوِى عِشْرِينَ وَهُذَا الشَيمِينَ وَهُذَا الشَيرِيلُ فَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْولُ فَلَمْ يَحْصُلُ وَطُلًا السَّمِينَ وَهُذَا المَهُوولُ فَلَمْ يَحْصُلُ وَطُلًا الْمَورَ وَلَهُ الْمَامِ وَالْمَالُولُ اللّهُ مِينَ وَهُذَا الْمُهُولُولُ فَلَمْ يَحْصُلُ وَلَا اللهُ الْمَالُولُ اللّهُ مَنْ وَهُذَا الْمُهُولُولُ فَلَمْ يَحْصُلُ وَلَا اللّهُ مِينَ وَهُذَا الْمُهُولُولُ فَلَمْ يَحْصُلُ وَلَا اللّهُ مِينَ وَهُذَا الْمُهُولُولُ فَلَمْ يَحْصُلُ وَالْمَالُولُ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللللْمُ الللْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الللْمُؤَلِقُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الْعُفُولُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ

توجمہ : فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے کسی کو ایک درہم کے عوض دس رطل گوشت خرید نے کا وکیل بنایا بھر وکیل نے ایک درہم میں ایسا ہیں رطل گوشت خرید نے کا وکیل بنایا بھر وکیل نے ایک درہم میں ایسا ہیں رطل گوشت خرید اجس میں کا گوشت ایک درہم میں دس رطل بیچا جاتا ہے تو امام ابوصنیفہ چراتیٹیڈ کے بیہال موکل پر اس گوشت میں سے نصف درہم کے عوض دس رطل لینالازم ہوگا۔ حضرات صاحبین جیستیٹا فرماتے ہیں کہ ایک درہم کے عوض موکل پر ہیں رطل گوشت لازم ہوگا اور بعض نسخوں میں امام محمد چراتیٹیڈ کا قول حضرت امام اعظم چراتیٹیڈ کے ساتھ مذکور ہے اور امام محمد چراتیٹیڈ نے مبسوط میں اختلاف کونہیں بیان کیا ہے۔

حضرت امام ابویوسف رطیعید کی دلیل میر ہے کہ موکل نے وکیل کو گوشت میں ایک درہم صرف کرنے کا وکیل بنایا ہے اور اس نے میں مجھا ہے کہ اس کا بھاؤ دس رطل ہے، لیکن جب وکیل نے ایک درہم کے عوض ہیں رطل خرید لیا تو وکیل نے موکل کے لیے خبر کا اضافہ کیا اور یہ ایسا ہوگیا جیسے کسی نے دوسرے کو ایک ہزار کے عوض اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے دو ہزرا میں غلام حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ویشید کی دلیل مد ہے کہ موکل نے وکیل کو دس رطل خرید نے کا حکم دیا ہے اور زیادہ خرید نے کا حکم منبیں دیا ہے لہٰذاء زائد کی خریداری وکیل پر نافذ ہوگی اور دس رطل کی خریداری موکل پر نافذ ہوگی۔ برخلاف اس مسئلے کے جس سے امام ابویو شف والشملانے استشہاد کیا ہے ، کیونکہ وہاں زیادتی موکل کی ملکیت کا بدل سے اس لیے وہ موکل ہی کی ہوگی۔

برخلاف اس صورت کے جب وکیل نے ایک درہم کے عوض ایسا بیس طل گوشت خریدا ہو جوایک درہم کے عوض بیس طل کے برابر ہوتو بالا تفاق وکیل اپنے لیے خرید نے والا ہوگا، کیونکہ موکل کا تھم موٹے جانور کے گوشت کوشامل ہے اور بید بلے جانور کا ہے، اس لیے آمر کامقصود حاصل نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿اَرطال﴾ ایک پیانه،تقریباً ایک سیر کے لگ بھگ (واحد:رطل)۔ ﴿لحم﴾ گوشت۔ ﴿سعو ﴾ ریٹ، مارکیٹ ویلیو۔ ﴿یساوی ﴾ برابر ہو۔ ﴿سمین ﴾موٹا، گوشتالو، چربیلا۔ ﴿مهزول ﴾ دبلا۔

### تو كيل اوروكيل ك فعل مين خالفت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی خفس نے دوسرے کو وکیل بنایا اور اس سے ایک درہم کے عوض دیں رطل گوشت خرید نے کے کہا اور وکیل نے ایک درہم کے عوض ہیں رطل گوشت خرید لیا تو دیکھا جائے گا کہ وکیل کا خرید اہوا گوشت کس پوزیشن میں ہے؟ اگر وہموٹے تا زے جانور کا عمدہ گوشت ہوا ورا ایک درہم میں دیں رطل ہی ملتا اور بکتا ہوئیکن وکیل نے اپنی چالا کی سے دیں کے بجائے ہیں رطل خرید اہو ، یا وہ گوشت د بلے اور گھٹیا جانور کا ہوا ورا ایک درہم میں دیں رطل ہی ماتا ہو، اب دونوں صور توں میں سے اگر پہلی صورت ہو لینی وہ عمدہ گوشت ہوا ور ایک درہم میں دیں رطل ہی ماتا ہوئیکن وکیل نے کسی ''جگاڑ'' سے اسے ہیں رطل خرید لیا ہوتو بیخرید اری موکل پر لازم اور تا فذہ ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرات فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں چنا نچہ حضرت امام اعظم مراثیم نے میں کہ صورتِ مسکلہ کی اس شق میں موکل پر نصف گوشت کی خرید اری لازم ہوگی اور وہ فصف درہم دے کروکیل سے دیں رطل گوشت لے لے گا اور ماجھی دیں رطل کی خریداری وکیل برنافذ ہوگی۔

اور حضرات صاحبین ٹیسیکتا فرماتے ہیں کہ پورے ہیں رطل گوشت کی خریداری موکل پر لازم ہوگی اور وکیل کو ایک درہم دے کرموکل کووہ گوشت لینا ہوگا۔

و ذکو فی بعض النسخ الغ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کے بعض ننخوں میں امام محمہ رطیقید کا تول حضرت امام اعظم رطیقید کے ساتھ مذکور ہے اور خود امام محمہ رطیقید نے مبسوط کی کتاب الوکالة میں کوئی اختلاف نہیں بیان کیا ہے اس لیے قدوری کے اعتبار سے امام محمہ رطیقید کا قول مضطرب دکھائی دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صاحب کتاب نے دلیل بیان کرتے وقت صرف ولا بی یوسف کہہ کر خاموثی اختیار کرلی ہے اور امام محمہ رطیقید کا نام نہیں ذکر کیا ہے، صورت مسلم میں حضرت امام ابو یوسف رطیقید کی دلیل میں میں دین رطل گوشت دلیل میہ ہے کہ موکل نے وکیل کو ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں ہے کہ موکل نے وکیل کو ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں جو سے کہ ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں جو سے کہ ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں جو سے کہ ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں جو سے کہ ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں جو سے کہ ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں جو سے کہ ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں جو سے کہ موکل نے وکیل کو ایک درہم میں دین رطل گوشت دلیل میں دلیل میں جو سے کہ موکل نے وکیل کو ایک درہم میں دلیل میں دلی

ملتا ہے لیکن جب وکیل نے ایک درہم میں دی رطل سے زائد گوشت خرید لیا اور عدہ گوشت خریدا تو اس نے موکل کے حق میں اچھائی اور بھلائی کی ہے نہ کہ کوئی برائی کی ہے ، اس لیے وکیل کا یفعل موکل کے حکم کے عین مطابق ہوا اور جب وکیل کا فعل موکل کے حکم کے مطابق اور موافق ہے تو ظاہر ہے کہ موکل پر اس پورے گوشت کی خریداری لازم اور نافذ ہوگی ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ وکیل موکل کا غلام ایک ہزار کے عوض فروخت کردے اور پھر وکیل نے وہ غلام دو ہزار میں بچے دیا تو یہ فروختگی بالا تفاق موکل کے حق میں لازم ہوگی، کیونکہ اس میں موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے ، اسی طرح صورت مسکلہ میں بھی چونکہ موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے ، اسی طرح صورت مسکلہ میں بھی چونکہ موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے ، اسی طرح صورت مسکلہ میں بھی ہونکہ موکل کا نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے ، اس لیے ایک درہم کے عوض ہیں رطل گوشت کی خریداری موکل پر لازم اور نافذ ہوگی۔

و لابی حنیفة النع حضرت امام اعظم کی دلیل بیہ کے کہ موکل نے وکیل کو دس رطل گوشت خرید نے کے لیے وکیل بنایا ہے نہ کہ اس سے زائد خرید نے کے لیے ، اس لیے زائد خرید کروکیل نے زائد مقدار میں موکل کے حکم کی مخالفت کی ہے لہذا زائد مقدار لینا موکل پر لازم نہیں ہوگا، ہاں دس رطل گوشت کی خریداری میں چونکہ وکیل نے موکل کے حکم کی موافقت کی ہے اس لیے نصف درہم کے عوض دس رطل گوشت کو لینا موکل پر نافذ اور لازم ہوگا۔

بخلاف ما استشهد المنح فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ جس سے امام ابو یوسف رہتے گیائد نے استشباد کیا ہے یعنی ایک ہزار کے عوض غلام فروخت کرنے کا وکیل بنانا وہ مسئلہ صورت مسئلہ ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے، کیونکہ وہاں وکیل نے جوایک ہزار زائد میں غلام کوفروخت کیا ہے وہ زائد مقدار اس لیے موکل پر لازم اور نافذ ہوگی ، کیونکہ وہ موکل ہی کی ملکیت یعنی غلام کا بدل ہے، اس لیے موکل ہی اس کا مستحق ہوگا نہ کہ وکیل اور اس مسئلے کے ذریعے صورت مسئلہ پر استشہاد کرنا صبح نہیں ہوگا۔

بخلاف ما إذا اشتری النع یبال سے صورتِ مسئلہ کی دوسری شق کابیان ہے جے راقم الحروف نے ابتداء میں بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وکیل نے ایک درہم کے عوض ایسا ہیں رطل گوشت خریدا جو نہایت گھنیا ہواور بالکل دیلے جانور کا ہواور ایک درہم میں ہیں رطل بکتا بھی ہوتو اس صورت میں بالا تفاق بیخریداری وکیل پر لازم ہوگی اورموکل پر اس میں سے ایک بوٹی کی خریداری بھی نافذ نہیں ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں ہرا عتبارے وکیل نے موکل کے حکم کی مخالفت کی ہے اورموکل کا مقصود حاصل نہیں ہوسکا اس لیے بیسارا گوشت وکیل ہی لیکا کر کھالے گا اورموکل کے سر کی خینیں باند ھے گا۔

قَالَ وَلَوْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيْهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّيُ إِلَى تَغُرِيْرِ الْامِرِ حَيْثُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَلَاَيْ فَلَوْ وَكَلَ الْمَا فِيْهِ عَزْلَ نَفْسِهِ وَلَا يَمْلِكُهُ عَلَى مَا قِيْلَ إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنَ الْمُؤَكِّلِ، فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمَّى فَاشْتَرَى، بِخَيْرِ النَّقُودِ أَوْ وَكَلَ وَكِيْلًا بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَى الثَّانِي وَهُو غَائِبٌ بِحِلَافِ جِنْسِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّى فَاشْتَرَى بِغَيْرِ النَّقُودِ أَوْ وَكُلَ وَكِيْلًا بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَى الثَّانِي وَهُو غَائِبٌ يَخْرَ الْمُؤكِيلِ الْأُوّلِ فِي هٰذِهِ الْوَجُوهِ، لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَ الْامِرِ، فَنَفَذَ عَلَيْهِ، وَلَوِ اشْتَرَى الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْوَكِيْلِ الْأُوّلِ فِي هٰذِهِ الْوَجُوهِ، لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَ الْامِرِ، فَنَفَذَ عَلَيْهِ، وَلَوِ اشْتَرَى الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْوَكِيْلِ الْأَوَّلِ فَي هٰذِهِ الْوَكِي الْآوَلِ، إِلَّانَّةُ حَضَرَةً رَأَيْهُ فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر موکل نے وکیل کو کسی معین چیز کے خرید نے کا وکیل بنایا تو وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فہ کورہ چیز

## ر من البداية جلد ال يوسي الما يوسي الما يوسي الكاروكات كيان مين

اپی ذات کے لیے خرید اس لیے کہ یہ موکل کودھوکہ دینے کا سبب ہے، کیونکہ موکل نے وکیل پراعتماد کیا ہے اوراس لیے کہ ایسا کرنے میں وکیل کا اپنے آپ کومعزول کرنا لازم آتا ہے حالانکہ موکل کی موجودگ کے بغیر وکیل اس کا مالک نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھرا گرشن بیان کردیا گیا ہواور وکیل نے بیان کردہ شن کی خلاف جس سے خریدایا شن متعین نہ ہولیکن وکیل نے نقود کے علاوہ سے خریدلیا یا وکیل نے دوسرے کو اس چیز کی خریداری کا وکیل بنا دیا اور وکیل ٹائی نے خریدا حالانکہ وکیل اول غائب تھا تو ان تمام صورتوں میں پہلے وکیل کے لیے ملکت ثابت ہوگی، اس لیے کہ وکیل نے موکل کے تھم کی مخالفت کی ہے لہذا یہ خریداری اس پہلے موکل کے تھم کی مخالفت کی ہے لہذا یہ خریداری میں پہلے موگل پر نافذ ہوگی، کیونکہ اس خریداری میں پہلے وکیل کی موجودگی میں خریدا ہوتو یہ خریداری پہلے موکل پر نافذ ہوگی، کیونکہ اس خریداری میں پہلے وکیل کی دائے شامل ہے لہذا وہ موکل کے امرکی مخالفت کرنے والا نہ ہوا۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_\_ ﴿بعینه ﴾معین طور پروبی۔ ﴿تغویو ﴾ وهو کہ وینا۔ ﴿مستَّی ﴾ ندکور،مقرر، متعین۔ ﴿وجوه ﴾صورتیں۔ ﴿حضو ﴾ شامل تقی۔

#### سمعین چیز کی وکالت کے بعداے اپنے لیے خریدنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے سلمان کوکوئی متعین چیز خریدنے کا دکیل بنایا تو وکیل بعنی سلمان کے لیے اپنے واسط . اس چیز کوخرید نا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ موکل نے وکیل پراعتاد کر کے اسے مذکورہ چیز خریدنے کا وکیل بنایا ہے، اس لیے اگر وکیل اسے اپنے لیے خریدے گا تو ظاہر ہے کہ وہ موکل کو دھو کہ دینے والا ہوگا اور ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے دکیل کے لیے مذکورہ چیز کو اپنے لیے خرید نا جائز نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مؤکل نے ایک متعین چیز خرید نے کے لیے وکیل بنایا ہے اب اگر وکیل اسے اپنے لیے خریدے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکالت سے معزول کرنے والا ہوگا حالانکہ موکل کی عدم موجود گی میں وکیل کے لیے اپنے آپ کو معزول کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر موکل اس مجلس میں موجود ہوتو اس کی موجود گی میں وکیل کو اپنے لیے اس متعینہ چیز کوخرید نا درست ہے، کیونکہ اپنے کی وجہ سے اگر چہ وکیل اپنے آپ کو دکالت سے معزول کررہا ہے گر چونکہ یہ کام موکل کی موجود گی میں وقوع پذیر ہورہا ہے اس لیے درست اور جائز ہے۔

فلو کان الشمن المنع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موکل نے کوئی معلوم اور متعین چیز خرید نے کے لیے کسی کو کیل بنایا اور موکل کی عدم موجودگی میں وکیل نے وہ چیز اپنے لیے خرید لی تو یہ خریداری موکل کے لیے ہوگی اور وکیل کے لیے نہیں ہوگی ، کین اگر موکل نے کسی متعین خمن کے عوض کوئی چیز خرید نے کا وکیل بنایا اور وکیل نے خمن سمی کی جنس کے خلاف کسی دوسرے خمن کے عوض اسے خرید لیا تو خاہر ہے مثلا موکل نے کہا تھا کہ تم دراہم میں فلاں چیز خرید لوکیکن وکیل نے اس کے خلاف دوسری جنس مثلا دنا نیر کے عوض خرید لیا تو خاہر ہے کہاں صورت میں وکیل نے آمریعنی موکل کے تھم کی مخالفت کی ہے اس لیے یہ خریداری اب وکیل کے لیے ہوگی اور موکل کے ذمے لاز منہیں ہوگی۔

## ر آن البداية جلدال ير الما يحمل الما يحمل الما يحمل الكام وكالت كيان مر

ای طرح اگر موکل نے کوئی شن نہیں بیان کیا تھا اور مطلق کسی متعین چیز کوخرید نے کا وکیل بنایا تھا اور وکیل نے وہ چیز نقو دلیتی دراہم و دنانیر کے علاوہ دوسری چیز کے موض خرید لیا تو اس صورت میں بھی چونکہ وکیل نے آمریعنی موکل کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے بایں طور کہ موکل کا مقصود یہی ہوگا کہ وکیل اس کے شہر میں بایں طور کہ موکل کا مقصود یہی ہوگا کہ وکیل اس کے شہر میں متعارف نقود کے موض وہ چیز خرید ہے، لیکن اس کے وکیل نے جب نقود کے علاوہ کس دوسری جنس کے موض خریدا تو ظاہر ہے کہ اس فی میاں بھی اس کی میخریداری اس کے لیے نہیں ہوگا۔ نے بہال بھی اس کی میخریداری اس کے لیے نہیں ہوگا۔

اس کی ایک صورت ہے ہے کہ سلمان نے نعمان کو کئی متعین چیز خرید نے کا وکیل بنایا اور نعمان نے سلیم کو وہ چیز خرید نے کا وکیل بنادیا پھرسلیم نے وکیل اول یعنی نعمان کی عدم موجودگی میں اس چیز کوخریدا تو بیخریداری بھی وکیلِ اول یعنی نعمان ہی پر نافذ ہوگی اور موکل یعنی سلمان پر نافذ ہوگی ، کیونکہ سلمان نے اس مقصد سے نعمان کو وکیل بنایا تھا کہ وہ اچھی طرح د کھے بچھ کرا سے خرید لے مگر نعمان نے یہاں دوسرے کو وہ کام تھا دیا اس لیے اس کا لزوم بھی نعمان جو وکیل اول ہے اسی پر ہوگا، ہاں اگر وکیل ثانی یعنی سلیم نے وکیلِ اول یعنی نعمان کی موجودگی میں اس چیز کوخریدا تو اب چونکہ اس خریداری میں آمرکی منشاء یعنی موکل اول کی رائے شامل ہے، اور وکیل موکل کے لیے ہوگی، وکیل کے لیے ہوگی، وکیل کے لیے ہیں ہوگی۔

قَالَ وَإِنْ وَكُلُهُ بِشِرَاءِ عَبُدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَاى عَبْدًا فَهُوَ لِلْوَكِيلِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِلِ أَوْ لَكُمْ وَكُو وَ، إِنْ أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى دَرَاهِمَ الْامِرِ كَانَ لِلْأُمِرِ وَهُوَ الْمُرَ ادُعِنْدِي بِقَوْلِهِ أَوْ يَشْتَرِيْهِ بِمَالِ الْمُؤَكِّلِ دُوْنَ النَّقْدِ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا وَخِلَافًا، وَهَلَا لِلْأَمِرِ وَهُوَ الْمُرَ ادُعِنْدِي بِقَوْلِهِ أَوْ يَشْتَرِيْهِ بِمَالِ الْمُؤَكِّلِ دُوْنَ النَّقْدِ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا وَخِلَافًا، وَهَلَا بِالْمُحْمَاعِ وَهُوَ مُطْلَقَةً بِلَى دَرَاهِمَ نَفْسِهِ كَانَ لِنَفْسِهِ حَمْلًا لِحَالِهِ عَلَى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرْعًا، أَوْ يَفْعَلُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَهُو مُشْلَقًا إِلَى دَرَاهِمَ مُطْلَقَةً وَلِنْ نَوَاهَا لِنَفْسِهِ فَهُولِنَفْسِهِ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِللَّهِ فِي النَّيْقِ يُحْكُمُ النَّفُدِ بِالْإِجْمَاعِ، لَأَنَّ لَكَ قَاهِ مَا لَيَفْسِه وَيَعْمَلُ اللهِ مِن النَّيْةِ يُحْكُمُ النَّفُدِ بِالْإِجْمَاعِ، لَأَنَّ لَلَا قَاهُ وَالْمَوْقِ اللهِ مِن النَّيَةِ يُحْكُمُ النَّفُدُ بِالْإِجْمَاعِ، لَأَنَّ لَلَا قَالَ مَعْمَلُ لِللْمُ لِللْمِ لَهُ وَلِلْمَالِ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الْمُؤْتَى الْمَالِيقِ اللهَمَ وَالْمُ مُنْ وَالْمُولِ وَلَيْ الْمُؤْتَى الْمَالِيقِ اللهَ اللَّهُ لِلْمُؤْلِلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ مُطْلَقًا يَحْمَلُ اللّهُ اللهُ ا

۔ تنزجہلہ: فرماتے ہیں کہ اگرموکل نے کسی کوکوئی غیرمعین غلام خریدنے کے لیے وکیل بنایا پھروکیل نے ایک غلام خریدا تو وہ وکیل کے لیے ہوگا الا یہ کہ وکیل ہے کہ دے کہ میں نے موکل کے لیے خرید نے کی نیت کی یا وکیل نے اسے موکل کے مال سے خریدا ہوا۔

سا حب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں (۱) اگر وکیل نے عقد کو موکل کے دراہم کی طرف منسوب کیا تو وہ موکل کے لیے ہوگا اور میر سے نزد یک امام قد وریؓ کے قول اوی شویعہ ہمال المعو کل سے بھی مراد ہے، اور موکل کے مال سے اداء کرنا مراہ نہیں ہے ، کیونکہ اس میں تفصیل بھی ہے اور اختلاف بھی ہے اور بی حکم متفق علیہ ہے جب کہ مطلق ہے (۲) اور اگر وکیل نے عقد کو اپند دراہم کی طرف منسوب کیا تو وہ عقد وکیل کے لیے ہوگا اس کے حال کو ایسی چیز پر محمول کرتے ہوئے جو اس کے لیے شرعا علال ہے یا اسے وکیل بطور عادت انجام دیتا ہے، کیونکہ دوسرے کے دراہم کی طرف عقد کو منسوب کیا تو اگر اس نے وکیل کے لیے اس کی نیت کی تو عقد اور مرفا اور گرفا بھی برا ہے (۳) اور اگر وکیل نے عقد کو مطلق دراہم کی طرف منسوب کیا تو اگر اس نے وکیل کے لیے اس کی نیت کی تو عقد موکل کے لیے ہوگا اور اگر وکیل نے عقد کو مطلق دراہم کی طرف منسوب کیا تو اگر اس نے وکیل کے لیے اس کی نیت کی تو عقد لیے کام کرے یا موکل کے لیے اس کی نیت کی تو اس کے اپنے نے ہوگا، کیونکہ ادا گی کی وظم بنایا موکل کے لیے کام کرے اور اگر وکیل اور موکل نے نیت کی متعلق ایک دوسرے کو جینلا دیا تو بالا تفاق ادا گی کو وکھ بنایا جائے گا، کیونکہ ادا گی اس پر ظاہری دلیل ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر دونوں نے اس بات پر انفاق کر لیا کہ بوقت شراء جائے گا، کیونکہ ادا گیگی اس پر ظاہری دلیل ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر دونوں نے اس بات پر انفاق کر لیا کہ بوقت شراء خرید نہیں ہوا ہے۔

اورامام ابو یوسف رایشید کے یہاں اس میں بھی اداء کرنے کو حکم بنایا جائے گا، کیونکہ وکیل نے مطلق جس کام کو انجام دیا ہے وہ دونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے، لہذا میٹل موقوف رہے گا اور وکیل نے جس کے مال سے ثمن اداء کیا تو گویا کہ اس نے محمل کام بھی اس کے لیے کیا ہے اور اس لیے کہ عدم نیت پر دونوں کے اتفاق کر لینے کے باوجود موکل کے لیے نیت کا احتمال ہے اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس میں وکیل کے حال کوصلاح پر محمول کرنا ہے جسیا کہ ایک دوسرے کی تکذیب میں ہے اور اناج کی بھے سلم کے لیے وکیل بنانا بھی اضی صورتوں پر ہے۔

#### اللّغاث:

﴿عبد﴾ غلام - ﴿نويت ﴾ ميس نے نيت كى تقى - ﴿شراء ﴾ خريدنا - ﴿تكاذبا ﴾ ايك دوسرے كو بھوتا بتلايا -

#### غیر معین چیز کی وکالت میں خریدنے کے بعد چیز کا مالک کون ہوگا:

اس عبارت میں ایک ہی مسئلے کی کی شقیں اور صورتیں بیان کی گئی ہیں جوان شاء اللہ علی التر تیب آپ کے سامنے آئیں گی،
سب سے پہلے صورتِ مسئلہ کود کیھئے مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے آدی کوغیر معین غلام خرید نے کا وکیل بنایا اور پھر وکیل نے
کوئی غلام خرید لیا تو اس کا مطلق تھم میہ ہے کہ بیخریداری وکیل کے لیے ہوگی اور وکیل ہی اس غلام کا مالک بھی ہوگا۔ البت اگر وکیل میہ
کہدے کہ میں نے موکل کے لیے خرید نے کی نیت کی تھی یا وکیل نے موکل کے مال سے وہ غلام خریدا ہوتو ان صورتوں میں وہ
خریداری موکل کے لیے ہوگی۔

صاحب ہداریا سے مزید واضح کر کے فرمار ہے ہیں کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اس مسئلے کی تین صورتیں ہیں (1) پہلی

### ر آن البدايه جلدا على المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة على على المحالة المحالة على المحالة المحالة

صورت بیہ ہے کہ اگر وکیل نے عقد شراء کوموکل کے دراہم کی طرف منسوب کیا اور یوں کہا کہ میں نے موکل کے مال ہے اس غلام کو خریدا ہے تو اس صورت میں فہ کورہ عقد موکل کے لیے ہوگا اور موکل ہی اس غلام کا ما لک بھی ہوگا۔ یہاں ہے بات ذہن میں رہے کہ اہ م قد وری کے اس قول او بیشتو یہ بیمال الممؤ کل میں دوا حتمال ہیں (۱) پبلا احتمال تو یہ ہے کہ وکیل نے عقد شراء کوموکل کے دراہم کی طرف منسوب کرکے یوں کہا ہو کہ میں نے موکل کے دراہم کے عوض اسے خریدا ہے (۲) دوسرااحتمال ہے ہے کہ وکیل نے صرف موکل کے دراہم سے غلام کا ثمن اداء کیا ہو اور بینہ کہا کہ میں نے اس غلام کوموکل کے دراہم کے عوض خریدا ہے ان دونوں احتمالوں میں صاحب ہدائی کے یہاں پہلا احتمال زیادہ قوی اور رائح ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ متنق علیہ ہے اور امام قد وری گی عبارت او یہ شعریدہ النے بھی مطلق ہی ہے، اس لیے اسے متنق علیہ صورت پرمحمول کیا جائے گا۔ اور اس احتمال کی بنیاد پر فہ کورہ غلام کی خریداری موکل کے لیے واقع ہوگی۔

(۲) اصل مسئلے کی دوسری صورت ہے ہے کہ اگر وکیل نے عقد شراء کوا ہے دراہم کی طرف منسوب کر کے بول کہ کہ میں نے اپنے دراہم کے عوض ہے غلام خریدا ہے تو اس صورت میں بیخر بداری وکیل کے لیے ہوگی اور وکیل ہی اس غلام کا مالک ہوگا، صاحب ہدا ہہ نے حملا لحالہ علی مایں حل له شرعا أو یفعلہ عادتاً ہے دونوں مسئلوں کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں جن میں ہے ایک دلیل عرف ہے اور دوسری دلیل شرع ہے بعنی ایک عرفی دلیل ہے اور دوسری دلیل شرع ہے بعنی ایک عرفی دلیل ہے اور دوسری شرعی دلیل عرفی دونوں مسئلوں میں جاری ہے جب کہ دلیل شرع صون پہلے مسئلے کے ساتھ خاص ہے، دلیل عرفی کا حاصل ہے ہے کہ عرف عام میں جو شخص کی عقد کو اپنے دراہم کی طرف منسوب کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شراء منعقد کرنے والا بھی ہوتا ہے ہاں جو شخص کی دوسرے کے دراہم کی طرف عقد کو اپنے دراہم کی طرف مقد کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس دلیل کے اعتبار سے پہلی صورت میں شراء موکل کے لیے ہوگا، رہی دلیل شرع تو وہ خاص طور سے پہلی صورت کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ اس صورت میں وکیل کے لیے ہوگا، رہی دلیل شرع تو وہ خاص طور سے کہلی صورت کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ اس صورت میں وکیل کے دراہم کی طرف منسوب کیا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر بیشراء موکل کے لیے نہ واقع ہواوروکیل کے لیے واقع ہوتو اس صورت میں وکیل موکل کے دراہم کو خصب کرنے والا شار ہوگا اور دوسرے کے مال کو غصب کرنا شرعا حرام ہے لیے واقع ہوتو اس صورت میں علام کی خریداری موکل کے لیے ہوگا اور دوسرے کے مال کو غصب کرنا شرعا حرام ہوگا۔ اس لیے ازروک کے لیے ہوگا اور دوسرے کے مال کو غصب کرنا شرعا حرام ہے لیے ہوگا اور دوسرے کے مال کو غصب کرنا شرعا حرام ہے لیے ہوگا اور دوسرے کے مال کو غصب کرنا شرعا حرام ہے کہ کیل ہوگا۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ وکیل نے شراء کو مطلقا دراہم کی طرف منسوب کیا اور یہ کہا کہ میں نے دوسو دراہم میں بیغلام خرید ہے تو اس میں تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر وکیل نے موکل کے لیے خرید نے کی نبیت کی تو شراء دکیل کے لیے ہوگا اوراگر اپنے لیے خرید نے کی نبیت کی تو شراء اس کے اپنے ہوگا، کیونکہ تو کیل بالشراء غیر معین غلام سے متعلق ہے اور غیر معین کی تو کیل میں وکیل کو خرید نے اس اختیار ہوتا ہے چاہے تو اسے اپنے لیے خرید نے یا موکل کے لیے خرید ہے ، اس لیے اس صورت میں وکیل کی نبیت کو فیصل بنایا جائے گا اور اس کی نبیت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

وإن تكاذبا المنع اس كاحاصل يہ ہے كہ اگر وكيل اور موكل كے درميان نيت كے حوالے سے اختلاف ہوجائے اوروكيل كيے كہ ميں نے اپنے ليے خريدا ہے تو اس صورت ميں ادائيگی شن كوفيصل بنايا جائے گا چنا نچه اگر وكيل نے اپنے مال سے شن اداء كيا تو شراء اس كے ليے ہوگا اور اگر موكل كے مال سے شن اداء كيا تو شراء موكل كے ليے ہوگا۔

## ر جن البعابير جلد ال ي المحالة المحالة

وان تو افقا علی أنه المنح فرماتے ہیں کہ اگر وکیل اور موکل نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ بوقتِ شراء وکیل کی نیت نہیں تھی تو شراء کس کے لیے ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات صاحبین بڑیاتیا کا اختلاف ہام جمہ جائٹیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شراء وکیل جو عاقد ہے ای کے لیے ہوگا، کیونکہ اصل بہی ہے کہ انسان اپنے لیے کام کرتا ہے ہاں جس کام کو وہ دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے یا دوسرے کے لیے واقع ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ وکیل نے نہ تو دوسرے کی طرف اسے منسوب کیا ہے اور نہ ہی دوسرے کے لیے واقع ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ وکیل نے نہ تو دوسرے کی طرف اسے منسوب کیا ہے اور نہ ہی دوسرے کے لیے اس کی نیت کی ہے اس لیے وہ شراء خود وکیل کے لیے ہوگا، اس کے دوسرے کی طرف اسے شن کی خوال نے ہیں کہ اس صورت میں بھی ادا نیگی شمن کو فیصل بنایا جائے گا اور جس کے مال سے شمن کی بوگل تھی ہوگا، اس لیے کہ وکیل کی بیٹر یواری مطلق ہے اور اس میں دواخمال ہیں (۱) موکل کے لیے ہو (۲) وکیل کے لیے ہو، اور ان دونوں اختمالوں میں سے ادا نیگی شمن کے ذریعے ایک اخمال راج ہوگا لہذا ادا نیگی شمن کو فیصل بنا کر شراء کی تعیین کی جائے گا۔

ال سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب وکیل کی طرف سے نیت نہ ہونے پر وکیل اورموکل دونوں راضی ہیں تو کسی ایک کے لیے شراء کو متعین کردیا جائے اور شمن موکل کے مال سے اداء کیا گیا ہوتو اس صورت میں وکیل کا غاصب ہونا لازم آئے گا اور یہ قطعا مناسب نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ وکیل کے حال کو صلاح اور در شکی پرمحمول کیا جائے اور شمن کو فیصل بنایا جائے تا کہ اس کے مطابق فیصلہ ہواور وکیل یا موکل میں سے کسی کی طرف داری لازم نہ آئے۔

والتو کیل بالإسلام المع فرماتے ہیں کہ تو کیل بالشراء کے متعلق جوتفصیلات مذکور ہیں وہی تفصیلات اناج کی ہیچ سلم کرنے کے لیے وکیل بنانے میں بھی ہیں اور جوشقیں اور صورتیں یہاں جاری ہیں وہی ہیچ سلم کی تو کیل میں بھی جاری وساری ہوں گ

قَالَ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَمَاتَ عِنْدِيْ، وَقَالَ الْامِرُ اشْتَرَيْتَهُ لِنَفْسِكَ فَالْقُولُ الْمَامُورِ، لِآنَ فِي الْوَجْهِ الْآوَلِ أَخْبَرَ عَمَّا لَايَمْلِكُ اِسْتِيْنَافَهُ وَهُوَ النَّمُورُ وَالْقُولُ لِلْمُنْكِرِ، وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي هُوَ أَمِيْنٌ يُرِيْدُ الْخُرُوجَ عَنْ وَهُوَ الرَّجُوعُ عِلَى الْامِرِ وَهُو يُنْكِرُ، وَالْقُولُ لِلْمُنْكِرِ، وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي هُو أَمِيْنٌ يُرِيْدُ الْخُرُوجَ عَنْ عَهْدَةِ الْآمَانَةِ فَيُقْبَلُ قُولُكُ، وَلَو كَانَ الْعَبْدُ حَيَّا حِينَ اخْتَلَفَا، إِنْ كَانَ النَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقُولُ لِلْمَامُورِ، لِأَنَّهُ أَمِينً ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ حَيَّا حِينَ اخْتَلَفَا، إِنْ كَانَ النَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقُولُ لِلْمَامُورِ، لِأَنَّةُ أَمِينً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُودًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِقَانَةُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالَةً وَلَا النَّمَنُ مَنْقُودًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِقَانَةُ وَمُحَمَّدٍ رَحَلَيْقَانِهُ اللَّيْعَلَى اللَّيْوَلِي الْمُعْرَامِ عَنْهُ وَلَا وَالْمَامُورِ ، لِلْآنَةُ مَوْضِعُ تُهُمَةٍ بِأَنْ الشَيْرَاءُ لَلْقُولُ لِلْامِرِ ، لِأَنَّةُ مَوْضِعُ تُهُمَةٍ بِأَنْ الشَيْرَاهُ لِيَفْسِمِ، فَإِذَا رَأَى الشَّوَلَةُ فَاللَهُ اللَّهُ اللَّولُ لَلْلُومِ ، لِلْنَاهُ أَمِنَ فِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلِيمُ الْمُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

## ر أن البداية جلدال ي حصر المعالية المعالية جلدال على المعالية المع

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو ایک ہزار کے موض ایک غلام خرید نے کا تھم دیا اور مامور نے کہا کہ میں نے وہ کام کر دیا لیکن وہ غلام میرے پاس مرگیا اور آمر نے کہا تو نے اپنے لیے وہ غلام خریدا تھا تو آمر کا قول معتبر ہوگا، لیکن اگر آمر نے مامور کو ایک ہزار دے دیا ہوتو مامور کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ پہلی صورت میں وکیل نے ایسی چیز کی خبر دی ہے جسے ایجاد کرنے کا وہ ما لک نہیں ہوا در مامور سے خمن واپس لینا ہے حالا نکہ مامور اس کا منکر ہے اور منکر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔

اوردوسری صورت میں مامورامین ہے اوروہ امانت کی ذیے داری سے نکلنا چاہتا ہے اس کے اس کا قول مقبول ہوگا ، اور اگر آمرو مامور کے اختلاف کے وقت غلام زندہ ہوتو اگر مامور کوئمن دیدیا گیا ہوتو اس کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ وہ امین ہے اوراگر ثمن نہ دیا گیا ہوتو بھی حضرات صاحبین عِیالی ایک حکم ہے ، اس لیے کہ مامور از سرِ نوخریدنے کا مالک ہے لہٰذا شراء کی خبر دینے میں وہ تہم نہیں ہوگا۔

اور حضرت امام اعظم وطنی کی بہاں آمر کا قول معتبر ہوگا ،اس لیے کہ بیتہت کا مقام ہے بایں طور کہ مامور نے اسے اپنے لیے خریدا ہو پھر جب مامور نے گھاٹے کا سودا دیکھا تو اسے آمر کے سرڈ ال ڈیا۔ برخلاف اس صورت کے جب ثمن دیدیا گیا ہو، کیونکہ ماموراس سلسلے میں امین ہے اس لیے اس کے تابع ہوکراس کا قول معتبر ہوگا اور یہاں مامور کے قبضہ میں ثمن ہی نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿الف ﴾ ايك برار ﴿استيناف ﴾ نع سرے سے شروع كرنا \_ ﴿عهدة ﴾ و مددارى \_ ﴿الصفقة ﴾ سودا \_

#### غیر معین چیز کی وکالت میں خریدنے کے بعد چیز کا مالک کون ہوگا:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کی خف نے دوسرے کوایک ہزار کے عوض غلام خرید نے کاوکیل بنایا اوروکیل نے کہا کہ میں نے موکل کے حکم کی تقبیل کرتے ہوئے غلام تو خرید لیا تھالیکن وہ غلام میرے پاس مرگیا، اس پرموکل کہنے لگا کہ تو نے میرے لیے وہ غلام نہیں خریدا تھا، بلکہ اپنے لیے خریدا تھا، بلکہ اپنے لیے خریدا تھا، بلکہ اپنے لیے خریدا تھا تو اس صورت میں خریداری وکیل کے لیے ہوگا نہ کہ مامور اور وکیل کے لیے، ان دونوں صورتوں میں فرق کرتے ہوئے صاحب بدایوفر مارے ہیں کہ پہلی صورت میں لیعنی جب آمر نے مامور کو شمن نہیں دیا ہے اور مامور ہیں کہتا ہے کہ میں نے آمر کے لیے ہی غلام خریدا تھا، لیکن وہ مرگیا مگر چونکہ پیشراء آمر کے لیے تھا اس لیے جمھے مردہ غلام کا شمن مانا چا ہے اور شمن لینے کا سب عقبہ شراء ہے جب کہ مامور غلام مرنے کی خبر دے کرفی الحال اس عقد کو منعقد کرنے کا ما لک نہیں ہے کوئکہ غلام مرخ کی جاس لیے وہ محل عقد نہیں ہوسکتا تو مامور عقد منعقد بھی نہیں کرسکتا اس لیے وہ آمر سے غلام کے شمن کا مدگی ہوا اور اس صورت میں بہ عتبہ موسکت اور جب غلام کل عقد نہیں ہوسکتا تو مامور عقد منعقد بھی نہیں کرسکتا اس لیے وہ آمر سے غلام کو اور اس صورت میں بہ قریداری مامور اور وکیل کے لیے ہوگی نہ کہ آمر اور موگل کے لیے۔

اس کے برخلاف دوسری صورت میں چونکہ آمر نے مامور کوشن اداء کردیا ہے اس لیے مامور امین ہوگا اور اپنے اس قول سے کہ میں نے تیرے لیے غلام خریداتھا مگروہ مرگیا امین عہد ہ امانت سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے اور آمریہ کہہ کرا سے بجھانا اور پھنسانا

## ر من البعابية جلد ال من المسلك الما المسلك الكام وكالت كريان ميل

چاہتا ہے کہتو نے میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے خریدا تھا اور تھم یہ ہے کہ اگر امین اور مالک کے درمیان اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں امین کا قول معتبر ہوتا ہے لہذا اس دوسری صورت میں مامور جو امین ہے اس کا قول معتبر ہوگا اور مذکورہ غلام کی خریداری آ مربی کے لیے واقع ہوگی۔

ولو کان العبد حیا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آمر اور مامور کے اس اختلاف کے وقت غلام زندہ ہواور آمر کہے کہ مامور نے اسپنے لیے غلام خریدا ہے جبکہ مامور سے کہ کہ کہ میں نے آمر کے لیے خریدا ہے تو اس صورت میں خواہ آمر نے مامور کوشن دیا ہو یہ ہر دوصورت حضرات صاحبین مجویت کے یہاں مامور ہی کا قول معتبر ہوگاشن اداء کرنے کی صورت میں مامور کے قول کی مقبولیت تو ظاہر ہے کہ وہ امین ہے اور امین کا قول معتبر ہوتا ہے، لیکن اگر آمر نے مامور کوشن نہ دیا ہوتو اس صورت میں بھی ان حضرات کے یہاں مامور ہی کا قول معتبر ہوگا جب کہ امام اعظم چاشھائے یہاں اس صورت میں آمر کا قول معتبر ہوگا۔

حضرات صاحبین مِیسَیّا کی دلیل میہ ہے کہ آمراور مامور کے اس اختلاف کی صورت میں چونکہ غلام زندہ بخیر ہے اور کل شراء ہے نیز مامور از سرِ نو آمر کے لیے عقد شراء کے انعقاد پر قادر بھی ہے اس لیے اگر مامور میہ کہتا ہے کہ میں نے آمر کے لیے مینام خریدا ہے تو وہ اپنے اس قول میں جھوٹا اور مہم نہیں ہوگا اور جب اس پر سے تہمت اور کذب کا احمال ختم ہوگیا تو اس کا قول معتبر ہونے میں کوئی شک یا شبہ نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیٹیٹ کی دلیل ہے ہے کہ غلام زندہ ہونے کی صورت میں بھی مامور کے قول اور اس کی خبر میں تہمت ہوا وہ اس طرح ہے کہ پہلے اس نے اپنے لیے غلام خریدا ہولیکن جب اس میں کی اور گھاٹا نظر آیا تو مامور نے اس خریداری کو آمر کے ذمہ ڈال دیا اور آمر و مامور میں اکثر اس طرح کے حالات اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں ، اس لیے اس حوالے ہے اس کی خبر میں تہمت موجود ہے ، تو ظاہر ہے کہ اس کا قول معتر نہیں ہوگا بلکہ آمر کا قول معتر ہوگا ، اس کے برخلاف اگر آمر نے مامورکوشن دے دیا ہوتو اب چونکہ مامور امین ہے اور آمر کے لیے غلام خرید نے کی خبر دے کر وہ عبد ہ امانت سے بری ہونا چاہتا ہے اس لیے اس صورت میں امین لیعنی مامور کا قول معتر ہوگا اور جب امانت سے بری ہونے میں اس کا قول معتر ہوگا تو اس کے ضمن میں اس کا یول معتر ہوگا تو اس کے اس صورت میں آمر نے مامور کوشن نہیں دیا ہے اس صورت میں اس کا یول مقبول نہیں ہوگا ، کیونکہ مامور امین نہیں ہوگا تو اس مورک تو نہیں ہوگا ، کیونکہ مامور امین نہیں ہوگا اور مامور کا قول مقبول نہیں ہوگا ، کیونکہ مامور امین کے اختلاف کے وقت امام اعظم چائٹیٹ کے بہاں آمر کا قول مقبول ہوگا اور مامور کا قول مقبول نہیں ہوگا ، کیونکہ تہمت موجود ہے۔

# ر آن البداية جلدال عن ١٨٨ على الكام وكالت كيان يمل

ما لک ہےاوراس میں تہمت بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی معین چیز کوخریدنے کا وکیل،موکل کی عدم موجودگی میں اتنے ہی ثمن میں اس چیز کواپنے لیے خریدنے کا مالک نہیں ہوتا۔ برخلاف غیر معین کی تو کیل کے جیسا کہ ہم نے حضرت امام ابوحنیفہ وطشیڈ کی دلیل میں بیان کیا ہے۔ در ہسریں ہو

اللغات:

صی فرنده و هنقود اداکیا جاچکا مور استیناف کے نظرے سے شروع کرنا۔ وغیبة کی غیرموجودگ۔ متعین شے کے خرید نے کی وکالت:

صورت مئلہ ہیہ ہے کہ اگر سمی محض نے دوسرے کو کی متعین غلام خرید نے کا وکیل بنایا اور پھر وکیل اور موکل میں اختلاف ہوگیا وکیل کہنے لگا کہ میں نے موکل کے لیے یہ غلام خریدا ہے اور موکل کہنے لگا کہتم نے اپنے لیے خریدا ہے اور غلام موجود ہے تو اس صورت میں امام اعظم مرات کے اور صاحبین مجھے ہوگا ہے۔ یہاں وکیل اور مامور کا قول معتبر ہوگا، خواہ موکل نے اسے شن دیا ہو یہ نہ دیا ہو، کیونکہ وکیل نے اسے شن دیا ہو یہ کیونکہ وکیل نے شراء کے حوالے سے ایسی چیز کی خبر دی ہے جسے وہ فی الحال انجام دینے پر قادر ہے، کیونکہ غلام زندہ ہے اس کی اس خبر میں کوئی تہمت بھی نہیں ہے اس لیے موکل نے اسے متعین اور متحص غلام خرید نے کا حکم دیا ہے اور جو محض کسی متعین غلام خرید نے کا وکیل بنایا جا تا ہے اس کے لیے موکل کی عدم موجودگی میں اسی شن میں اپنے واسطے اس غلام کوخرید نا درست نہیں ہوتا اس کے وکیل سے انکلا اس لیے اس کی اس محتبر ہوگی۔

لیے وکیل کے اپنے لیے خرید نے کی تہمت معدوم ہوگئی اور موکل کے لیے غلام خرید نے کی خبر دینے میں وہ وکیل سے انکلا اس لیے اس کی بات معتبر ہوگی۔

اس کے برخلاف اگروہ غیر متعین غلام خرید نے کا وکیل ہوتا تو چونکہ اس کے لیے اپنے واسطے اس غلام کوخرید نا درست ہوتا اور پھروہ اپنی اس خبر میں متہم ہوتا جیسا کہ ماقبل وا `لے مسئلے میں حضرت امام اعظم کی دلیل بیان کرتے ہوئے ہم نے اس کی وضاحت کردی ہے۔

وَمَنُ قَالَ لِلْخَرَ بِعُنِى هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ أَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ آمَرَهُ ثُمَّ جَاءَ فُلَانٌ وَقَالَ أَنَا أَمَرُتُهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ فَلَانًا يَأْخُذُهُ، لِأَنَّ قُولُهُ السَّابِقَ إِقْرَازَ ارْقَدَّ بِرَدِّهِ قَالَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ فَيكُونُ بَيْعًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ، لِأَنَّ لَمُ امُرُهُ لَمُ يَكُنُ ذَلِكَ لَهُ، لِأَنَّ الْإِقْرَازَ ارْتَدَّ بِرَدِّهِ قَالَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ فَيكُونُ بَيْعًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ، لِأَنَّ لَمُ الْمَرْهُ لَمُ يَكُنُ ذَلِكَ لَهُ، لِأَنَّ الْإِقْرَازَ ارْتَدَّ بِرَدِّهِ قَالَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ فَيكُونُ بَيْعًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْعُهُدَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ مُشْتَرِيًا بِالتَّعَاطِي كَمَنِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ حَتَّى لَزِمَةُ ثُمَّ سَلَّمَهُ الْمُشْتَرَاي لَهُ وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ مَشَرَى اللَّهُ وَكُلِقِ الْمُسْتَلِقُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَى أَنَّ السَّعَلَى وَجُهِ النَّيْعِ يَكُفِى لِلتَعَاطِي وَإِنْ لَمْ يُوْجَدُ نَقُدُ الثَّمَنِ وَهُو يَتَحَقَّقُ فِي النَّفِيْسِ وَالْحَسِيْسِ التَّمَامِ التَّرَاضِي وَهُو الْمُعْتَرُو فِي الْبَابِ.

تروجہا: ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہتم میرے ہاتھ سے فلاں کے لیے اس غلام کوفروخت کردو چنانچہ اس نے فروخت کردیا پھر کہنے والے نے اس بات کا انکار کردیا کہ فلاں نے اسے تھم دیا ہے پھرفلاں آگیا اور اس نے کہا کہ میں نے قائل کواس کا تھم دیا تھا

## ر آن الهداية جلدال يوسي المستحديد ١٨٩ المستحديد ١٨٩ المستحدد المستح

تو فلاں اسے لے لے گا، اس لیے کہ قائل کا قولِ سابق اس کی طرف سے وکالت عن فلان کا اقرار ہے، الہذا اس کا انکار لات اس کے روکر نے لیے مفیر نہیں ہوگا۔ پھرا گرفلاں نے کہا کہ میں نے اسے تھم نہیں دیا تھا تو اسے غلام لینے کاحت نہیں ہوگا، کیونکہ اقرار اس کے روکر نے سے ردہوگیا۔ فرماتے ہیں الا یہ کہ غلام خرید نے والا فلال کواس کے سپر دکر دے تو یہ خریدار کی طرف سے بیج ہوگا اور ذمہ داری فلاں پر ہوگ ، اس لیے کہ تعاطی کے ذریعہ فلال مشتری ہوگیا ہے جیسے وہ شخص جس نے دوسرے کے تھم سے اس کے لیے کوئی چیز خریدی حتی کہ وہ خریدار کے ذمے لازم ہوگئی پھر جس کے لیے خریدی تھی اس کے سپر دکر دی۔ اور بید مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیچ کے طور پر سپر دکر دنا تعاطی نے کے کافی ہوتی ہے اس لیے کہ سپر دکر دنا تعاطی نے کے لئے کافی ہے آگر چہ تمن کی ادائیگی نہ پائی جائے۔ اور بیج تعاطی نفیس اور خسیس دونوں میں مختل ہوتی ہے اس لیے کہ بہمی رضا مندی یوری ہے اور باب بیچ میں یہی معتبر ہے۔

#### اللغاث:

﴿بعنی ﴾ مجھے نیج دو۔ ﴿سابق ﴾ پچھلا، پہلا۔ ﴿يسلّمه ﴾ اس كے بيردكردك وخسيس ﴾ بلكا، ستا۔ ﴿استتمام ﴾ كميل كرنے كے ليے۔

#### وكالت كاايك مسكله:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مثال نعمان نے سلمان سے کہا کہ میں سلیم کی طرف سے تہارا غلام خرید نے کے لیے وکیل ہوں ، اس لیے تم سلیم کے لیے میرے ہاتھ اپنا غلام فروخت کردو چنا نچے سلمان نے نعمان کے ہاتھ سے وہ غلام فروخت کردیا اس کے بعد نعمان کہنے لگا کہ مجھے سلیم نے غلام خرید نے کاوکیل نہیں بنایا تھا بلکہ میں نے اپنے لیے وہ غلام خرید اب پھر سلیم آگیا اور کہنے لگا کہ ہاں میں نے نعمان کووہ غلام خرید نے کاوکیل بنایا ہے تو اب سلیم کو بیدی ہوگا کہ وہ مشتری یعنی نعمان سے وہ غلام لے لے اور اسے مثن اداء کردے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ پہلے تو مشتری یعنی نعمان نے اپنے وکیل ہونے اور موکل یعنی سلیم کے لیے غلام خرید نے کا افرار کیا ہے اور اقرار ان کار پر مقدم ہے اس لیے اقرار سابق انکار لاحق سے باطل نہیں ہوگا اور مذکورہ غلام کی خرید ارکیا ہے اور پھر وکا لیعنی سلیم کے لیے ہوگی اور وہ تمن دے کراس غلام کو لینے کاحق دار ہوگا۔

فإن قال المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ آگر فلال يعنى سليم نے يہ كہد يا كہ ميں نے نعمان كوغلام خريد نے كاحكم نہيں ديا تھا تو اس صورت ميں سليم كے ليے ندكورہ غلام لينے كاحق نہيں ہوگا، كيونكہ وكيل كا اقراراس كے ردكر نے سے رد ہوگيا ہے اور اب اس غلام ميں اس كاكوئي حق نہيں رہ گيا ہے۔

## ر آن البدايه جلدال ير المان المحال ١٩٠ المحال ١٩٠ المحال الكام وكالت كه بيان من

ضمیر ہ ہے وہ مفعول اول ہوگی اور مفعول ثانی إليه کی شکل میں محذوف ہوگا اور پوری عبارت یوں ہوگی إلا آن يسلم المشتری (الو كيل) العبد إلى فلان ليعني اگر خريدنے والاشخص مثلانعمان غلام كوفلاں ليعنى سليم كے سپر دكر دے تو اس صورت ميں اس كے ليے بيرتن ہوگا كہ وہ ثمن دے كراس غلام كولے لے۔

اوراگرمشتری کے راءکومفتوح مانیں تو اس صورت میں الممشتری له حرف جر کے بغیر یسلم کا مفعول ثانی ہوگا اور اس سے فلال مراد ہوگا اور بسلم کا فاعل ضمیر متنتر ہوگی جومشتری بعنی وکیل کی طرف لوٹے گی اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خرید نے والا غلام کواس شخص کے حوالے کرد ہے جس کے لیے اس نے خریدا ہوتو مشتر کی لہ اسے لینے کاحق دار ہوگا۔ لیکن بیتن اس لیے نہیں ہوگا کہ فلال بعن سلیم کے فلام سپر دکر زاس کی ہوگا کہ فلال بعن سلیم نے فعمان کو وکیل بالشراء بنایا ہے بلکہ بیتن اس وجہ سے ہوگا کہ فعمان کا فلال بعن سلیم کو غلام سپر دکر زاس کی طرف سے بچے تعاطی ہے، کیونکہ فعمان بائع اور سلیم مشتری ہو اور نے تعاطی جائز ہے، اس کی مثال ایس ہے جسے ایک شخص نے دوسرے کے حکم کے بغیر اس کے لیے کوئی چیز خریدی تو بیخ تعاطی ہوگا دوسرے کے سپر دکرد ہے تو بیچ تعاطی ہوگا دور مرے کے سپر دکرد ہے تو بیچ تعاطی ہوگا اور زج کی تمام اور درست ہے، اس طرح صورت مسلم میں بھی اگر مشتری خریدی ہوئی چیز کو فلال کے سپر دکرد ہے گا تو بیزج تعاطی ہوگا اور زج کی تمام تر ذے داری اس فلال پر عائد ہوگا۔

و دلت المسألة النع صاحب بدایی فرماتے ہیں کہ جارے بیان کردہ مسئلے سے یہ بات کھل کر سامنے آگئ ہے کہ بچے کے طور پر کسی چیز کو دوسرے کے سپر دکرنے سے بھی بیچ تعاطی منعقد ہوجائے گی اگر چہ مسلم الیہ کی طرف سے ثمن کی ادائیگی نہ پائی جائے ، کیونکہ جواز بیچ کی علت یعنی باہمی رضامندی جس طرح اشیائے حسیسہ میں ضروری ہے اور جبال بھی بائی جائے گی وہاں بیچ جائز ہوگی خواہ وہ اشیائے حسیسہ ہوں یا نفیسہ ہوں۔

قَالَ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيْ لَهُ عَبْدَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَاى لَهُ أَحَدَهُمَا جَازَ، لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ فَيَجْرِىٰ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَقَدْ لَايَتَّفِقُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ إِلَّا فِيْمَا لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالشِّرَاءِ وَهَذَا كُلُّهُ بِالْإِجْمَاعِ.

توجیل : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو تھم دیا کہ وہ اس کے لیے دو معین غلام خریدے اور موکل نے وکیل ہے ثمن نہیں ہتایا پھر وکیل نے موکل نے میں سے ایک غلام خریدا تو جائز ہے، کیونکہ تو کیل مطلق ہے لہٰذا وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگی اور کبھر وکیل نے موکل کے لیے ان میں سے ایک غلام خریدا تو جائز ہے، کیونکہ تو کیل مطلق ہے لہٰذا وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگی اور کبھی بچ میں دونوں غلاموں کو جمع کرناممکن نہیں ہو پاتا ہے سوائے اس صورت میں جس میں لوگ دھو کہ نہ کھاتے ہوں ،اس لیے کہ یہ تو کیل بالشراء ہے اور یہ سب متفق علیہ ہے۔

#### اللغات:

﴿لِم يستم المنهم المركيا - ﴿ لايتغابن ﴾ دهوكه نه محصة مول ـ

## ر آن البدایہ جلد ال سے المال کی المال ک

#### وكالت اوروكيل كعمل مين جزوى اختلاف:

وقد لایتفق المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ بھی بھی ایہا ہوتا ہے کہ وکیل کے لیے ایک ساتھ دونوں غلاموں کوخر پرنا دشوار ہوتا ہے اور بیک وقت وہ دونوں کی خریداری نہیں کرسکتا اس لیے اس حوالے ہے بھی ایک غلام کی خریداری موکل پر لا زم ہوگی، ہاں اگر وکیل نے ایک غلام کوغبن فاحش کے ساتھ خریدا ہومثلا اس کی قیمت پانچ سوہواوروکیل نے اسے آٹھ سو میں خریدا ہوتو اس صورت میں میخریداری وکیل نے ایک غلام کوغبن فاحش کے ساتھ خریداری وکیل کے لیے ہوگی اوروکیل ہی پر نافذ بھی ہوگی موکل کا اس سے پچھ نہیں لینا دینا ہوگا۔ کیونکہ موکل نے مشتری کو وکیل بی خریداری وکیل ہی ذہورہ ہوگا اس پر بالشراء بیا ناحش بی خور بیان فاحش کرداشت نہیں ہے اس لیے غبن فاحش کی صورت میں تو وکیل ہی ذہورہ اس بالشراء بنایا ہے۔

وَلُوْ أَمَرَهُ بِأَنُ يَشْتَرِيَهُمَا بِالْأَلْفِ وَقِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ الْكَافَيْدِ إِنِ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِحَمْسِ مِأَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِأِنْ يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمِ الْأَمِرَ لِأَنَّةُ قَابَلَ الْأَلْفَ بِهِمَا وَقِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَقَلَّ جَازَ، فَإِنِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمِ الْأَمِرَ لِأَنَّةُ قَابَلَ الْأَلْفَ بِهِمَا وَقِيْمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَيُقَلَّمُ بَيْنَهُمَا بِحَمْسِ مِانَةٍ، ثُمَّ الشِّرَاءُ بِهَا مُوَافَقَةً وَبِأَقَلَ مِنْهَا مُوافَقَةً إِلَى خَيْرٍ وَبِالزِّيَادَةِ إِلَى شَرِّ، قَلْتِ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُوتُ فَلاَيَجُوزُ إِلاَّ أَنَّ يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ بِبَقِيَّةِ الْأَنْفِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَهَا وَبِالزِّيَادَةِ إِلَى شَرِّ، قَلْتِ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُوتُ فَلاَيَجُوزُ إِلاَّ أَنَّ يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ بِبَقِيَّةِ الْأَنْفِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَهَا الْمُعَرِّعُ بِهِ وَهُو تَحْصِيْلُ الْعَبْدَيْنِ بِالْأَلْفِ وَمَانَبَ الْمُصَرِّحُ بِهِ وَهُو تَحْصِيْلُ الْعَبْدَيْنِ بِالْأَلْفِ وَمَانَبَ الْإِنْقِيسَامُ إِلاَّ ذَلَالَةً وَالطَّرِيْحُ يَغُوقُهُهَا.

ترجملہ: اور اگرموکل نے وکیل کو حکم دیا کہ ان دونوں غلاموں کو ایک ہزار میں خرید لے اور دونوں کی قیمت برابر ہے تو امام اعظم ولینٹیڈ کے یہاں اگر وکیل نے ان میں سے ایک کو پانچ سویا اس ہے کم میں خریدا تو جائز ہے۔ لیکن اگر پانچ سوسے زیادہ میں خریدا تو خریداری موکل پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ موکل نے ایک ہزار کو دونوں کا مقابل تھہرایا ہے اور ان کی قیمت برابر ہے لہذا دلالة دونوں کے مابین ایک ہزار میں سے آدھا آدھا تقسیم ہوگا اور موکل ان میں سے ہر غلام کو پانچ سومیں خرید نے کا حکم دینے والا ہوگا۔ چر پانچ سومیں خرید نا (موکل کے حکم کی) موافقت ہے اور پانچ سوسے کم میں خرید نا خیر کی طرف مخالفت ہے جب کہ اس سے زیادہ کے عوض خرید ناشر

ر آن البداية جلدال يه المحالية المحالية

ک طرف مخالفت ہے اور زیادتی کم ہویا زیادہ ہو بہر صورت جائز نہیں ہے اللہ یک خصومت کرنے سے پہلے دوسرے غلام کو بقیہ الف کے عوض خرید لے تو استحسانا جائز ہے اس لیے کہ پہلے غلام کی خریداری موجود ہے اور موکل کے جس مقصد کی صراحت کی گئی تھی وہ مقصد کر مقصد کی صراحت کی گئی تھی وہ مقصد کر مصراحت بھی حاصل ہو چکا ہے اور تقسیم دلالة ثابت ہوئی تھی حالانکہ صراحت دلالت پر فائق ہے۔

#### اللغاث:

﴿سواء﴾ برابر،ایکجتنی ﴿ يختصمها ﴾ ال سے جھڑا کرے ۔ ﴿ يفوقها ﴾ ال سے بالاتر ب۔

#### دومتعین چیزیں خریدنے کی تو کیل پرایک چیز خریدنا:

صورت مسئد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کیل بنایا اور کہا کہتم ایک ہزار روپے کے عوض فلاں اور فلاں متعین غلام خرید لو، اوران دونوں کی قیمت برابر برابر تھی اب اگر وکیل نے ان میں ہے ایک غلام کو پانچ سومیں یا اس ہے کم میں خرید اتو امام اعظم طریقت نے بہاں بیخریداری درست اور جائز ہا ور دونوں صورتوں میں خریداری موکل پر نافذ ہوگی خواہ اس نے پانچ سومیں خریدا ہویا اس سے کم میں ۔ ہاں! اگر وکیل نے پانچ سوسے زائد میں ایک غلام خریدا ہوتو اس صورت میں بیخریداری موکل کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وکیل کے اپنے سومی نواہ بانچ سوسے زائد میں ایک غلام خریدا ہوتو اس مورت میں بیخریداری موکل کے لیے نہیں ہوگ، بلکہ وکیل کے اپنے سومی نواہ بانچ سوسے زائد مول کے ایم مقدار کم ہومثلا بچپاس بچپیں روپے زائد ہوں یا وہ مقدار زائد ہوں۔

## ر آن الهداية جلدال ي المحالية المحالية على المحالية المحالي

کی خریداری ہو پکی ہے ،اس لیے دونوں کی خریداری درست ہوگی اور موکل پر نافذ ہوگی اور ہزار کے دونوں پڑتھیم نہ ہونے سے کوئی بحث نہیں ہوگی ، کیونکہ پڑتھیم دلالۂ ٹابت تھی۔اور صراحت کے سامنے دلالت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِ النَّاكَيْهِ إِنِ اشْتَرَاى أَحَدَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ بِمَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيُهِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَلْفِ مَايُشْتَرَاي بِمِفْلِهِ الْبَاقِيُ جَازَ، لِأَنَّ التَّوْكِيْلَ مُطْلَقٌ للْكِنَّةُ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ وَهُوَ فِيْمَا قُلْنَا وَللْكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنَ الْأَلْفِ بَاقِيَةٌ يُشْتَرَى بِمِشْلِهَا الْبَاقِيْ لِيُمْكِنَةٌ تَحْصِيْلُ غَرْضِ الْامِرِ.

تروجملہ: حضرت صحبین مجیست<sup>یا</sup> فرماتے ہیں کہ آگر وکیل نے ان میں سے ایک غلام کو ایک ہزار کے آ دھے سے اتی زائد مقدار میں خریدا جس میں لوگ دھوکہ کھاجاتے ہیں اورا یک ہزار میں سے اتنا باقی ہے جس کے شل میں دوسراغلام خریدا جاسکتا ہے قوجا کز ہے، اس لیے کہ تو کیل مطلق ہے لیکن وہ متعارف کے ساتھ مقید ہے اور متعارف اسی میں ہے جوہم نے بیان کیا،لیکن بیضروری ہے کہ ایک ہزار میں سے اتنی قم باقی ہوجس کے مثل سے عوض دوسراغلام خریدا جاسکتا ہوتا کہ وکیل کے لیے موکل کی غرض کو حاصل کرناممکن ہو۔

#### اللّغاث:

﴿ يتغابن ﴾ وهوك مجمعة بير - ﴿ ألف ﴾ أيك بزار - ﴿ يشترى ﴾ فريدا جاسكا بـ

جاسکتا ہو، تا کہ آ مراورموکل کا مقصد یعنی ایک ہزار کے عوض دونوں غلاموں کوخرید نامتحقق اورممکن ہو جائے۔

#### دومتعین چزیں خریدنے کی تو کیل پرایک چیز خریدنا:

ماقبل میں حضرت امام اعظم مرات کے اقول تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ البتہ حضرات صاحبین بڑتا ہیں کے یہاں گذشتہ صورت مسلم کا حکم میہ ہے کہ اگر وکیل نے دونوں غلاموں سے ایک کوغین کیسر کے ساتھ خریدا اور عمو ما لوگ اس مقدار میں دھو کہ کھاجاتے ہیں مثلا پانچ سو کی مالیت کا غلام اس نے پانچ سو میں یا تجییں میں خریدا اور ایک ہزار میں سے ابھی بھی اتنی رقم باتی ہے جسکے عوض بہ آسانی دوسراغلام خریدا جاسکتا ہے تو اس صورت میں حضرات صاحبین بڑتا ہیں گئے یہاں یہ خریداری موکل کے لیے ہوگ اور اس پر نافذ ہوگ ۔ دیسراغلام خریدا جاسکتا ہے تو اس صورت میں حضرات صاحبین بڑتا ہیں ہے دوراس میں سے قیداور شرطنہیں ہے کہ ہر ہرغلام کو پانچ پانچ سو کے عوض خریدا جائے تا ہم مطلق ہونے کے باوجود عرف اور رواج سے مقید ہے اور عرف میں غین کیسر معاف شار کیا جاتا ہے اس لیے صورتِ مسئلہ میں بھی وکیل کی میخریداری جوغین کیسر کوششمن ہے معاف شار ہوگی اور اس کا نفاذ اور لزوم موکل ہی پر ہوگا نہ کہ وکیل پر ۔ صورتِ مسئلہ میں بھی وکیل کی میخریداری جوغین کیسر کوششمن ہے معاف شار ہوگی اور اس کا نفاذ اور لزوم موکل ہی پر ہوگا نہ کہ وکیل پر ۔ صورتِ مسئلہ میں بھی وکیل کی میخریداری جوغین کیسر کوششمن ہے معاف شار ہوگی اور اس کا نفاذ اور لزوم موکل ہی پر ہوگا نہ کہ وکیل بی سے بات ذہن میں میں رہے کوغین کیسر کے ساتھ خرید نے کے باوجودایک ہزار میں سے اتنی رقم باقی ہوجس کے عوض دو سراغلام خریدا

قَالَ وَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا طِذَا الْعَبُدَ فَاشْتَرَاهُ جَازَ، لِأَنَّ فِي تَعْيِيْنِ الْمَبِيْعِ تَعْيِيْنَ الْبَائِعِ وَلَوْ عَيَّنَ الْبَائِعَ يَجُوزُ عَلَى مَانَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

**توجیملہ**: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دوسرے پرایک ہزار درہم قرض ہوں اور قرض خواہ نے قرض دار کو تھم دیا کہ اس الف کے

ر آن البداية جلدال ير المحالة المحالة

عوض غلام خرید لے چنانچداس نے خرید لیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ بیچ کو تعین کرنے میں بائع کی بھی تعیین ہے اورا گر آ مر بائع کو تعین کرتا تو جائز ہوتا جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿عين﴾ متعين كرويا ـ ﴿عبد ﴾ غلام ـ

#### قرض دارکوقرض کےعوض خریداری کا وکیل بنانا:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کسی محف پر دوسرے کے ایک ہزار دراہم قرض ہوں اور قرض خواہ نے قرض دار سے بیہ کہا کہ تم پر میرے جوایک ہزار دراہم قرض ہوں اور قرض خواہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس غلام کوخرید لیا تو ہوئی ہزار دراہم باقی ہیں ان کے عوض تم فلال غلام کوخرید لو چنا نچہ قرض خواہ نے قرض خواہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس غلام کوخرید لیا تو بیخرید ارکی جائز ہوال پر اس کا نفاذ ہوگا ، کیونکہ قرض خواہ نے بہنچ کو متعمین کرنے کی صورت میں چونکہ عقد جائز ہوتا ہے ، البذا اس صورت میں بھی عقد جائز ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل وقوضح آگے بھی آر ہی ہے۔

وَإِنْ أَمْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبُدًا بِغَيْرِ عَيْهِ فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْأَمِرِ إِذَا فَبَصَهُ الْمُأْمُورُ. الْمُشْتَرِيُ، وَإِنْ فَبَصَهُ الْأَمِرُ فَهُوَ لَهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَيِنْفَةَ رَحَالِتَالَيْدَ، وَقَالَا هُوَ لَازِمَّ لِللَّمِرِ إِذَا فَبَصَهُ الْمُأْمُورُ. وَعَلَى هَذَا إِذَا أَمْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مَاعَلَيْهِ أَوْ يَصُرِفَ مَاعَلَيْهِ، لَهُمَا أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ لَاتَعَيَّنَانِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ دَيْنًا كَانَتُ اَوْ عَيْنًا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَبَايَعًا عَيْنًا بِدَيْنِ ثُمَّ تَصَادَقًا أَنْ لَا دَيْنَ لَايَبُطُلُ الْمُعَدُّ فَصَارَ الْمُعْوَى وَالتَّقْيِيْدُ فِيْهِ سَوَاءً فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَيَلْزَمُ الْامِرَ، لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِهٍ، وَلاَبِي جَنِيْفَةَ رَحَلِيْقَيْدُ أَنَّهُا الْمُعْدَلُ فَصَارَ الْمُعْدَى فَيْ الْوَكَالَةَ فِيهِ سَوَاءً فَيَصِحُ التَّوْكِيلُ وَيَلْزَمُ الْامِرَ، لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِهٍ، وَلاَبِي جَنِيْفَةَ رَحَلِيَّا عَيْنَ الْمُعْدَى وَيَعَى الْوَكَالَة فِيهِ سَوَاءً فَيَصِحُ التَّوْكِيلُ وَيَلْزَمُ الْامِرَ، لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِه، وَلاَينِي جَنِيفَةَ رَحَلَيْكُ الْعَيْنَ أَنْ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَهُو اللّهُ الْمُعْرَاقِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى الْمُنْ وَلَاكَ بَاطِلُ كَمَا إِذَا الشَوْرَى بِلِكَ عَلَى عَلَى الْمُشْتَوِى مِنْ عَلَى الْمُلْولِ مَا إِذَا عَلَى وَهُو مَعْلُومٌ، وَإِذَا لَمُ وَلَاكَ بَاطِلٌ كَمَا إِذَا الشَّورَى مَا إِذَا أَمُونُ وَلَاكَ الْمُعْلَى وَلَا الْمُورُولِ فَيَعْلَى وَاللّهُ الْمُولُولُ فَيْمُ الْمُعْوَلِ الْمُولُولُ وَيُولِ وَيُعْلَى وَالْمُولُ وَلَالَ الْمُعْولِ وَالْمُولُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَيْ لَعْمَالِي وَهُو مَعْلُومٌ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَلَالَ الْمُولُولُ وَلَالًا لَهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُالُولُ لِلْهِ الْمَالُ لِلّهِ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْولُ وَلَالًا الْمُؤْلُولُ وَلَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَالِكُ وَلَالَا الْمُؤْلِ وَلَالِكُ وَلَا لَمُ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَهُ اللْمُؤْلُولُولُ وَلَا لَمُعْلَى الْمُؤْلِ وَلَالْمُ وَلَا لَهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَ

ترجیک: اوراگر قرض خواہ نے قرض دار کو تھم دیا کہ وہ دَین کے عوض غیر معین غلام خرید لے چنانچہ قرض دار نے اسے خرید ااور قرض خواہ کے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ غلام قرض دار کے قبضہ میں مرگیا تو وہ مشتری ( قرض دار ) کے مال ہے مرا ہے۔اورا ً رآم ن

## ر آن البداية جدول على المحالة المحالة

اس پر قبضہ کرلیا ہوتو وہ اس کا ہے اور بیتھم حضرت امام ابو حنیفہ رہائیٹائیٹ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین بھیستی فرماتے ہیں کہ وہ آمر کے لیے لازم ہوگا اگر مامور نے اس پر قبضہ کرلیا ہواوراس اختلاف پر ہے جب قرض خواہ نے قرض دارکو بیتھم دیا کہ جو پچھ تجھ پر ہے اس کی سیسلم کرلے یا بیچ صرف کرلے۔

حضرات صاحبین میسیط کی دلیل بیہ ہے کہ معاوضات میں دراہم ودنانیر متعین نہیں ہوتے خواہ وہ عین ہوں یا دین ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر دولوگوں نے ایک مال عین کو دین کے عوض فروخت کیا پھر دونوں نے اتفاق کرلیا کہ دین نہیں تھا تو عقد باطل نہیں ہوگا،لہذااس میں اطلاق اور تقیید دونوں برابر ہوگئے اس لیے تو کیل تھے ہوگی ادر عقد آ مر پرلازم ہوگا۔ کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کے قبضے کی طرح ہے۔

حضرت امام ابوضیفہ برائے ہے کہ دراہم ودنا نیر وکالات میں متعین ہوتے ہیں کیاتم ویکھتے نہیں کہ اگر موکل نے دراہم ودنا نیر میں سے عین یا دین کے ساتھ وکالت کو مقید کیا پھر عین کو ہلاک کردیا یا دین کو ساقط کر دیا تو وکالت باطل ہوجائے گی لبذا جب وکالت میں دراہم ودنا نیر متعین ہوئے تو یہ قرض دار کو قبضہ کرنے کا وکیل بنائے بغیراس کے علاوہ کو آین کا مالک کرنا ہوا حالا نکہ یہ جا زنہیں ہے۔ جیسے اگر کی شخص نے ایسے دین کے عوض کوئی چیز خریدی جو دین مشتری کے علاوہ پر ہے، یا ایسے مال کو صرف کرنے کا حکم دے جس کا وہ مالک نہیں ہے اللّ یہ کہ حکم دینے سے پہلے وہ شخص قبضہ کرلے اور وہ بھی باطل ہے جیسا کہ اس صورت میں جب کہا کہ میرا جو مال تم پر باقی ہے تم جے چا ہو دیدو۔ برخلاف اس کے جب موکل نے بائع کو متعین کردیا ہواس لیے کہ بائع موکل کی طرف سے قبضہ کرنے کا وکیل ہوگا پھروہ اس کا مالک ہوجائے گا اور برخلاف اس صورت کے جب موکل نے قرض دار کو وہ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا ہو، کیونکہ مالک نے اللہ کے بال وقف کر دیا ہے اور وہ معلوم بھی ہے اور جب تو کیل صحیح نہیں ہوئی تو شراء وکیل پر نافذ ہوگا اور غلام اس کے حال سے بلاک ہوگا گر جب موکل وکیل کی طرف سے قبضہ کرلے، اس لیے کہ بچ تعاطی منعقد ہوگئی ہے۔ اور غلام اس کے حال سے بلاک ہوگا گر جب موکل وکیل کی طرف سے قبضہ کرلے، اس لیے کہ بچ تعاطی منعقد ہوگئی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يسلّم ﴾ سپردکر دے۔ ﴿ إطلاق ﴾ مطلق رکھنا۔ ﴿ تقييد ﴾ مقيد کر دينا ،کوئی قيد يا شرط لگانا۔ ﴿ استهلك ﴾ ہلاک ہوگئ۔ ﴿ عين ﴾ متعين چيز۔ ﴿ يتملّك ﴾ ما لک بن جائے گا۔ ﴿ تصدّق ﴾ صدقہ کرنا۔

#### قرض دار کوقرض کے عوض خریداری کا وکیل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً تعمان کے ذہے سلمان کے ایک ہزار درہم قرض ہیں اور سلمان نے نعمان سے کہا کہ بھائی تم پر میرے ایک ہزار درہم جو باتی ہیں ان کے عوض کوئی غلام خرید لواور قرض خواہ نے غلام کو متعین نہیں کیا چنا نچہ قرض دار نے ایک ہزار درہم جو باتی ہیں ان کے عوض کوئی غلام خرید لیا اور پھر قرض خواہ کے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ غلام قرض دار کے قبضہ میں مرگیا تو وہ مشتری لیعی قرض دار کے مال سے مرے گا اور اس پر بدستور قرض خواہ کا قبضہ برقر ارر ہے گا۔ اور اگر موکل نے اس پر قبضہ کرلیا تھا تو اس صورت میں غلام کی موت موکل یعنی قرض خواہ کے مال سے ہوگی اور قرض دار کے ذیے سے اس کا دین ساقط ہوجائے گا، یہ تفصیل حضر سے امام عظم چیشنگ کے یہاں ہے۔

## ر ان البداية جلدال يه المحالة المحالة

حضرات صاحبین میسین فرات ہیں کہ اگر مشتری یعنی قرض دار کے قبضہ میں آنے کے بعد غلام کی موت ہوئی ہے تو وہ قرض خواہ یعنی موکل ہی کے مال سے ہلاک ہوگا خواہ موکل نے اس پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو بہر دوصورت میہ ہلاکت قرض خواہ کے مال سے ہوگی اور قرض دار کے ذمے سے اس کا دین ساقط ہوجائے گا۔

و علی ہذا إذا أمر ہ النح فرماتے ہیں کرامام صاحب اور حضرات صاحبین بیستیا کا بہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے جب قرض خواہ نے قرض دارہ سے بیہ کہا ہو کہ تم پرمیرا جوقرض ہے اس کے عوض کسی سے بیچ سلم یا بیچ صرف کرلو چنانچ اگر قرض دار نے بیچ سلم یا بیچ صرف کرلیا اور پھر مسلم فیہ یا بدل صرف اس کے قبضہ میں ہلاک ہوگئے اور قرض خواہ نے ان پر قبضہ نہیں کیا تھا تو یہ ہلاکت حضرت امام اعظم چرائیٹیلئے کے یہاں قرض دار کے مال سے ہوگی اور اگر قرض خواہ نے ان پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے قبضے میں وہ ہلاک ہوئے تو یہ ہلاکت قرض خواہ کے مال سے ہوگی اور قرض دار کے ذھے سے اس کا دین ساقط ہوجائے گا۔

حضرات صاحبین عیر انتها کے یہاں اگر قرض دار نے مسلم فیداور بدل صرف پر بقیفہ کرلیا تھا تو ہلاک ہونے کی صورت میں وہ ہلاکت موکل کے بھند ہے ہوگی خواہ موکل نے ان پر بھند کیا ہو۔ حضرات صاحبین بی بیٹ بیٹ کی دلیل ہے ہے کہ بی وہ اپنی ہوں لیعن کی معاوضہ میں دراہم ودنا نیر متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتے خواہ بید بین ہوں لیعن کی کے ذمے میں ثابت ہوں یا عین ہوں لیعن کی معاوضہ میں دراہم ودنا نیر تعمیان کرنے ہی ہو جود ہوں بہر صورت وہ متعین نہیں ہوتے ہی وجہ کو اگر نعمان کے بائی معان کے پانچ مورو پ دین ہوں اور چھ نعمان نے اس دین کے عوض سلمان سے کوئی چیز فروخت کردی اس کے بعد دونوں نے اتفاق کرلیا کہ نعمان کے درمیان منعقد ہونے والا بی عقد باطل نہیں ہوگا عالانکدا گر دراہم ودنا نیر عقد معاوضہ میں ہوتے تو عدم دین پر اتفاق کر لینے سے نعمان اور سلمان کا دوسراعقد باطل ہوجا تا لیکن اس کا باطل نہ ہونا اس بات کی بین دلیل ہمتھین ہوتے تو عدم دین پر اتفاق کر لینے سے نعمان اور سرہ وہ چیز جو تعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتی اس میں اطلاق اور تقیید دونوں ہراہ ہوجا تا لیکن اس کا باطل نہ ہونا اس بات کی بین دلیل ہر بہوتے ہیں لینی صورت مسلم میں خواہ قرض دار سے یوں کہ کہتم میر سے لیے ایک غلام فرید لا وادرا ہے دین کی طرف خریداری کومنسوب کرکے یوں نہ کہ کے کہ میر سے الول کو بوتم پر سے بیاطلاق کی صورت ہو یا یہ کہ کہ میر الول کو بوتم پر سے بیاطلاق کی صورت ہو یا یہ کہ کہ میر الول کو بھر ہوگی ہو تھیں خواہ کوش کی صورت ہو کیل کے قبضے میں غلام مرا ہو کہ کین مول پر لازم ہوگا اگر دیک کے قبضے میں غلام مرا ہے تو بھی اس کو ہو ہو باتا ، لبذا کیل کے قبضے میں غلام مرا ہے تو بھی اس کو میں علام مرا ہوگی کے تب ہی کا دین ساقط ہوجا تا ، لبذا حب کے کہ کے کہ کی میں کو دیل کی دیں سے تو کول کے دیا تھی میں غلام مرا ہے تو بھی اس کو دیں علام مرا ہوتو ہوگی کی جو بی میں اس کو دیر سے گا کہ دین ساقط ہوجا تا ، لبذا جب و کیل کے دیے میں غلام مرا ہے تو بھی اس کو دیں ساقط ہوجا تا ، لبذا حب کے کہ کیل کے قبضے میں غلام مرا ہے تو بھی اس کو دیں ساقط ہوجا تا ، لبذا حب کیل کے قبضے میں غلام مرا ہوگی کو دیے سے اس کا دین ساقط ہوجا تا ، لبذا

و النبی حنیفة النع صورت مسئلہ میں حضرت امام اعظم را اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اس کا تعلق وکالت سے ہاور وکالت میں دراہم ودنا نیر متعین کر نے سے متعین ہوجاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر موکل نے وکالت کو عین دراہم ودنا نیر کے ساتھ متعین کردیا، یا دراہم ودنا نیر میں سے دین کے ساتھ وکالت کو متعین کیا اور یوں کہا کہ میرا تھے پر جودین ہے اس کے وض فلاں چیز خرید لے جیسا کہ صورتِ مسئلہ میں ہے پھر موکل کی متعین کردہ چیز کو وکیل نے بلاک کردیایا اگر موکل نے دین کے ساتھ وکالت کو متعین کیا تھا اور اس

نے اسے ساقط کردیا لیعنی وکیل جو قرض دار ہے اسے قرض خواہ لیعنی موکل نے دین سے بری کردیا تو وکالت باطل ہوجائے گی اور وکالت کا باطل ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وکالت میں دراہم ودنا نیر متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں للبذاصورت مسئلہ میں قرض خواہ لینی موکل کا قرض دار یعنی وکیل کو بیتھم دینا کہ میراتم پر جو دین ہے اس کے عوض ایک غلام خرید لاؤ، بیمطلب رکھتا ہے کہ قرض خواہ قرض دار کے علاوہ ایک دوسرے آ دمی لیعنی غلام کے مالک کو (جو بائع ہے) اپنے دین کا مالک بنا رہا ہے حالاتکہ اس نے غلام کے مالک یعنی بائع کواینے دین پر قبضہ کرنے کا وکیل نہیں بنایا ہے اور بدون قبضہ کا وکیل بنائے اس کے لیے بائع کو دین کا مالک بنانا درست نبیں ہے اس کیے کہ قرض خواہ براہ راست بائع کواینے دین کا مالک نبیس بناسکتا ، کیونکہ دیون باً مثالبا اداء کیے جاتے ہیں نہ کہ بأعیانہا اور قرض دار کی طرف ہے دیون کی ادائیگی ہے پہلے قرض خواہ ان کا مالک ہی نہیں ہے بلکہ وہ قرض دار کی ملکیت ہیں اور ظاہر ہے کہ جب فرض خواہ ان کا ما لک نہیں ہے تو وہ دوسر ہے خص یعنی بائع کوان کا ما لک بھی نہیں بناسکتا ،اس لیے کہانسان جس چیز کا خود ما لک نہیں ہوتا وہ دوسرے کواس چیز کا ما لک نہیں بناسکتا اور بیخرا بی قرض خواہ کے قرض دار کو دکیل بالشراء بنانے سے لازم آتی ہےاس لیے امام اعظم ولٹیکٹ نے خرابی کی جڑ اور بنیا دیعنی تو کیل ہی کوغلط قرار دے دیا اور طاہر ہے کہ جب تو کیل صحیح نہیں ہے تو مذکورہ غلام کی خریداری وکیل کےاپنے لیے ہوئی اور وکیل ہی اس کا ذ مہ دار ہوا،اسی لیے امام اعظم طِیتُنینْہ نے فر مایا کہ اگر دکیل کے قبضہ میں غلام مرا ہےتو یہ ہلاکت اورموت اس کے مال سے شار ہوگی ہاں اگر وکیل نے اسے موکل کے سپر دکردیا تھا تو اس صورت میں یہ ہلاکت موکل کے مال سے ہوگی لیکن میبھی تو کیل صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اب وکیل اورموکل کے مابین بیج تعاطی منعقد ہوگئ اور بیج تعاطی چونکہ درست ہاس لیے موکل کے لیے اس غلام کا مالک ہونا بھی درست ہاور غلام موکل کے قبضہ میں ہلاک ہوا ہے، لہذا اس غلام کانٹن جوموکل پر وکیل کے لیے واجب تھا موکل کے دین کی شکل میں برابر ہوجائے گا اوروکیل یعنی قرض دار کے ذے سے موکل یعنی قرض خواہ کا دین ساقط ہو جائے گا۔

تعلیك الدین من غیر من علیه الدین من غیر أن یو کله النج صاحب ہدایہ نے اس کی نظیریہ بیان کی ہے کہ ایک شخص نے ایسے دین کے عوض کوئی چیز خریدی جو دین مشتری کے علاوہ پر ہے، اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ سلمان کے ذصیلیم کا قرض ہے اورسلیم نے نعمان سے ایک سائنگل خریدی اور یہ کہا کہتم سلمان سے روپے لے لین اس لیے کہ میرا (یعنی سلیم کا) سلمان پر قرض ہے تو اس طرح کالین وین جائز نہیں ہے، کوئکہ اس میں وہی خرابی لازم آتی ہے جو ما قبل میں تعملیك المدین من غیر من علیه المنح کی عرارت سے بیان کی گئی ہے، دوسری خرابی وہ لازم آئی جے ہم نے دیون کے بامثالها اداء کئے جانے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرض دار کے قرض خواہ کا دین اداء کرنے سے پہلے قرض خواہ اس کا مالک بھی نہیں ہوگا اور ایسے میں اس کے لیے دوسر شخص یعنی بائع کو اس کا مالک بنا تا لازم آئے گا جو ہرگز درست نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص پر دوسرے کا قرضہ ہواور قرض خواہ قرض دار سے یہ کہد سے کہ میرا جو مال تم پر ہے اسے جے چا ہودیدو تو اس صورت میں بھی چونکہ قرض خواہ ابھی اپنے مال کا مالک نہیں ہے البذا اس کے لیے دوسرے کو مالک بنا تا بھی صحیح نہیں ہے اس طرح میں اس کے خواہ ابھی اپنے دین کا مالک نہیں ہے اس لیے دوسرے کو مالک بنا تا بھی صحیح نہیں ہے، یہ با تیں تو اس منا میں ہی چونکہ قرض خواہ ابھی اپنے دین کا مالک نہیں ہے اس لیے دوسرے کو اس کا مالک بنا تا بھی صحیح نہیں ہے، یہ با تیں تو اس منام میں آگئ تھیں لیکن مزید وضاحت کے لیے راتم الحروف نے بھی حسب بیان مصنف انہیں علیحدہ بیان ام منظم میں تین میں آگئ تھیں لیکن مزید وضاحت کے لیے راتم الحروف نے بھی حسب بیان مصنف انہیں علیدہ بیان

بخلاف ما إذا عين البائع النع النع الن عاصل يه به كه اگر موكل في بائع كومتعين كرديا اور قرض دار سے يوں كہا كه تم فلاں شخص كاغلام خريد لا وَتو بيتو كيل حضرت امام صاحب بالته عين كرفي جوگ اور موكل پر لازم ہوگى، كيونكه بائع كي تعيين كرفى كى وجه سے بائع پہلے قرض خواہ كى طرف سے قرضه پر قبضه كرنے كا وكيل ہوگا اور پھر بائع ہونے كى وجه سے اس دين كا مالك بھى ہوجائے گا اور نہ تعمليك المدين من غير من عليه المدين المنح والى خرابى لازم آئے گى اور نہ ہى قرض خواہ صوف ما لايملكه كا حكم دينے والا ہوگا اور بيتو كيل ان دونوں خرابيوں سے پاك ہوگى اس ليے درست اور جائز ہوگى اور موكل پر نافذ ہوگى۔

وبخلاف ما إذا أمرہ النح فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اگر قرض خواہ نے قرض دارکو بیت کم پر میراجو مال ہے اسے مساکین پرصدقہ کردوتو اس صورت میں بھی تو کیل درست ہے، کیونکہ موکل نے مال اللہ کے لیے وقف کیا ہے اوراللہ کی ذات معلوم ہے، اس لیے یہ صورت بالغ کو متعین کرنے کی طرح ہوئی اور تعین بالغ کی صورت میں چونکہ تو کیل درست ہے لہذا اس صورت میں بھی تو کیل درست اور جا تزہے۔

وإذا لم یصح المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ اصل صورت مسئلہ میں قرض خواہ کی طرف سے قرض دار کو عبد غیر معین کو خرید نے کا وکیل بنانا درست نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وکیل غلام خرید لیتا ہے تو بیخریداری اس کے اپنے لیے ہوگی اور اسی پر نافذ ہوگی ، موکل کا اس سے پچونہیں لینا دینا ہوگا۔ ہاں اگر موکل نے اس غلام پر قبضہ کر لیا تو اس صورت میں وہ خریداری موکل کے لیے ہوجائے گی اور وکیل موکل کے درمیان نیج تعاطی کا افعقاد ہوجائے گا اور وکیل بائع اور موکل مشتری ہوگا اور جس طرح عقد بیج میں اگر مشتری مبیح پر قبضہ کر لے تو وہی اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مشتری یعنی موکل ( قرض خواہ ) ہی مشتری مبیح پر قبضان کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر غلام ہلاک ہوتا ہے تو اس کے مال سے بلاک ہوگا اور اس ہلاکت کی صورت میں فرض دار کے ذمے دار ہوگا۔ اور اگر غلام ہلاک ہوتا ہے تو اس کے مال سے بلاک ہوگا اور اس ہلاکت کی صورت میں وکیل یعنی قرض دار کے ذمے سے اس کا دین ساقط ہوجائے گا۔

قَالَ وَمَنُ دَفَعَ إِلَى اخَرَ ٱلْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا فَقَالَ الْامِرُ اشْتَرَيْتَهَا بِخَمْسِ مِانَةٍ وَقَالَ الْمَامُورُ اشْتَرَيْتُهَا بِأَنْفٍ فَالْقُولُ قُولُ الْمَأْمُورِ، وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِيُ أَلْفًا، لِأَنَّهُ أَمِيْنٌ فِيهِ وَقَدِ اذَّعَى الْخُرُوجَ الْمَأْمُورُ الْمُأْمُورِ، وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِيُ أَلْفًا، لِأَنَّهُ أَمِيْنٌ فِيهِ وَقَدِ اذَّعَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِ ضَمَانَ خَمْسِ مِائَةٍ وَهُو يُنْكِرُ ، فَإِنْ كَانَتُ تُسَاوِي خَمْسَ مِائَةٍ فَالْقُولُ قُولُ الْامِرِ لِأَنَّةُ خَالَفَ حَيْثُ اشْتَرَاى جَارِيَةً تُسَاوِي خَمْسَ مِائَةٍ وَالْأَمُو وَالْآمُرُ يَتَنَاوَلُ مَا يُسَاوِي أَلْفًا فَيَضْمَنُ.

تروجمل : فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو ایک ہزار درہم دیئے اور اسے حکم دیا کہ وہ ان دراہم میں ایک باندی خرید لے چنانچہ وکیل نے باندی فرید اسے باندی فرید اسے اور وکیل نے کہا کہ میں نے ایک ہزار میں فرید اسے تو وکیل نے کہا کہ میں نے ایک ہزار میں فرید اسے تو وکیل کا قول معتبر ہوگا۔ اور ماتن روائٹیلا کی مرادیہ ہے کہ جب باندی ایک ہزار کی مالیت کے برابر ہو، اس لیے کہ مامور اس سلسلے میں امین ہے اور آس کے حالانکہ مامور اس

کیکن اگروہ باندی پانچ سوکی مالیت کے برابر ہوتو آ مر کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ مامور نے آ مرکے قول کی مخالفت کی ہے اس طور پر کہ اس نے الیمی باندی خریدی جو پانچ سودرہم کی مالیت کے برابر ہے جب کیموکل کا تھم الیمی باندی کوشامل ہے جوا کی ہزار کی مالیت کے برابر ہے اس لیے وکیل ضامن ہوگا۔

#### اللغاث

﴿ جاریة ﴾ باندی۔ ﴿ دفع ﴾ وے دیئے، سپر دکر دیئے۔ ﴿ تساوى ﴾ برابر بوتا ہے۔ ﴿ ادّعلی ﴾ دمول کیا ہے۔ ﴿ عهدة ﴾ ومداری۔ ﴿ يتناول ﴾ شامل بوتا ہے۔

#### وكيل اورموكل كامبيع كي قيمت ميں اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو ایک ہزار درہم دیے اوراس سے کہاتم اس ایک ہزار درہم کے عوض میرے لیے ایک باندی خرید لی ،اس کے بعد آمر کہنے لگا کہ تم نے یہ باندی میرے لیے ایک باندی خرید لی ،اس کے بعد آمر کہنے لگا کہ تم نے یہ باندی پانچ سو درہم میں خرید اے اب اس اختلاف کے وقت باندی کی پوزیش اوراس کی مالی حالت میں غور کیا جائے گا اوراگروہ باندی ایک ہزار درہم سے برابر ہوگی اوراس کی مالیت ہزار درہم سے مساوی ہوگی تب تو مامور یعنی ویک کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ اس سلسلے میں ویک امین ہواوروہ اپنے قول سے (کہ میں نے ہزار درہم میں باندی خریدی ہے) عہدہ امانت سے نکانا چاہتا ہے اورعہدہ امانت سے نکلنے میں امین کا قول معتبر ہوگا ۔

قول معتبر ہوگا۔

قول معتبر ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں موکل اس پر پانچ سو کے صفان کا مدی ہے اور وکیل اس کا مشکر ہے اور چونکہ مدی یعنی موکل کے پاس بینزمیں ہے اس لیے مشکر یعنی وکیل کا قول معتبر ہوگا۔

فإن كانت تساوي المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر خريدى ہوئى باندى كى قيمت پانچ سودرہم كے برابر ہواور پھر وكيل اورموكل ميں اختلاف ہوجائے تو اس صورت ميں موكل يعني آمر كا قول معتبر ہوگا ، اس ليے كه آمر نے وكيل كواك ہزاركى ماليت والى باندى خريد نے كا حكم ديا تھا اوروكيل نے پانچ سوكى ماليت والى باندى خريدى ہے اور ظاہر ہے كہ اس ميں آمر كے حكم كى مخالفت ہے اور پھر اس ميں آمر كے حكم كى مخالفت ہے اور پھر اس ميں آمر كا نقصان بھى ہے اس ليے يہ خريدارى وكيل كے ليے ہوگى اور موكل ہى كا دعوى معتبر ہوگا اور جب موكل كا دعوى معتبر ہوگا تو وكيل اس كے ليے اس كى رقم كا ضامن ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ دَفَعَ إِلَيْهِ الْأَلْفَ فَالْقُولُ قَوْلُ الْأَمِرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتُ قِيْمَتُهَا خَمْسُ مِانَةٍ فَلِلْمُخَالَفَةِ، وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهَا أَلْفًا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيْلَ فِي هٰذَا يَنْزِلَانِ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيُ وَقَدْ وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَمُوْجَبُهُ التَّحَالُفُ ثُمَّ يَفْسَخُ الْعَقْدُ الَّذِيْ جَرَى بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُ الْجَارِيَةَ الْمَامُوْرَ. ر آن البدايه جلد ال من المسلم المسلم

ترجمل: فرماتے ہیں کداگر آمر نے مامور کو ایک یا اردرہم نہ دیے ہوں تو آمر کا قول معتبر ہوگا۔ بہر حال جب باندی کی قیمت پانچ سودرہم ہوتو مخالفت کی وجہ سے اور اگر اس کی قیمت ہزار درہم ہوتو اس کے معنی ہیں کہ وکیل اورموکل دونوں قتم کھا ئیں گے، کیونکہ اس میں وکیل اورموکل بائع اورمشتری کے درجے میں ہیں اور ثمن میں اختلاف ہوا ہے جس کا موجب با ہمی قتم کھانا ہے، پھروہ عقد جو وکیل اورموکل کے درمیان جاری ہواہے وہ فنخ ہوجائے گا اور باندی مامو ۔ (وکیل) کے ذھے لازم ہوگی۔

#### اللغات:

\_ ﴿ يتحالفان ﴾ با ہم قتميں كھاكيں گے۔ ﴿ ثمن ﴾ ريٹ، قيمت \_

#### وكيل اورموكل كالبيع كى قيمت مين اختلاف:

صورت مسلدیہ ہے کہ ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہتم میرے لیے ایک ہزار درہم کی باندی خریداد، کین آم نے مامورکو ایک ہزار درہم کی باندی خریداد، کین آم نے مامورکو ایک ہزار درہم نہیں دیے اور مامور نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور ایک باندی خرید لی اس کے بعد آمر اور مامور میں اختلاف ہوا، آمر کہنے لگا کہتم نے پانچ سومیں باندی خریدی ہے اور مامور کہنے لگا کہ ہم نے ایک ہزار میں خریدی ہے تو اس صورت میں آمر لیخی موکل ہی کا قول معتبر ہوگا خواہ باندی کی مالیت پانچ سودرہم ہویا ایک ہزار درہم ہو۔ اگر باندی کی مالیت پانچ سودرہم ہوتو ظاہر ہے کہ اس میں آمر کے حکم کی مخالفت کرے اور پھر دونوں میں اختلاف ہوجائے تو موکل کا تھی اول معتبر ہوگا۔

اوراگر باندی کی قیمت ایک ہزار درہم کے برابر ہوتو اس صورت میں موکل کا قول معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وکیل اور موکل دونوں قتم کھا کیں گے، اس لیے کہ عقد وکالت خکماً مبادلہ ہوتا ہے اور وکیل بائع اور موکل مشتری کے درجے میں ہوتا ہے اور ذکوہ اختلاف شمن میں اختلاف ہوجائے تو دونوں سے قتم لی جاتی ہے اختلاف شمن میں اختلاف ہوجائے تو دونوں سے قتم لی جاتی ہوجائے تو ان کے درمیان عقد وکالت فتخ ای طرح صورت مسئلہ میں بھی وکیل اور موکل سے قتم لی جائے گی اور جب دونوں قتم کھالیں گے تو ان کے درمیان عقد وکالت فتخ ہوجائے گا تو ظاہر ہے کہ ذکورہ باندی کی خریداری وکیل کے لیے ہوگی اور اس صورت میں بھی موکل ہی کا قول معتبر ہوگا۔

قَالَ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِى لَهُ هَلَذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْأَمِرُ اشْتَرَيْتَهُ بِخَمْسِ مِائَةٍ وَقَالَ الْمَامُورُ بِٱلْفِ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَأْمُورَ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ، قِيْلَ لاَتَحَالُفَ هَهُنَا، لِأَنَّهُ ارْتَفَعَ الْمَامُورُ بِٱلْفِ وَهُو عَائِبٌ فَاعْتَبِرَ الْإِخْتِلَافُ، وَقِيْلَ يَتَحَالَفَانِ النِّحَدِيْقِ الْبَانِعِ إِذْ هُو حَاضِرٌ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُو غَائِبٌ فَاعْتَبِرَ الْإِخْتِلَافُ، وَقِيْلَ يَتَحَالَفَانِ لِمَا ذَكُرْنَاهُ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَظَّمَ يَمِيْنِ التَّحَالُفِ وَهُو يَمِيْنُ الْبَائِعِ، وَالْبَائِعُ بَعْدَ اسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ أَجْنَبِيَّ عَنْهُمَا وَقَبْلَهُ أَلْكُولُ وَهُو يَمِيْنُ الْبَائِعِ، وَالْبَائِعُ بَعْدَ اسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ أَجْنَبِيَّ عَنْهُمَا وَقَبْلَةُ أَبُولُ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ وَهُو يَمِيْنُ الْبَائِعِ، وَالْبَائِعُ بَعْدَ اسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ أَجْنَبِي عَنْهُمَا وَقَبْلَةً أَجْنَبِي عَنْ الْمُؤَكِّلِ إِذْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ فَلَايُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَبَقِيَ الْخِلَافُ، وَهَٰذَا قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ وَهُو يَمِيْنُ الْبَائِعِ وَقَالَ الْمُؤَكِّلِ إِذْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ فَلَايُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَبَقِي الْخِلَافُ، وَهِذَا قُولُ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ وَهُو

ترویک : فرماتے ہیں کہ اگر موکل نے وکیل کو تھم دیا کہ اس کے لیے یہ غلام خرید لے اور موکل نے وکیل سے ثمن نہیں بیان کیا پھر موکل نے وکیل سے ثمن نہیں بیان کیا پھر موکل نے کہا کہ آکہ تم نے اسے پانچ سو درہم میں خریدا ہے اور وکیل نے کہا کہ ایک ہزار کے موض خریدا ہے اور بائع نے وکیل کی تقیدیق کردی تو وکیل کا قول اس کی قتم کے ساتھ معتبر ہوگا۔

کہا گیا کہ یہاں تحالف نہیں ہے کیونکہ بائع کی تصدیق سے اختلاف ختم ہوگیا ہے، اس لیے کہ بائع حاضر ہے اور پہلے مسئلے میں بائع غائب تھا اس لیے اختلاف معتبر ہوا ہے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ دونوں قتم کھا ئیں گے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

اورامام محمد طینطیائے نے تحالف میں جوسب سے بڑی قتم بیان کی ہے وہ بائع کی قتم ہے اور ثمن لینے کے بعد بائع دونوں سے اجنبی ہے جب کے ثمن لینے سے پہلے موکل سے اجنبی ہے، کیونکہ موکل اور بائع کے مابین بیچ نہیں جاری ہوئی ہے۔

لہذا موکل کے خلاف اس کے قول کی تصدیق نہیں ہوگی، اس لیے اختلاف باقی رہا اور بیام ابومنصور ماتریدی کا قول ہے اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

#### ندكوره بالامسكله كي ايك اورصورت:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ آگر کی خص نے دوسرے کوا کے معین غلام خرید نے کا حکم دیالیکن آمر نے مامور کو غلام کا خمن نہیں بیان کیا اور پھر مامور نے وہ غلام خرید لیا، خرید نے بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا آمر کہنے لگا کہ مامور نے پانچ سومیں یہ غلام خرید اے اور مامور کہنے لگا کہ میں نے ایک ہزار میں خرید اے اور بائع نے وکیل یعنی مامور کی تقد بق بھی کردی کہ ہاں اس نے ایک ہزار میں خرید اے اور میں اختلاف ہوگا۔ اور وکیل اور موکل دونوں سے تسم نہیں لی جائے گ خرید اے تو اس صورت میں وکیل جو مامور ہے اس کا قول تم سے ساتھ معتبر ہوگا۔ اور وکیل اور موکل دونوں سے تسم نہیں لی جائے گ جا ہیں ہے کہ حمید المجمعنی ہندوائی کا یہی قول ہے ۔ اور اس قول کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں بائع موجود ہے اور اس نے وکیل کی تقدیق بھی موجود ہو ای اور ہائع کی تقدیق سے وکیل کے قول کو مزید تقویت مل جائے گا، الہذا وہ رائح ہوجائے گا اور اس کی اعتبار کرلیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اس سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں چونکہ بائع بھی موجود نہیں تھا اور وکیل کے دعوی میں اس کی تقد یق بھی شامل نہیں تھی اس لیے وہاں وکیل مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں چونکہ بائع بھی موجود نہیں تھا اور وکیل کے دعوی میں اس کی تقد یق بھی شامل نہیں تھی اس لیے وہاں وکیل اور موکل میں اختلاف محقق تھا اور تھالف واجب ہوا تھا۔

وقیل میتحالفان النح فرماتے ہیں کہ بعض دیگرمشائخ جن میں شخ ابومنصور ماتری سرِ فہرست ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ سابقہ مسئلے کی طرح یہاں بھی تحالف واجب ہوگا اور وکیل وموکل کو بائع اور مشتری کے درجے میں اتارکران سے تتم لی جائے گی اور تتم

# ر ان البدایہ جلد کی کے میں کر سرکار ۲۰۲ کی کی کی کی ادکام و کا ات کے بیان میں

کھانے کے بعد جیسے ماقبل میں عقد کوفتنج قرار دیا گیا ہے ای طرح یہاں بھی اسے فننج قرار دے دیا جائے گا۔

وقد ذكر معظم يمين النح يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ب،سوال يه ب كمتن ميں امام محمد طِقَيد في فالقول قول المعامور مع يمين كهدكرصرف وكيل ہے تم لينے كى وضاحت كى ہے جب كه شيخ ابومنصور ماتريدي نے تحالف كوواجب كيا ہے اور تحالف کی صورت میں وکیل اور موکل دونوں سے قتم کی جاتی ہے اس لیے امام محمد راتیکیڈ کے متن اور پینے ابومنصور ماتریدی کے قول میں اختلاف ہے حالا تکہ صاحب کتاب نے شخ منصور کے قول کو اظہر کہا ہے؟

اس کا جواب سے سے کہ وکیل اور موکل بائع اور مشتری کے درجے میں بیں اور بائع اور مشتری کی قتم میں بائع کی قتم زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ مقدار ثمن کے اختلاف میں بائع ثمن کی زیادتی کا مدعی ہوتا ہے اور مشتری اس زیادتی کا منکر ہوتا ہے اور مدعی پرتحالف کی صورت میں ہی قتم واجب ہوتی ہے جب کہ منکر پر اکثر و بیشتر بلکہ ہروقت قتم واجب رہتی ہے،اس لیے اس حوالے سے صورت مسئلہ میں جو بائع ہے یعنی وکیل اس کی قشم اہم ہے، لبندا امام محمد طبیشینے نے صرف اس کی قشم کا تذکرہ کیا اورموکل کی قشم کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جس کی قتم اہم ہے جب اس پرقتم واجب ہے تو جس کی قتم اہم ہیں اس پرتو بدرجهٔ اولی قتم واجب ہوگی۔اوراس حوالے ہے ا ، ممجمہ پرلیٹھیڈ کےمتن اور پینخ ابومنصور ماتریدی پرلیٹھیڈییان کردہ تحالف میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔

والبائع بعد النع اس كاتعلق فقيد ابوجعفر علين على بيان كرده وليل الأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع سے ہے جس كا حاصل سے ہے کہ صورت مسلم میں جوعقد شراء واقع ہوا ہے وہ وکیل اور بائع کے درمیان واقع ہوا ہے اوراصل بائع ثمن وصول کرنے کے بعد موکل اور وکیل دونوں سے اجنبی ہو گیا اور ثمن لینے سے پہلے موکل سے اجنبی ہے کیونکہ موکل اور اصل بائع کے مابین کوئی عقد نہیں ہوا ہے،اس لیے جب وہ اجنبی ہےتو موکل کے خلاف اس کا قول معتبرنہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی تصدیق ہے وکیل کا قول راجح ہوگا اور مقدار ثمن میں وکیل اور موکل کا اختلاف بدستور برقر اررہے گا اور جس طرح دیگر بائع اور مشتری مقدار ثمن میں اختلاف کے وتت قتم کھاتے ہیں ایسے ہی وکیل اورموکل جو بائع اورمشتری کے درجے میں ہیں وہ بھی قتم کھائیں گے اور تحالف کے بعد جب عقد فنخ ہوجائے گاتو ظاہر ہے کہ وکیل کا قول معتبر ہوگااور شخ ابومنصور ماتریدی کی صراحت امام محمد طِیشُولا کے بیان کردہ متن کے مطابق ہوجائے گ۔والله اعلم وعلم اتم





صاحب عنایہ را اللہ انتہائے نے لکھا ہے کہ غلام کا اپ آتا ہے اپ آپ کوخریدنا بھی ایک طرح کا شراء ہے مگر چونکہ اسے فصل فی التو کیل کے تحت نہیں بیان کیا گیا ہے،اس لیے اسے علیحد فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ لِرَّجُلٍ اِشْتَرْلِي نَفْسِي مِنْ مَوْلَائِي بِأَلْفٍ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَوْلَى اشْتَرِيْتُهُ لِلَّهُ لِلْمَوْلَى الْشَوْيُنَةُ لِلْمَوْلَى لِلْآَ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إِغْنَاقٌ وَشِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ قَبُوْلُ الْمُعْلِي لِلْمَوْلَى لِلْآَ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إِغْنَاقٌ وَشِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ قَبُولُ الْمُعْلَقِ بِبَدَلٍ وَالْمَامُولُ لَسَفِيْرٌ عَنْهُ، إِذْ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْحُقُوقُ فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى بِنَفْسِه وَإِذَا كَانَ إِعْنَاقًا أَنَّهُ اللهَ لَاءَ الْعَلَامِ الْمَكَامِ الْمَكَامِ الْمَكَامِ الْمَكُولُ اللهَ الْمُولُولُ اللّهُ الل

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے کسی شخص ہے کہاتم مجھے ایک ہزار کے بوض میرے مولی سے فریدلو۔ اور غلام نے اس شخص کو ایک ہزار کے بوض میرے مولی سے فریدلو۔ اور غلام نے اس شخص کو ایک ہزار دے دیا، پھراگر اس شخص نے مولی سے کہا کہ میں نے غلام کو اس کے نشس کے لیے فریدا ہے اور مولی نے اس شرط پر اسے فروخت کر دیا تو اور ولاء مولی کے لیے ہوگی ، اس لیے کہ غلام کے ہاتھ نفسِ غلام کو فروخت کر نا اعماق ہے اور غلام کا اپنے آپ کو فریدنا بدل کے ساتھ اعماق کو قبول کرنا ہے اور وکیل غلام کی ظرف سے سفیر محض ہے، کیونکہ وکیل پر حقوق نہیں عود کرتے لہذا یہ الیا ہوگیا جیسے غلام نے بذات خود فریدا ہواور جب بیا عماق ہے تو اس کے بعد ولاء کا ثبوت ہوگا۔

#### اللَّغَاثُ:

﴿ وَلاء ﴾ آزاد كرده غلام كاتركم وإعتاق ﴾ آزادكرنا وشواء ﴾ خريدنا وأعقب ﴾ النابعدلايا بـ

#### غلام کا این آپ کوخرید نے کے لیے وکیل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام نے کسی محض کوایک ہزار روپید دیا اور اس سے کہا کہتم اس ایک ہزار کے عوض مجھے میرے مولی سے خریدلو چنا نچه اس فحض نے اس سلسلے میں اس کے مولی سے گفتگو کی اور مولی سے رید کہا کہ میں تمہارے غلام کواس کی ذات کے لیے خرید نا جا ہتا ہوں مولی نے کہا خریدلولہذا اس نے وہ غلام ایک ہزار کے عوض فروخت کر دیا تو وہ غلام آزاد ہوجائے گا اور اس ک

## ر آن البداية جلدال ي المسلام ١٠٠٠ من المسلام ١٠٠٠ عيان يس

ولاء اسی مولیٰ کے لیے ہوگی، کیونکہ مولیٰ کا ایک ہزار کے عوض اپنے غلام کوفروخت کرنا اعمّاق علی مال یعنی مال لے کرآزاد کرنا ہے اور غلام کا اپنے آپ کومولی سے خرید نا اس اعمّاق علی مال کو قبول کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی مولی اپنے غلام سے اعمّاق علی مال کی بات کر ہے اور غلام اسے قبول کرلے تو وہ آزاد ہوجاتا ہے اس طرح صورت مسّلہ میں بھی چونکہ غلام نے اعمّاق علی مال کوقبول کیا ہے اس لیے وہ بھی آزاد ہوجائے گا۔

ر ہا مسکد غلام کے وکیل کا تو چونکہ اس نے عقد کوا پنے موکل لیعنی غلام کی طرف منسوب کردیا ہے،اس سے وہ سفیر محض ہے اور حقوقی عقد اس کی طرف راجع نہیں ہیں، بلکہ اس کے موکل لیعنی غلام کی طرف راجع ہیں اور یہ ایسا ہے جیسے خود غلام نے اسے خریدا ہے اورا گرخود غلام اپنے آپ کو براہ راست مولی سے خرید تا تو وہ اعماق علی مال ہوتا، لہٰذا وکیل کے ذریعے خرید نابھی اعماق علی مال ہوگا اور اس کے بعد مولیٰ کے لیے ولاء کا ثبوت ہوگا۔

وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ لِلْمَوْلَى فَهُوَ عَبُدٌ لِلْمُشْتَرِي، لِأَنَّ اللَّفُظَ حَقِيْقَةٌ لِلْمُعَاوَضَةِ وَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا لَمْ يُبَيِّنُ لِلْمَوْلَى، بِحِلَافِ شِرَى الْعَبُدِ نَفْسَهُ، لِأَنَّ الْمَجَازَ فِيْهِ مُتَعَيَّنٌ وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةً يَشُبُتُ الْمِلْكُ لَهُ وَالْأَلْفُ لِلْمَوْلَى، لِأَنَّهُ كُسُبُ عَبْدِه، وَعَلَى الْمُشْتَرِيُ أَلْفٌ مِثْلُهُ ثَمَنًا لِلْعَبْدِ فَإِنَّهُ فِي ذِهَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ الْأَدَاءُ، بِحِلَافِ الْوَكِيْلِ بِشِرَى الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَيْنِ هُنَالِكَ عَلَى نَمْطٍ وَاحِدٍ، وَفِى الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمَكَالَةُ عَلَى الْوَكِيْلِ وَلَا مُطَالَبَةً عَلَى الْوَكِيْلِ وَلَى الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ.

تروجی اوراگر وکیل نے مولی ہے (تفصیل شراء) بیان نہیں کی تو وہ غلام مشتری کے لیے بوگا اس لیے کہ لفظ معاوضہ کے لیے حقیقت ہے اور حقیقت پڑ کمل کرناممکن بھی ہے جب وکیل نے بیان نہیں کیا ہے لہذا اس کی محافظت کی جائے گی۔ برخلاف غلام کے اپی ذات کو خرید نے کے ، کیونکہ اس میں مجاز متعین ہے اور جب بیشراء معاوضہ ہے تو مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوجائے گی ، اور ایک بزار روپیر مولی کے لیے ہوگا اس لیے کہ وہ اس کے غلام کی کمائی ہے اور مشتری پرایک بزار اس غلام کے مثل غلام کا خن لازم ہوگا اس لیے کہ وہ اس کے غلام کی مثل غلام کا خن لازم ہوگا اس لیے کہ وہ اس کی ادائیگی میجو نہیں ہوئی ہے۔ برخلاف غلام کے علاوہ دوسرے کی طرف سے شرائے عبد کے وکیل کے ، کیونکہ اس میں وکیل کا بیان کرنا شرط نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہاں دونوں عقد ایک ہی طرز پر ہیں اور دونوں عقد وں میں مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور ہوسکتا ہے کہ مولی اس پر مقد وں میں سے ایک اعتاق ہے جو بعد میں ولاء کو ثابت کرنے والا ہے ، اور وکیل پرکوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور ہوسکتا ہے کہ مولی اس پر اضی نہ ہواور صرف معاوضہ میں راغب ہواس لیے وضاحت ضروری ہے د

#### اللغات:

\_ ﴿لم يُبين ﴾ واضح نهيں كيا۔ ﴿شرى ﴾خريد۔ ﴿كسب ﴾ كمائى۔ ﴿عساه ﴾ مكن بىكد۔

## ر آن البدايه جلد ال ي تحليد الموجود ٢٠٥ يكي المام وكالت كيان عن

#### مشترى كاغلام كوائي ذات كے ليے خريدنے كى وضاحت ندكرتا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ غلام کے وکیل نے اسے اس کے مولی سے تو خرید لیا لیکن اس نے مولی سے بیٹیں کہا کہ میں غلام کو اس کی ذات کے لیے خریدرہا ہوں بلکہ صرف ایک ہزار کے عوض وکیل نے تعلام کوخرید لیا تو پیشراء خود مشتری لیعنی وکیل کے لیے ہوگا اور وہ غلام وکیل ہی کا ہوگا، اس لیے کہ وکیل کی خریداری میں جولفظ ہے لیعنی اشتریت عبدك بالف وہ معاوضہ ہے معنی کے لیے حقیقت ہاور چونکہ یہاں مشتری لیعنی وکیل نے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ میں غلام کو اس کے نفس کے لیے خریدرہا ہوں اس لیے معاوضہ کے حقیق معنی پڑمل کرناممکن ہواس وقت تک بجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا اس لیے صورت مسئلہ میں مجاز لیمنی اعتاق علی مال کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور نہ کورہ غلام کی خریداری شراء کے خیق معنی لیمنی معاوضہ پرمحمول ہوگ اور غلام خریدار یعنی وکیل کامملوک ہوگا اور وکیل نے مولی کو جوشن دیا ہے وہ چونکہ اس کے غلام کا دیا جواثمن تھا اور غلام اور اس کا مال نسب مولی کامملوک ہوتا ہے اس لیے وہ ایک ہزار تو خود بخو دمولی کا ہوجائے گا اور اسے غلام کا شن نہیں تو اس اسے گا اور چونکہ مشتری مجبع لیعنی غلام کا مالک ہو چکا ہے اس لیے مشتری پر اس کے مثل دوسرا ایک ہزار بطور شن واجب ہوگا۔ قرار دیا جائے گا اور چونکہ مشتری مجبع لیعنی غلام کا مالک ہو چکا ہے اس لیے مشتری پر اس کے مثل دوسرا ایک ہزار بطور شن واجب ہوگا۔ قرار دیا جائے گا اور چونکہ مشتری مجبع لیعنی غلام کا مالک ہو چکا ہے اس لیے مشتری پر اس کے مثل دوسرا ایک ہزار بطور شن واجب ہوگا۔

بحلاف شری العبد نفسہ النح فرماتے ہیں کہ اگر غُلام ہی نے مولیٰ سے اپ آپ کوخرید ابوتو اس صورت میں حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہے، اس لیے کہ غلام نہ تو اپنی ذات کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی مال کا اس لیے اس کی طرف سے جوخریداری ہوگی اسے معاوضہ قرار دیناممکن نہیں ہوگا اور ملا محالہ مجازیعنی اعماق علی مال کی طرف رجوع کیا جائے گا اور صورت مسکلہ میں چونکہ بیچ کے حقیقی معنی لینی معاوضہ پر عمل کرناممکن ہے اس لیے یہاں مجازی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔

بحلاف الو کیل بشری العبد النح اس کا حاصل بیہ کہ اگر غلام کے علادہ کی دوسر شخص نے کی کوغلام خرید نے کا وکیل بنایا مشلاسلمان نے نعمان کووکیل بنایا کہ نعمان سلیم کا غلام سلمان کے لیے خرید لے تو اب وکیل یعنی نعمان پر یہ بتانا ضروری نہیں ہوگا اور ان ہیں مقد ایک بی خامل اپنے موکل یعنی سلمان کے لیے خرید رہا ہے، کیونکہ وکیل یہ کہد ونو ن صورتوں میں عقد موکل بی کے لیے ہوگا اور ان میں سے کوئی ایک اعتاق علی مال نہیں ہوگا اور ان دونوں صورتوں میں حقوقی عقد کا ذمہ دار عاقد یعنی دونوں عقد تع میں حقوقی عقد عاقد ہی طرز پر واقع ہوں گے یعنی دونوں عقد تع میں حقوقی عقد عاقد ہی طرف او سے ہیں اور اس عاقد سے مطالبہ ہوگا کہ وہ علام کواس کی ذمہ دار عاقد یعنی وکیل ہوگا کے کہ کہاں بائع یعنی مولی کے حق میں وکیل کے لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہوگا کہ وہ غلام کواس کی ذات کے لیے خرید رہا ہا اس لیے کہ یہاں بائع یعنی مولی کے حق میں عقد کی الگ الگ حیثیت ہے خزانچہ اگر عاقد یعنی وکیل عقد کوغلام کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ اعتاق علی مال ہوگا اور وکیل پر خمن وغیرہ کا مطالبہ نہیں ہوگا اور اگر وہ کیل نے اس عقد کو این مولی کے حق میں ہوگا اور وکیل جو عاقد ہو وہ اپنے لیے غلام کوخرید نے والا ہوگا اور اس کے نفس کے لیے خرید رہا ہوں تو اس مورت میں بیعقد بائع کے حق میں ہوگا اور وکیل جو عاقد ہو وہ اپنے لیے غلام کوخرید نے والا ہوگا اور اس کے قبرہ کا مطالبہ ہوگا اور کیل جو عاقد ہو وہ اپنے لیے غلام کوخرید نے والا ہوگا اور اس کے وکیل عبد بیشر اء وہ وہ بین معاوضہ موضہ کو پند کرتا ہو اس لیے وکیل عبد بیشر اء وہ اپنے ویک عبد بیشر اء وہ اس بوغیت عقد کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔

وَمَنُ قَالَ لِعَبْدٍ اِشْتَرْلِي نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعُنِي لِفُلانِ بِكَذَا فَفَعَلَ فَهُوَ لِلْأَمِرِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ يَصْلَحُ وَكِيْلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَالِيَتِهِ، وَالْبَيْعُ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَالَ إِلَّا أَنَّ مَالِيَتَهُ فِي وَكِيْلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَالِيَتِهِ، وَالْبَيْعُ يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَالَ إِلَّا أَنَّ مَالِيَتَهُ فِي يَدِهُ حَتَّى لَا يَمُولُكَ الْبَائِعُ الْحَبْسَ بَعْدَ الْبَيْعِ لِاسْتِيْفَاءِ الشَّمَنِ، فَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى الْامِرِ صَلَّحَ فِعُلُهُ اِمْتِثَالًا فَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْامِرِ. اللهَ اللهَ مِنْ عَلْهُ الْمَوْلِ عَلْهُ الْمَوْلَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تروج باتحد فلال کے لیے استے میں فروخت کردواس پرمولی نے فروخت کردیا تو غلام آمر کے لیے ہوگا، کیونکہ غلام اپنے نفس کو خرید لے چنا نچہ غلام اپنے نفس کی میرے باتحد فلال کے لیے استے میں فروخت کردواس پرمولی نے فروخت کردیا تو غلام آمر کے لیے ہوگا، کیونکہ غلام اپنے نفس کی خریداری میں اپنے علاوہ کی طرف سے وکیل ہوسکتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مالیت سے اجنبی ہے، اور غلام پر مال ہونے کی حیثیت سے بجج وارد ہوتی ہے، کین غلام کی مالیت اس کے قبضے میں ہے یہاں تک کہ عقد بچے کے بعد شمن وصول کرنے کے لیے بائع غلام کورو کئے کا ماکنیس رہتا۔ پھر جب غلام نے عقد کو آمر کی طرف منسوب کردیا تو اس کا فعل تعمیل تھم کی صلاحیت رکھے گا اس لیے بیعقد موکل کے لیے واقع ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿اشترلی﴾ میرے لیے خرید لو۔ ﴿یَرِدُ﴾ واقع ہوتا ہے۔ ﴿ید﴾ قبضہ ﴿حبس﴾ روکنا۔ ﴿استیفاء﴾ پوری وصولی۔ ﴿أضاف ﴾منسوب کیا۔ ﴿امتثال ﴾ اطاعت، بجاآ وری۔

#### غلام كووكيل بنانا:

صورت مسلم یہ ہے کہ ایک خص نے کی غلام ہے کہا کہ تو اپ مولی ہے میرے لیے اپنے آپ کوخرید لے چنانچہ غلام نے اس سلسلے میں اپنے مولی ہے بات کی اور کہا کہ آپ مجھے میر ہے ہاتھ فلاں کے لیے فروخت کر دو اور مولی نے اسے فروخت کر دیا تو یہ فرختگی درست ہا اور وہ غلام موکل اور آمر کے لیے ہوگا، کیونکہ اپنے آپ کوخرید نے کے لیے غلام دوسرے کی طرف سے وکیل ہوسکتا ہے، اس لیے کہ غلام کی دوسیشتیں ہیں (۱) وہ آدمی ہے (۲) وہ مال ہے اور مولی کاحق مالیت میں تو ہے لیکن آدمیت میں نہیں ہے اور غلام اپنی مالیت میں تو ہے لیکن آدمیت میں اجنبی نہیں ہے اور وکالت کا تعلق آدمیت سے ہالیت سے نہیں ہے، اس لیے دوسرے شخص کے لیے غلام کا وکیل ہونا صحیح ہے اور چونکہ غلام نے بعنی لفلان بکذا و کذا کہ کرعقد کو اپنی ذات کوخرید نا موکل اور آمر کے لیے کردیا ہے اور اس کی طرف سے یہ نبیت کرنا درست بھی ہاس لیے ذکورہ عقد یعنی غلام کا اپنی ذات کوخرید نا موکل اور آمر کے لیے واقع ہوگا اور آمر ہی اس کا ما لک بھی ہوگا۔ اس کوصاحب ہوایہ نے فاذا أضافه سے اخیر تک بیان کیا ہے اور درمیان میں والم بیع ہو دوقع ہوگا اور آمر ہی اس کا ما لک بھی ہوگا۔ اس کوصاحب ہوایہ نے فاذا أضافه سے اخیر تک بیان کیا ہے اور درمیان میں والم بیع ہو کہ علیہ کافسل کردیا ہے، لیکن راقم الحروف نے آپ کی سبولت کے لیے اسے ماتبل ہے متصل کردیا ہے۔

والبیع یو د علیه النع یبال سے غلام کی دوسری حیثیت یعنی اس کی مالیت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ غلام چونکہ مال ہوتا ہے اس حیثیت کا اعتبار کر کے اس کی خرید وفروخت ہوتی ہے اور آ دمی ہونے کی وجہ ہے اس کی بیچ وشرا نہیں ہوتی،

## ر آئ البداية جدل براس المسلامين الماري الكاموكات كيان يل

لبذا غلام کی دونوں چیشتیں الگ الگ ہیں اور ان میں ہے ایک حیثیت کے اعتبار ہے وہ وکیل بن سکتا ہے اور دوسری حیثیت کے اعتبار ہے اس کی خرید و فروخت ہو مولی اے فروخت کرد ہے اس کی خرید و فروخت ہو مولی اے فروخت کرد ہے اس کی خرید و فروخت ہو مولی اے البت غلام کی مالیت اس کے اپنے قبضے میں ہوتی ہے بھی وجہ ہے کہ اگر مولی اے البت کو مولی اے اپنی وہ اور ثمن پر قبضہ نہ کرے تو استیفائے ثمن کی خاطر مولی اے اپنے پاس نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر چہ غلام مولی کا مملوک ہوتا ہے لیکن وہ ماذون لہ فی التجارة ہوتا ہے اور اس کی مالیت اس کے اپنے قبضے میں ہوتی ہے نہ کہ مولی کے اور جب اس کی مالیت مولی کے قبضے میں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ بچے کے بعد مولی اے روکنے کاحق دار بھی نہیں ہوگا۔

وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهٖ فَهُوَ حُرٌّ، لِأَنَّهُ إِعْتَاقٌ وَقَدُ رَضِيَ بِهِ الْمَوْلَى دُوْنَ الْمُعَاوَضَةِ، وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءٍ مُعَيَّنٍ، وَلَكِنَّهُ أَتَى بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ اخَرَ وَفِي مِثْلِهِ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيْلِ.

تروج ملے: اور اگر غلام نے اپنے لیے عقد کیا تو وہ آزاد ہے کیونکہ بیا عماق ہے اور مولیٰ اعماق بی پر راضی بھی ہے معاوضہ پر راضی نہیں ہے۔اور اگر چہ بیغلام عبدِ معین کوخرید نے کاوکیل ہے لیکن اس نے جنس آخر کا تصرف انجام دیا ہے اور ایسی صورت میں وکیل پر تصرف نافذ ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿عقد﴾ معامله كيا\_ ﴿إعتاق﴾ آ زادكرنا\_

#### موکل کا غلام کوائی ذات کے لیے خریدنا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محض نے غلام کووکیل بنایا اور اس سے کہا کہتم اپنے مولی سے میرے لیے اپنے آپ کوخریدلو،
لیکن غلام نے موکل کے لیے خرید نے کے بجائے اپنے لیے خریدلیا اور موکل کا واسط ختم کردیا تو اب وہ غلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ مولی کا اپنے غلام کو اس کے ہاتھ فروخت کرنا اعتاق علی مال ہے اور غلام کا اپنے آپ کوخرید نا اعتاق قبول کرنہ ہاور پھر جب غلام نے موکل کی طرف عقد کو منسو بنیں کیا تو گویا اس نے مولی کو اعتاق علی مال کی اطلاع دی اور اعتاق علی مال سمجھ کر ہی مولی نے بیعقد کیا ہے عقد بیج سمجھ کر نہیں کیا ہے۔ اس لیے بیخریداری غلام پر لازم ہوگی اور وہ آزاد ہوجائے گا۔

والعبد وإن كان وكيلا النع يبال سے ايك سوال مقدر كا جواب ب،سوال يہ بے كه صورت مسكه ميں موكل نے غلام كو عبد معين يعنى اپنى ذات خريد نے كا وكيل بنايا ہے اور جو مخص سى معين چيز كوخريد نے كا وكيل ہوتا ہے اس كے ليے اپنے واسطے اس چيز كو خريد نا جائز نہيں ہوتا، لبذا صورتِ مسكه ميں وكيل يعنى غلام كا اپنے آپ كواپنے ليے خريد ناصحے نہيں ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ یہاں وکیل نے موکل کے علم کی مخالفت کی ہے بایں معنی کہ موکل نے وکیل کواپنے لیے غلام خرید نے کا وکیل بنایا تھا لیکن وکیل نے خود اپنے لیے خرید لیا اور ماقبل میں سے بات آ چکی ہے کہ اگر وکیل موکل کے حکم کی مخالفت کر ہے تو اس صورت میں عقد وکیل پر نافذ ہوگا ہو مافذ ہوگا اور وکیل غلام ہونا ، لبذا صورت مسئلہ میں بھی بیخریداری وکیل پر نافذ ہوگا اور وکیل غلام ہونے کی وجہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس لیے مجاز آ یہ عقد معاوضہ إعتاق علی مال میں تبدیل ہوجائے گا۔

## ر آن البدايه جلد ال من المنظمة ١٠٨ المن المنظمة المام وكالت كيان عن

وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْنِيْ نَفْسِيْ وَلَمْ يَقُلُ لِفُلَانٍ فَهُوَ حُرَّ، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَقَعُ امْتِثَالًا بِالشَّكِّ فَبَقِىَ التَّصَرُّفُ وَاقِعًا لِنَفْسِهِ.

توجہ کے: ایسے ہی اگر غلام نے کہا کہ مجھے میرے ہاتھ فروخت کر دواور لفلان نہیں کہا تو بھی وہ آزاد ہے، کیونکہ کلام مطلق دونوں صورتوں کا اختال رکھتا ہے، لہٰذا شک کی وجہ سے پیٹیل حکم نہیں ہوگا اورا پی ذات کے لیے تصرف باقی رہ جائے گا۔

#### اللغات:

﴿بعني ﴾ مجمع في وو ﴿ حق ﴾ آ زاد ﴿المتعال ﴾ اطاعت، بجا آ وري ـ

#### مذكوره بالا مسكله كي ايك صورت:

اس عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر وکیل بنائے ہوئے غلام نے عقد کو مطلق رکھااور نہ تو اس نے اپی طرف شراء کو منسوب کیا اور نہ ہی موکل کی طرف منسوب کیا تو اس صورت میں بھی ہے تقد إعتاق علی مال ہوگا اور غلام آزاد ہوجائے گا، کیونکہ اس نے مطلق بعنی نفسی کہا ہے اور اس میں دواختال ہیں (۱) اس نے موکل کے لیے خرید اور (۲) اپی ذات کے لیے خرید اور اس موکل کی طرف منسوب نہ کرنے کی وجہ ہے اس کے لیے خرید نے میں شک ہاور شک کی وجہ سے اسے موکل کے تیم کی تعمل نہیں قرار دے سکتے اس لیے یہاں پہلا اختال ختم ہوگیا اور دوسرااختال لینی غلام کا اپنے لیخرید نامتعین ہوگیا اور پھر غلام کی رقیت کے پیش نظریمی اختال زیادہ تو ی ہے کہ اس نے اپنے فائدے اور اپنی آزاد کی کے لیے ہی ہے کام کیا ہے۔



# فصل في البيع فصل في البيع كيان ميں ہے فصل قو كيل بالبع كيان ميں ہے فيصل قو كيل بالبع كيان ميں ہے

تو کیل بالشراء کے جملہ انواع واقسام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے تو کیل بالبیج کے احکام ومسائل بیان کررہے ہیں اور چونکہ شراء میں اثبات کے معنی ہیں کہ اس سے نبیج کو حاصل کیا جاتا ہے جب کہ نبیج میں ازالہ کے معنی ہیں کہ اس کے ذریعے مبیج کواپی ملکیت سے زاکل کیا جاتا ہے اور فلا ہرہے کہ وجود کے اعتبار سے اثبات ازالہ پرمقدم ہے اس لیے صاحب کتاب نے بیان میں بھی اثبات کوازالے سے مقدم کردیا ہے۔

قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَايَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَايُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ إِلاَّ مِنْ عَبْدِهٖ أَوْ مُكَاتَبِهِ، لِآنَّ التَّوْكِيْلَ مُطْلَقٌ وَلَا تُهْمَةً، إِذِ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةٌ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةٌ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِه، لِآنَ مَافِي يَدِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى وَكَذَا لِلْمَوْلَى وَكَذَا لِلْمَوْلَى حَقَى فِي كَسِبِ الْمُكَاتَبِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيْقَةً بِالْعَجْزِ، وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التَّهُمَةِ مُسْتَثَنَاةٌ عَنِ الْوَكَالَاتِ لِلْمَوْلَى حَقَى فَيْ كُسُبِ الْمُكَاتَبِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيْقَةً بِالْعَجْزِ، وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التَّهُمَةِ مُسْتَثَنَاةٌ عَنِ الْوَكَالَاتِ وَلَا أَنَّ مَوَاضِعَ التَّهُمَةِ مُسْتَثَنَاةٌ عَنِ الْوَكَالَاتِ وَلِلْمَا اللهَ هَادَةِ، وَلَانَ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَصَارَ بَيْعًا مِنْ نَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ، وَالْإَجَازَةُ وَالطَّرُفُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو صنیفہ برایشائے یہاں وکیل بالبیع اوروکیل بالشراء کے لیے نہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ عقد کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ جائز ہے جس کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، حضرات صاحبین مِیَّاسَیْا فرماتے ہیں مثل قیمت پروکیل کے لیے ان لوگوں سے بیچ کرنا جائز ہے، کیکن اپنے غلام اور مکا تب سے بچنا جائز نہیں ہے۔اس لیے کہ تو کیل مطلق ہے اور تہمت معدوم ہے، کیونکہ املاک جدا جدا جدا ہیں اور منافع منقطع ہیں۔

برخلاف غلام کے اس لیے کہ یہ اپنے نفس سے فروخت کرنا ہے، کیونکہ جو چکھ غلام کے قبضے میں ہے وہ مولی کا ہے نیز مکا تب کی کمائی میں مولی کا حق ہے اور وہ مکا تب کے عاجز ہونے کی وجہ سے تقیقتِ ملک میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

حضرت امام صاحب طلیعید کی دلیل مدے کہ مواضع تہمت و کالتوں سے متنی ہیں اور مدیجی مقام تہمت ہے اس دلیل سے

ر آن البدايه جلد ال ي المحال المحال ١١٠ المحال ١١٠ المحال الكاروكالت كريان يس

کہ ان کی شہادت (وکیل کے حق میں) مقبول نہیں ہے اور اس لیے کہ ان کے مابین منافع متصل میں، للبذا بیمن وجدا پنے آپ سے بیع ہوگی اور عقد اجارہ اور عقد صرف بھی اسی اختلاف پر ہیں۔

#### اللّغاث:

﴿ حِدّ ﴾ دادا۔ ﴿ متباینة ﴾ جدا جدا، علیحدہ علیحدہ۔ ﴿ منقطعة ﴾ رُک گئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ ﴿ کسب ﴾ کمائی۔ ﴿ فِينقلب ﴾ بھر گیا ہے، بدل گیا ہے۔

#### وكيل بالبيع والشراءكن سے معاملة بين كرسكا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسر ہے کو کئی چیز بیچنے یا خرید نے کا وکیل بنایا تو امام اعظم ولیڈ ہیڈ کے بہاں وکیل کے لیے نہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ خرید وفروخت کرنا جائز ہے اور نہ ہی اپ ان قرابت داروں کے ساتھ جائز ہے جن کی گواہی اس وکیل کے حق میں مقبول نہیں ہے مثلا ہیٹا، بوتا اور بیوی وغیرہ حضرات صاحبین بڑیاں تیا اور کوئی قرابت دار ہو، کیونکہ صورت مسئلہ میں ہم نوگوں سے مثل قیمت پروکیل کے لیے تیج وشراء کرنا جائز ہے خواہ وہ اس کا باپ ہویا اور کوئی قرابت دار ہو، کیونکہ صورت مسئلہ میں ہم نے تو کیل کومطلق فرض کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب تو کیل مطلق ہے اور اس میں یہ قیر نہیں ہے کہ فلال فلال کے ساتھ خرید وفروخت میں مت کرنا تو وکیل کے لیے ہرکسی سے خرید نے اور بیچنے کی اجازت ہوگی اور خواہ وہ اپ باپ دادا سے لین دین کرے یا کسی اور سے ہم میں مت کرنا تو وکیل کے لیے ہرکسی سے خرید نے اور جیٹے ای طرح میں اس پرکوئی تہمت بھی عائد نہیں ہوگی کیونکہ باپ اور جیٹے اس طرح دادا اور پوتے کے املاک ایک دوسرے سے الگ الگ اور علی منافع ہی جدا جدا ہوتے ہیں اور املاک کے ساتھ ساتھ ان کے منافع ہی جدا جدا ہوتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ویٹے وشراء کرنے میں وکیل پراپی منفعت کی خاطر عقد کرنے کا الزام بھی عائد نہیں ہوگا اور اس کا عقد دو جواری طرح درست اور جائز ہوگا۔

البتہ وکیل کا اپنے غلام اور مکا تب سے خرید وفروخت کرنا حضرات صاحبین عِیسَیْتا کے یہاں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور جو پچھاس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے مولی ہی کا ہوتا ہے اسی طرح مکا تب کی کمائی میں اس کے مولی کا حق اور حصہ ہوتا ہے اور اگر وہ بدل کتابت اواء کرنے سے عاجز ہوجائے تو پھر کممل طور سے مولی کا مملوک ہوجا تا ہے اور جس طرح غلام کا سب پچھمولی کے لیے ہوجا تا ہے اور ان لوگوں سے وکیل کا عقد کرنا خود غلام کا سب پچھمولی کے لیے ہوجا تا ہے اور ان لوگوں سے وکیل کا عقد کرنا جائز اپنے آپ سے عقد کرنا جائز بہیں ہے لہٰذا اپنے مکا تب سے بھی اس کا عقد کرنا جائز بہیں ہوگا۔

وله المنح حضرت امام اعظم رواتینا کی دلیل بیہ ہے کہ اگر چدیہاں تو کیل مطلق ہونے کی وجہ ہے وکیل کے لیے برکسی سے معاوضہ کرنے کا جواز ثابت ہے، لیکن وکالت مواضع تہمت سے متثنی ہوتی ہیں اور وکیل جس شخص کے ساتھ معاملہ کرنے میں مہتم ہوتا ہے اسے موکل کی طرف سے اس شخص کے ساتھ عقد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور صورت مسکہ میں وکیل کا اپنے باپ یا دادا کے ساتھ عقد کرنا یامن لا تقبل شہادته له کے ساتھ عقد کرنا بھی مقام تہمت ہے، کیونکہ عامة باپ بیٹے اور دادا بوتے کے منافع

## ر أن البدليه جلد ال يه المستخدس الما يه المستحد الما وكالت كهان ميس ي

ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں اور جانبین سے بغیر کسی روک ٹوک کے نفع حاصل کیا جاتا ہے نیز ان لوگوں کی گواہی وکیل کے حق میں متبول بھی نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کے ہاتھ وکیل کا خرید وفروخت کرنا اپنے ہاتھ خرید وفروخت کرنے کی طرح ہے اور چونکہ وکیل کے لیے اپنے ہاتھ یعنی اپنے نفس سے خرید وفروخت کرنا جائز نہیں ہے، الہٰ داان لوگوں کے ہاتھ سے بھی اس کالین دین کرنا جائز نہیں ہوگا۔

والإجارة والصرف المنع فرماتے ہیں كم عقد اجارہ اور عقد صرف كے ليے اگر كسى نے كسى كو وكيل بنايا تو وكيل كا اپنے باپ دادا اور بيٹا کے بہال میں میٹانی اللہ کے ہاتھ فرید وخت كرنا ما بين مختلف فيہ ہے بیٹی امام صاحب والٹولئ کے بہال جا كرنہيں ہے جب كه حضرات صاحبين واللہ اللہ مثل قيمت پر فروخت كرنا ما فريدنا جا كرنے ہے۔

توریک : فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ روائیلہ کے یہاں وکیل بالبیع کے لیے ثمن قلیل ،ثمن کیٹر اور سامان کے عوض فروخت کرنا جائز ہم ہے۔ حضرات صاحبین عِجَائیلہ فرماتے ہیں کہ ایسے نقصان کے ساتھ اس کا فروخت کرنا جس میں لوگ غبن نہ اٹھاتے ہوں جائز نہیں ہے نیز دراہم اور دنا نیر کے علاوہ کسی دوسرے عوض سے فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے ، کیونکہ مطلق امر متعارف کے ساتھ متقید ہوتا ہے اس لیے کہ تصرفات حاجق کو دور کرنے کے لیے مشروع ہیں لہذا امر مطلق مواقع حاجات کے ساتھ مقید ہوگا۔ اور متعارف ثمن مثل اور نقو د کے ساتھ فروخت کرنا ہے اس لیے کوئلہ ، برف اور قربانی کا جانور فریدنے کی توکیل زمان حاجت کے ساتھ مقید ہے ، اور اس لیے کہ غبن فاحش کے ساتھ جیچنا من وجہ بچے ہے اور من وجہ ہہہ ہے نیز سامان کی تھے بھی متی وجہ بچے ہے اور من وجہ بہہ ہے نیز سامان کی تھے بھی متی وجہ بچے ہے اور من وجہ ب

## ر آن البدايير جلد ال يوسي المستراس المس

شراء ہے لہذا مطلق اسم بیچ اسے شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے باپ اور وصی نمبن فاحش کے ساتھ بیچ کرنے کے مالک نہیں ہیں۔

حضرت امام ابوضیفہ رطیقیا کی دلیل ہے ہے کہ تو کیل بالبیع مطلق ہے لہذا مقام تہمت کے علاوہ میں وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگی اورغین فاحش یا سامان کے عوض بیج کرنا اس وقت متعارف ہے جب ثمن کی شدید حاجت ہواورسامان ہے اکا ہے ہوگئی ہو،اور یہ مسائل حضرت امام ابوحنیفہ رطیقیا کے قول پر ممنوع ہیں جیسا کہ ان سے مروی ہے، اورغین فاحش کے ساتھ بیچنا من کل وجہ بیج ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ فروخت نہیں کرے گا تو غینِ فاحش کے ساتھ بیج کرنے سے حائث ہوجائے گا تا ہم باپ اوروسی اس کے مالک نہیں ہیں حالانکہ وہ من کل وجہ بیج ہے، کیونکہ ان کی ولایت نظری ہے اورغین فاحش کے ساتھ بیج کرنے میں کوئی نظر نہیں ہیں حالانکہ وہ من کل وجہ بیج ہے، کیونکہ ان کی ولایت نظری ہے اورغین فاحش کے ساتھ بیج کرنے میں کوئی نظر نہیں ہے۔ اور مقایضہ من کل وجہ بیج ہی ہے اس لیے کہ اس میں دونوں کی تعریف موجود ہے۔

#### اللغاث:

﴿عوض ﴾ ساز وسامان، غير ثمن - ﴿ لايتغابن ﴾ دهوكه نه جھتے ہوں - ﴿ دفع ﴾ دوركرنا - ﴿ مقايضة ﴾ بارثر، أدلا بدلى ـ ﴿ فحم ﴾ كوكله - ﴿ جمد ﴾ برف - ﴿ اضحية ﴾ قربانى -

#### وكيل بالبيع كاغبن فاحش كےساتھ فروخت كرنا:

صورت مسلّہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا کوئی سامان فروخت کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں مذکورہ وکیل کو ہرطرح سے وہ سامان فروخت کرنے کا حق اور اختیار ہوگا خواہ وہ اسے زیادہ شن میں بیچے یا کم ثمن میں اورخواہ وہ دراہم اور دنانیر کے عوض فروخت کرے یا پھر کسی سامان کے عوض بہرصورت اس کی فروختگی درست اور جائز ہے۔

حضرات صاحبین بھی آنڈ فرماتے ہیں کہ غبن فاحش اور دراہم ودنا نیر کے علاوہ کی سامان کے عوض اس کی فروختگی جائز نہیں ہے اور ان کے علاوہ دیگر صورتوں میں جائز ہے، غبن فاحش کا مطلب سے ہے کہ وکیل اسے اپنے کم دام میں فروخت کردے جس میں عام لوگ دھو کہ نہ کھاتے ہوں اور اس سے کم میں اس سے زیادہ دام میں اس چیز کوفروخت کرتے ہوں اور اس سے کم میں یا اس کے برابر دام میں بھی نہ فروخت کرتے ہوں۔

حفرات صاحبین بیستا کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں تو کیل مطلق ہے اور موکل کی طرف سے وکیل کو امر مطلق پر مامور کیا گیا ہے اور امر مطلق کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ متعارف اور مروج طریقے کے ساتھ مقید ہوتا ہے، کیونکہ تصرفات حاجتوں کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوئے ہیں لہذا تصرفات کے طریقے ضرور تول کے مواقع کے ساتھ مقید ہول گے۔ اور وہ مواقع عرف اور رواج سے متعین ہول گے اور عرف میں کسی بھی چیز کو اس کے شن مثل اور نقو دیعنی دراہم و دنا نیر کے عوض بیچا جاتا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں وکالت بالبیج عرف اور رواج کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر وکیل شن مثل اور نقو د کے ساتھ فروخت کرتا ہے تو اس کی فروختگی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ درست ہو اور اگر وہ فین فاحش یا کسی سامان کے عوض فروخت کرتا ہے تو اس کی فروختگی درست اور جائز نہیں ہوگی۔

امر مطلق کے امر متعارف ہونے کے ساتھ مقید ہونے اور تصرفات کے مواقع ضرورت کے ساتھ مختص ہونے پر حضرات صاحبین عبیتا کی نظیریہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کوکلہ یا برف یا قربانی کا جانور خریدنے کا وکیل بنایا تو کوکلہ کی خریداری اس

## ر آن الهداية جلد ال يوسي المستحدد ١١٣ ميسي الكاروكات كيان يس

سال کے موسم سرما کے ساتھ مقید ہوگی، برف کی خریداری اس سال کے موسم گر ما کے ساتھ مقید ہوگی اور قربانی کے جانور کی خریداری اس سال کے ایام اضحیہ یا اس سے پہلے کے ایام کے ساتھ مقید ہوگی، کیونکہ اگر چدا مر بالشراء مطلق ہے مگروہ مواقع ضرورت کے ساتھ مقید ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں اگر چدا مر بالبیع مطلق ہے، کیکن وہ مواقع ضرورت اور عرف کے ساتھ مقید ہے۔

و لأن البیع بغبن فاحش النج اس سلیلے کی دوسری دلیل ہے ہے کفین فاحش کے ساتھ فروخت کرنامن وجہ بیج ہے اور من وجہ بہہ ہے ، کیونکہ اگر کوئی شخص دو ہزار کی چیز کوایک ہزار کے عوض فروخت کرے گا تو ظاہر ہے کہ دہ ایک ہزار شمن لے گا اور ماہتی ایک ہزاراس کی طرف سے ہبہ ہوگا حالا نکہ موکل نے بیج کاوکیل بنایا ہے ہبہ کا نہیں۔ اسی طرح سامان کے عوض فروخت کرنے کی صورت میں من وجہ بیج ہے کہ وکیل نے موکل کا سامان لیا ہے حالا نکہ موکل میں من وجہ بیج ہے کہ وکیل نے مشتری کا سامان لیا ہے حالا نکہ موکل نے وکیل کو صورت ہے کہ وکیل کے موکل کا سامان لیا ہے حالانکہ موکل نے مشری کا مور نے مقایضہ دونوں میں موکل کے حکم کی خالفت ہے اور شراء کا وکیل نہیں بنایا ہے اس لیے غبن فاحش اور نیج مقایضہ دونوں میں موکل کے حکم کی مخالفت کرنا جا ترنہیں ہے اس لیے غبن فاحش اور نیج مقایضہ کے ساتھ اس کی فروختگی بھی جا ترنہیں ہے ، کیونکہ مطلق لفظ نیج ان صورتوں کو شامل نہیں ہے حالانکہ اسی پروکالت کا مدار اور اس کی بنیا د ہے۔

ولھاذا لایملکہ الأب النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ غین فاحش کے ساتھ فروخت کرنے کی صورت میں چونکہ من وجہ بہدکرنا لازم آتا ہے اس لیے صغیراور صغیرہ کا باپ اور میت کا وصی میت کی نابالغ اولا و کے سامان کو غین فاحش کے ساتھ فروخت نہیں کر سکتے ، کیونکہ اس صورت میں بہدکرنا بھی لازم آتا ہے اور ان لوگوں کو نابالغوں کا مال اور ان کا سامان بہدکرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وله أن التو کیل بالبیع مطلق النج یہاں سے امام اعظم ولیٹویڈ کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل بد ہے کہ صورت مسلم میں امر بالبیع یا تو کیل بالبیع مطلق النج یہاں سے امام اعظم عرضع تہمت کے علاوہ میں وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور چہاں مسلم میں جو کہ یہاں موضع تہمت لینے اطلاق پر جاری ہوگی اور جہاں چونکہ یہاں موضع تہمت لینے والملاق ہوگا وار جہاں بھی بیج کا اطلاق ہوگا وہاں اس کا جواز ہوگا اور صورتِ مسلم میں چونکہ غین فاحش اور بیج مقایضہ کے ساتھ فروخت کرنے ہیں بھی بیج کا مفہوم ومعنی موجود ہے اس لیے ان دونوں صورتوں میں بھی بیج جائز ہوگی۔

والبیع بالغبن النع بہاں سے حضرات صاحبین عیر کیا کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بیج کے تعارف اوررواج کو ثمن مثل اور نقود کے ساتھ مقید اور مختص قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کو رو پیوں کی سخت ضرورت ہویا کسی سامان سے اسے اُسکی سامان کے عوض بیج بھی دیتا ہے اور ایسا کے ساتھ بھی بیچ کر لیتا ہے اور سامان کو سامان کے عوض بیج بھی دیتا ہے اور ایسا کرنا عرف اور رواج کا حصہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

والمسائل ممنوعة النع يهاں سے حضرات صاحبين بُيَيَتِيَّا کے پیش کردہ استشہاد کا جواب دیا گیا ہے چنانچے فرماتے ہیں کہ کوئلہ، برف اور قربانی کے جانور کی خریداری کا مواقع ضرورت کے ساتھ مقید ہونا امام صاحب رِلِیُّیا یُٹ کے قول پر تسلیم نہیں ہے، کیونکہ جب تو کیل مطلق ہے قوال پر جمیں بیتسلیم نہیں جب تو کیل مطلق ہے قوال پر جمیں بیتسلیم نہیں ہے، لہذا ان چیزوں سے ان کے خلاف استشباد کرنا بھی درست نہیں ہے۔

وأنه بيع من كل وجه النح فرمات بي كه حضرات صاحبين بيستيا كاندكوره صورتول كومن وجري اورمن وجهبهاورشراء

## ر آن الهداية جلدال ي تحليل المستحدد ١١٣ ي الماروكات كيان يس

قرار دینا بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ غین فاحش اور بچے مقایضہ کی صور تیں بھی من کل وجہ بچے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ و الله لا أبيع بخدا میں بچے نہیں کروں گا اور پھر اس نے غین فاحش کے ساتھ کوئی چیز فروخت کی یا بچے مقایضہ کی تو وہ حانث ہوجائے گا حالا نکہ اگر بیصور تیں من کل وجہ بچے نہ ہوتیں تو وہ خض حانث نہیں ہوتا، للذا اس کا اپنی قسم میں حانث ہونا اس بات کی بیّن دلیل ہے کہ بیصور تیں من کل وجہ بچے ہیں اور اُنھیں من وجہ بچے قرار دینا درست نہیں ہے۔

رہاسوال باپ اوروصی کے لیے صغیر اور نابالغ کے مال کوفر وقت کرنے کے عدم اختیار کا تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ ان دونوں کی ولایت صغیر وغیرہ پرنظری ہوتی ہے اورغبن فاحش کے ساتھ فروخت کرنے میں کوئی نظر اور شفقت نہیں ہے، بلکہ سراسرظلم اور ناانصافی ہے اس لیے باپ اور وصی کوغین فاحش کے ساتھ صغیر اور نابالغ کا مال فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح مقایضہ کو میں انسان ہو جہتے کہ ناہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ مقایضہ میں بھی من کل وجہ بچے کے معنی ہیں اور من کل وجہ بچے اور من کل وجہ بچے اور من کل وجہ بھے اور من وجہ بھے وہ بھے اور من وجہ بھے وہ بھے اور من وجہ بھے وہ بھے وہ بھے اور من وجہ بھے وہ بھے وہ

قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ وَزِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا وَلَا يَجُوزُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَ، وَلَا يَا النَّهُمَةَ فِيهِ مُتَحَقَّقَةٌ فَلَعَلَّهُ الشَّتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقُهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مِثْلِهِ، وَلَا النَّهُمَةَ فِيهِ مُتَحَقَّقَةٌ فَلَعَلَّهُ الشُترَاهُ لِيَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقُهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ، حَتَّى لَوْ كَانَ وَكِيْلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُولًا يَنْفُدُ عَلَى الْأَمِرِ لِلَّنَّةُ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَ ةَ لِنَفْسِه، وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ إِذَا وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُولًا يَنْفُدُ عَلَى الْأَمِرِ لِلَّنَّةُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْمُؤَيِّلِ فِي الْعَقْدِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ النَّهُمَةُ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يُطُلِقُ الْعَقْدَ.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ وکیل بالشراء کامثل قیت یا ایسی زیادتی کے عوض عقد کرنا جسکے مثل میں لوگ دھوکہ کھاجاتے ہوں جائز ہے، کیئن جس زیادتی کے مثل میں لوگ دھوکہ نہ کھاتے ہوں اس کے عوض جائز نہیں ہے، کیونکہ غبنِ فاحش کے ساتھ خرید نے میں تہمت محقق ہادر ہوسکتا ہے کہ وکیل نے اسے اپنے لیے خریدا ہواور جب خریداری اس کے موافق نہیں ہوئی تو اسے اس نے دوسرے کے ساتھ المحق کردیا جیسا کہ گذر چکا ہے۔ یہاں تک کہ اگروہ کوئی معین چیز خرید نے کا وکیل ہوتو حضرات مشائے نے فرمایا کہ عقد آمر پر نافذ ہوگا اس لیے کہ وکیل اسے اپنے لیے خرید نے کا مالک نہیں ہے۔

ایسے ہی وکیل بالنکاح نے اگر کسی عورت کے مہرمثل سے زیادہ کے عوض اپنے موکل کا نکاح کیا تو امام اعظم رکاٹیلڈ کے یہاں بیعقد جائز ہے، کیونکہ عقد نکاح میں موکل کی طرف اضافت کرنا ضروری ہے اس لیے اس میں تہمت جاگزیں نہیں ہوگی، اوروکیل بالشراء ایبانہیں ہے کیونکہ وہ عقد کومطلق رکھتا ہے۔

# 

#### اللغات:

﴿الحقة ﴾ اس كوساته ملا ك\_ ﴿ لاتتمكِّن ﴾ نبيس قرار بكر \_ گ\_

#### وكيل بالشراء كي حدود إختيار:

صورت مسلم ہے ہے کہ آگر کمی شخص نے دوسرے کوکوئی چیز خرید نے کا وکیل بنایا اورموکل نے اس چیز کو متعین نہیں کیا تو وکیل کے لیے شن مثل پر خرید نا بھی جائز ہے اور غبن لیسر کی زیادتی کے ساتھ خرید نا بھی جائز ہے مثلا اگر موکل بدایک ہزار کی قیمت والی ہو اوروکیل نے اسے ایک ہزار بچاس میں خرید اہوتو بی نین لیسر ہا اور جائز ہے اور بیخریداری موکل پر نافذ اور لازم ہوگی ۔ لیکن اگر وکیل نے اس چیز کو غبن فاحش کے ساتھ خرید اور مولا بارہ سومیں خرید اہواور عام طور سے لوگ اسے بارہ سومیں نہ خرید تے ہوں تو بی خریداری وکیل پر نافذ ہوگی اور موکل سے اس کا کوئی واسط نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں وکیل کے حق میں بی تبہت موجود ہے کہ وکیل نے اسے پہلے اپنے لیے خریدا ہواور جب اس میں نقصان محسوس ہوا ہوتو اسے موکل کے نام کردیا ہوجیسا کہ ماقبل میں اس طرح کی صورت بیان کی گئی ہے اور اس طرح کی پوزیشن میں عقد وکیل پر نافذ ہوتا ہے موکل پر نافذ نہیں ہوتا، لہذا غبن فاحش کے ساتھ خرید نے کی صورت میں میں بھی عقد شراء وکیل ہی بافذ ہوگا۔

البتہ اگر وہ شخص کسی معین غلام کے خریدنے کا وکیل ہوتا اور پھراسے غبنِ فاحش کے ساتھ خریدا ہوتا تو بھی وہ خریداری موکل ہی پر نافذ ہوتی وکیل پر نہیں ، کیونکہ اس صورت میں تو کیل شکی معین کے خریدنے کی ہے اور موکل بہ کے متعین ہونے کی صورت میں وکیل اسے اپنی ذات کے لیے نہیں خرید سکتا اس لیے وہ اپنے اس فعل میں متہم نہیں ہوگا اور اپنے لیے خرید کا احتمال ختم ہوجائے گا، اس لیے اس کی بیخرید اری موکل ہی پر نافذ ہوگی اگر چہ اس نے نبن فاحش کے ساتھ اسے خریدا ہو۔

اس طرح اگرکسی نے دوسرے کو اپنا نکاح کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے ایک عورت کے مہرمثل سے زائد کے عوض موکل سے اس کا نکاح کردیا تو بید نکاح بھی موکل پر نافذ ہوگا، کیونکہ اس میں موکل کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے اور عقد نکاح میں ایبا کرنا ضروری بھی ہے، اس لیے بینہیں کہا جاسکتا کہ وکیل نے پہلے اپنے لیے نکاح کیا تھا اور پھر جب وہ عورت کالی سیاہ نظر آئی تو اسے موکل کے سرباندھ دیا اور ظاہر ہے کہ جب یہاں تہمت معدوم ہے تو بینکاح موکل کے لیے ہوگا، وکیل کے لیے نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف وکیل بالشراء عقد شراء کو مطلق رکھتا ہے اور اپنے موکل کی طرف اسے منسوب نہیں کرتا اور شراء میں بیضروری بھی نہیں ہے ، اس لیے شراء میں اس تہت کی گنجائش ہے کہ وکیل نے پہلے اپنے لیے خریدا ہواور پھر جب نقصان محسوس ہوا تو اسے موکل کے ذھے نشقل کردیا ہواور اس سے وکالت بالم اور وکالت بالشراء میں فرق کیا گیا ہے اور وکالت بالزکاح میں مہمشل سے زائد پر بھی نکاح کو درست قرار دیا گیا ہے جبکہ شراء والی صورت میں غبن فاحش والی خریداری کو وکیل کے ذھے لازم کیا گیا ہے اور موکل کے حق میں اسے جائز نہیں قرار دیا گیا۔

قَالَ وَالَّذِيُ لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيُهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقُوِيْمِ الْمُقَوِّمِيْنَ، وَقِيْلَ فِي الْعُرُوْضِ دَهُ نِيْم وَفِي الْحَيْوَانَاتِ دَهُ يَازُدَهُ وَفِي الْعِقَارَاتِ دَهْ دَوَازْدَهُ، لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَكُثُو ُ وُجُوْدُهُ فِي الْأَوَّلِ وَيَقِلُّ فِي الْأَخِيْرِ

#### وَيَتَوَسَّطُ فِي الْأُوْسَطِ وَكَثْرَةُ الْغَبَنِ لِقِلَّةِ التَّصَرُّفِ.

توریک : فرماتے ہیں کہ وہ خسارہ جھےلوگ برداشت نہ کرتے ہوں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اندازہ کرنے والوں کے انداز بے کے تحت داخل نہ ہوتا ہو۔ اور کہا گیا کہ سامان میں ساڑھے دس ہے، حیوانات میں گیارہ ہے اور زمین میں بارہ ہے، کیونکہ اول میں تصرف بکشرت ہوتا ہے اور اخیر میں کم ہوتا ہے اور اوسط میں درمیانی ہوتا ہے اورغین کی زیادتی قلب تصرف کی وجہ سے ہوتی ہے۔

#### اللغات:

﴿ لایتغابن ﴾ کل نہ کرتے ہوں۔ ﴿ تقویم ﴾ ریٹ نگانا۔ ﴿ دہ نیم ﴾ ساڑھے وس۔ ﴿ دہ یاز دہ ﴾ وس گیارہ۔ ﴿ عقارات ﴾ جائیداد، زمین وغیرہ۔ ﴿ عروض ﴾ سازوسامان۔ ﴿ يقلّ ﴾ كم موجاتا ہے۔

#### غبن فاحش كى تعريف:

اس عبارت میں صاحبِ قدوری ہوائٹھائڈ نے غبن فاحش کی تعریف کی ہے اور اسی تعریف سے غبن پیسر کی تعریف بھی واضح ہورہی ہے چنانچہ غبن فاحش کی تعریف میہ ہے کہ وہ خسارہ جو ماہرین تجارت کے انداز سے میں نہ آتا ہووہ غبن فاحش ہے اور جو خسارہ ماہرین تجارت کے انداز سے کے تحت داخل ہووہ غبن پیسر ہے۔

وقیل فی العروض الن اس عبارت سے بہ ظاہر یہی سمجھ میں آرہا ہے کہ اس سے غبنِ فاحش کی تفییر وتو ہیں بیان کی گئ ہے،لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے غبن پیرکی وضاحت ک ٹی ہے اور صاحب بنایہ وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور قول جمہور سے ہم آئٹ قرار دیا ہے۔

اس کا حاصل میہ ہے کہ دس روپے کا سامان اگر ساڑھے دس روپے میں خریدا جائے تو بیفین کیسر ہے اس طرح اگر دس درہم کا جانور گیارہ درہم میں خریدا جائے تو بیر بھی غبن کیسر ہے اور زمین وجا کداد میں اگر دس روپے کی زمین بارہ میں خریدی جائے تو وہ غبن کیسر ہے اور معاف ہے۔

غبن فاحش اورغین ییر کے درمیان اس فرق کی وجہ ہے کے غبن کی کی اور زیادتی تر بہ کی قلت و کثرت ہے ہوتی ہے جے زیادہ تر بہ ہوتا ہے اسے کم غبن ہوتا ہے اور جے کم تر بہ ہوتا ہے اسے زیادہ غبن ہوتا ہے اور سامان میں تصرف اور ترجم کا جا دار و مدار تصرف اور تجارت پر ہے اور سامان میں تصرف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے دس درہم کا سامان اگر ساڑھ دس میں خریدا گیا تو غبن نیسر ہے لیکن اگر بارہ درہم میں خریدا جائے تو غبن فاحش ہے اور سامان کے بعد دو سرے نمبر پر جانوروں کا تصرف ہوتا ہے اس غبن سیسر ہے لیکن اگر بارہ درہم میں خریدا جائے تو غبن فاحش ہے اور سامان کے بعد دو سرے نمبر پر جانوروں کا تصرف ہوتا ہے اس خیس سامان کی دو گئی مقدار یعنی ایک درہم کوغبن سیر قرار دیا گیا ہے اور دس درہم میں ملنے والا جانورا گر گیارہ میں خریدا گیا تو غبن فاحش ہے اور سامان اور حیوان کے مقابلے میں زمین وغیرہ کا تصرف نہایت کم غبن سیسر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن ایک درہم کی جگہ دو درہم میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن سیسر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن سیسر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن سیسر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن سیسر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی گئی یا خریدی جائے گی تو وہ غبن سیسر ہے اور اگر اس سے زیادہ میں فروخت کی جائے یا خریدی جائے تو وہ غبن فاحش ہے۔

### ر آن الهداية جلد ال يوسي المستركة الماسي الم

قَالَ وَإِذَا وَكَلَّهُ بِينِعِ عَبُدٍ لَهُ فَبَاعَ نِصْفَةُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُطُلَقٌ مِنْ قَيْدِ الْإِفْتِرَاقِ وَالْإِجْتِمَاعِ، أَلَا تَرَاى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَّ مِثْمَنِ النِّصْفِ يَجُوزُ عِنْدَهُ فَإِذَا بَاعَ النِّصْفَ بِهِ أَوْلَى، وَقَالَا لَايَجُوزُ وَالْإِنَّةُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلِمَا فِيْهِ مِنْ صَرَدِ الشِّرْكَةِ إِلَّا أَنْ يَبِيْعَ النِّصْفَ الْاحَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا، لِأَنَّ بَيْعَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ وَسِيْلَةً إِلَى الْإِمْتِثَالِ بِأَنْ لَايَجِدَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ جُمْلَةً فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُفَرِقَ فَإِذَا بَاعَ الْبَاقِي قَبْلَ نَقُضِ الْبَيْعِ الْآوَلِ بَنَيْ وَلِمَا الْمِيْحَمَانٌ عِنْدَهُمَا . الْبَيْعِدَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ جُمْلَةً فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُفَرِقَ فَإِذَا بَاعَ الْبَاقِي قَبْلَ نَقُضِ الْبَيْعِ الْآوَلِ بَبَيْنَ أَنَّهُ وَقِعَ وَسِيْلَةً وَإِذَا لَمْ يَبِعْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ وَسِيْلَةً فَلَايَجُوزُ وَهِذَا السِّيحُسَانٌ عِنْدَهُمَا.

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اوروکیل نے آدھا غلام فروخت کیا تو امام ابوصنیفہ والٹی نے نہاں جائز ہے، کیونکہ لفظ افتر اق اور اجتماع کی قید ہے مطلق ہے۔ کیاتم دیکھے نہیں کہ اگر وکیل نے نسف شن کے عوض پورا غلام فروخت کردیا تو بھی امام صاحب والٹی نے کہ ابھاں جائز ہے، لہذا جب نسف شن کے عوض نصف غلام کو بچا تو یہ بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ حضرات صاحبین عیر المام صاحب والٹی نے کہ نصف غلام کوفروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متعارف نہیں ہاوراس میں شرکت کا ضرر ہے اللہ یہ کہ خاصمت سے پہلے نصف آخر کو بھی فروخت کردئے۔ اس لیے کہ نصف بیچنا بھی تعمیل تھم کا ذریعہ ہوتا ہے ہیں سے مطور کہ وکیل کسی ایسے خص کو نہ پائے جو پورا غلام خرید لے لہذا وہ متفرق کر کے فروخت کرنے کا محتاج ہوگا پھر جب بھے اول کے بایں طور کہ وکیل کسی اور بی تھا اول دریونہیں واقع ہوا تھا، اس بلیے وہ جائز نہیں ہوگا اور یہ حضرات صاحبین میرات کے بہاں کوفروخت نہیں کیا تو یہ فاہر ہوا کہ نصف اول ذریعہ نہیں واقع ہوا تھا، اس بلیے وہ جائز نہیں ہوگا اور یہ حضرات صاحبین میرات کے بہاں استحمال سے۔

#### اللغاث:

﴿ إِفْتُو اِقَ ﴾ جدائى، عليحدگى - ﴿ صور ﴾ نقصان - ﴿ احتثال ﴾ اطاعت، بجا آ ورى - ﴿ نقض ﴾ تو ڑنا -

#### غلام کی بھے کے وکیل کا آ دھا غلام فروخت کرنا:

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ اگر تھی خف نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور نصف یا مکمل غلام بیچنے کی کوئی شرط اور قید نہیں لگائی اور پھروکیل نے نصف غلام فروخت کیا تو حضرت امام اعظم واٹٹھائیے کے یہاں بیفروڈنگی جائز ہے اورموکل پر نافذ ہوگ، لیکن حضرات صاحبین مجھ اللہ کے یہاں موکل کے قت میں بیزیج جائز نہیں ہے اور موکل پر اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم رولیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ یہال موکل نے وکیل کومطلق غلام فروخت کرنے کا تھم دیا ہے اور ایس میں نصف یا جمیع کی کوئی قید نہیں لگائی ہے،اس لیے جس طرح پورے غلام کوفروخت کرنا وکیل کے لیے جائز ہے اس طرح نصف غلام کوفروخت کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے اور اس کی فروختگی بھی موکل پرنا فذہوگی۔اور پھرامام اعظم راٹھٹھیڈ کے یہال اگر وکیل پورا غلام نصف شن کے عوض فروخت کردے تو بھی جائز ہے لہذا جب اس نے نصف شن کے عوض نصف غلام کوفروخت کیا تو یہ بدرجہ اولی جائز ہے، کوفکہ اس میں موکل کا نفع ہے جب کہ نصف شن کے عوض بورا غلام فروخت کرنے میں اس کا نقصان ہے،الہذا جب نقصان والی

# و آن الهدايم جلدا على المسلم المسلم

وقالاً لا یجوز النع حضرات صاحبین عیبال وکیل کے لیے نصف غلام کوفروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تو کیل مطلق ہے اور ماقبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ مطلق متعارف کی طرف راجع ہوتا ہے اور متعارف پورے غلام کوفروخت کرنا ہے نہ کہ نصف غلام کو، لہٰذا نصف غلام کو بیچنا موکل کے حکم کی مخالفت کرنا ہے اور وکیل اگر موکل کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا عقداسی پرنا فذہبیں ہوتا ہے موکل پرنا فذہبیں ہوتا ہے موکل پرنا فذہبیں ہوگا۔

اورموکل کے حق میں بہانتے جائز نہیں ہوگی۔

اس عدم جوازی دوسری دلیل سے ہے کہ آ دھا غلام بیچنے کی صورت میں غلام موکل اور مشتری کے مابین مشترک ہوجائے گا اور شرکت میں کھلا ہوا ضرر اور نقصان ہے اوروکیل کے لیے کوئی ایبا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں موکل کا نقصان ہواس لیے اس حوالے سے بھی نصف غلام کی فرختگی موکل کے حق میں جائز نہیں ہے ، البتہ اگر نصف غلام کو وکیل نے فروخت کردیا تو اس صورت میں حضرات صاحبین بینی تینی تا ہے اور اللے کی فروختگی کو نصف ٹانی کی تیج کے لیے وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ بھی ایبا ہوتا ہے کہ وکیل کو پورا غلام لینے والا خریدار نہیں مل پاتا ہے اور وہ آ دھا آ دھا کرکے بیچنے کامختاح ہوتا ہے اب اگر نصف اول کو فروخت کرنے کے بعد موکل سے مخاصمت کرنے سے پہلے پہلے وکیل نصف ٹانی کو بھی فروخت کردیا ہوگی ، اور بھی فروخت کردیا ہوگی اور چونکہ غلام نصف ٹانی کو فروخت نہیں کرتا تو نصف اول کی فروخت کی نیچ کے لیے وسیلہ اور ذریعہ سمجھا جے گا اور غلام کی نیچ جائز ہوگی ، اور اگر وکیل نصف ٹانی کو فروخت نہیں کرتا تو نصف اول کی نیچ درست ہوگی اور نہی نصف ٹانی کی ۔

وہذا استحسان النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مخاصمت سے پہلے نصف ٹانی کو فروخت کرنے کی صورت میں نصفِ اول کی بیج کا جواز حضرات صاحبین مِیْسَیّا کے یہاں بر بنائے استحسان ہے ورنہ قیاس تو اس کا بھی منکر ہے۔

تروجی اوراگر کسی کوایک غلام خرید نے کا دکیل بنایا اور وکیل نے نصف غلام خریدا تو خریداری موقوف رہے گی چنا نچہا گروکیل نے باقی غلام بھی خرید لیا تو خریداری موکل پرنافذ ہوگی ،اس لیے پچھ غلام کی خریداری بھی تقمیل حکم کا ذریعہ ہوتی ہے بایں طور کہ وہ غلام ایک جماعت کے مابین موروث ہولہذا وکیل اسے تھوڑا تھوڑا کر کے خرید نے کامختاج ہوگالیکن جب موکل کے بیچ کورد کرنے سے پہلے وکیل

<u>ان الہماریہ جلدہ</u>
نے ماجمی غلام خرید لیا تو بین ظاہر ہوگیا کہ نصف غلام کوخرید نافقیل حکم کا ذریعہ واقع اس لیے بیشراء موکل پر نافذ ہوگا اور بی حکم متفق علیہ ہے۔ اور امام ابوضیفہ طافیل کے قول پر فرق یہ ہے کہ شراء میں تہمت متفق ہوتی ہے جیسے کہ گذر چکا ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ امر بالسبیع موکل کی ملکیت کو پاتا ہے لہذا وہ بالسبیع موکل کی ملکیت کو پاتا ہے لہذا وہ صحیح ہوگا اور اس میں حکم کا مطلق ہونا معتبر ہوگا اور اس میں تقیید اور اطلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

\_ ﴿و تحله ﴾ اس كووكل بنايا بـ وشقص ﴾ ايك كلرا، ايك حصد وصادف ﴾ واقع بواب ورد كونانا، مسر وكردينا.

#### ندكوره بالامسكه مين خريد كي صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر سی خفس نے دوسرے آدی کو ایک غلام خرید نے کا وکیل بنایا اور وکیل نے نصف غلام خرید اتو امام صاحب اور حضرات صاحبین می آئی آئی سب کے یہاں بیخریداری موقوف ہوگی اور اگر وکیل مابقی نصف بھی خرید لیتا ہے قو پورے غلام کی خریداری جائز ہوگی اور موکل پر نافذ ہوگی ، کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نصف غلام کی خریداری مابقی نصف کی خریداری کے لیے وسیلہ اور فرید ان کا ذریعہ واقع ہوتی ہے مثلا کوئی غلام چندلوگوں کو وراثت میں ملا ہوتو ظاہر ہے کہ اسے خرید نے کے لیے تمام وارثوں سے الگ الگ ان کا حصہ خرید نا پڑے گا اس لیے الگ الگ الگ دوسرے کے لیے وسیلہ ہونے کہ علامت بیہ ہونی کہ علامت بیہ ہوئی خرید نا پڑے گا اس لیے الگ الگ خرید نا ایک دوسرے کے لیے وسیلہ ہے۔اور اس کے وسیلہ ہونے کی علامت بیہ ہوئی خرید لیتا ایک حصہ خرید نے کے بعد موکل سے مخاصب کرنے سے پہلے وکیل اس کا باقی ماندہ حصہ بھی خرید لے اگر وکیل مابقی کو بھی خرید لیتا ہوگی۔

ہوتو پہلے والا شراء مابھی کے شراء کے لیے وسیلہ ہوگا اور اس صورت میں پورے غلام کی خریداری موکل کے تن میں جائز ہوگی اور اس پرنافذ ہوگی۔

و هذا بالإتفاق النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں گہ صورت مسکد میں وکیل کے نصف غلام کی خریداری امام صاحب اور حضرات صاحبین عُیسَیّنا کے بہاں تو تو تصفیح ہے لیکن امام اعظم میلیّن عُیسَیّنا کے بہاں تو تو تف صحیح ہے لیکن امام اعظم میلیّنا کے بہاں صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نصف غلام کی بیج کو حضرت امام صاحب نے بغیرتو تف جائز قرار دیا ہے جب کہ نصف غلام کے بیما کے شراء کوموقو ف قرار دے رہے ہیں آخر ایبا کیوں ہے؟ صاحب ہدایہ نے والفوق الأبی حنیفة النع کے مضمون سے بیج کوقوف نہ کرنے اور شراء کوموقو ف قرار دے رہے ہیں آخر ایبا کیوں ہے؟ صاحب بدایہ نے والفوق الأبی حنیفة النع کے مضمون سے بیج کوقوف نہ کرنے اور شراء کوموقو ف کرنے کے متعلق دوفرق بیان کیے ہیں: (۱) جن میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ شراء والی صورت میں وکیل کے حق میں بہتے ہت موجود ہے کہ اس نے نصف غلام پہلے اپنے لیے خریدا ہو بھر جب اس میں خمارہ محسوں کیا تو اے موکل کے نام کردیا ہواس لیے خدکورہ تہمت معدوم ہے ای لیے حضرت امام صاحب نے اسے ہری جھنڈی دکھادی ہے۔ اور نصف غلام کی بچر بیداری کوموقو ف قرار دیا ہے۔ اور نصف غلام کی بچر بداری کوموقو ف قرار دیا ہے۔ اور نصف غلام کی بی بید نے اسے ہری جھنڈی دکھادی ہے۔

و اخو (۲) دوسرا فرق میہ ہے کہ تو کیل بالیج کی صورت میں موکل کا وکیل کو حکم دینا اس کی ملکیت سے مصل ہے کیونکہ مبیع لینی غلام موکل کامملوک ہے، لہذا اس کا امر بالبیع درست ہے اور اس میں تو کیل کومطلق رکھنا معتبر ہے اور ظاہر ہے کہ جب تو کیل مطلق ہے تو وکیل نصف غلام بیچنے کا بھی مجاز ہوگا اور پورا غلام بیچنے کا بھی مجاز ہوگا اور جس طرح پورے غلام کی بیچ بدون تو قف درست ہوگ

### ر آن البداية جلد ال يوسي المسترس ٢٢٠ المستون الكام وكالت كيان ين إلى

اس طرح نصف غلام کی بیع بھی بدون توقف درست اور جائز ہوگ۔ اس کے برخلاف تو کیل بالشراء کی صورت میں موکل کا تھم دوسرے بینی بائع کی ملکیت ہے متصل ہے اور دوسرے کی ملکیت کوخرید نے کا تھم دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے اس میں اطلاق اور تقیید معتر نہیں ہوں گے، بلکہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا اور چونکہ عرف میں پورا نملام خرید نے کارواج ہے اور یہاں وکیل نے نصف غلام خرید اِ ہے اس لیے ہم نے اس نصف کی خرید اری کو موقوف قرار دیا ہے۔

قَالَ وَمَنُ أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبُدِهِ فَبَاعَةً وَقَبَضَ النَّمَنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضُ فَرَدَّهُ الْمُشْتَرِى عَلَيْهِ بِعَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِنْلُهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِيْنٍ أَوْ بِإِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَى الْامِرِ، لِأَنَّ الْقَاضِي تَيَقَّنَ بِحُدُوكِ الْعَيْبِ فِي يَدِ الْبَانِعِ ظَلَمْ يَكُنُ قَضَاؤُهُ مُسْتَنِدًا إِلَى هَلِيهِ الْحُجَجِ، وَتَاوِيْلُ اشْتِرَاطِهَا فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْقَاضِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ مِثْلَهُ فِي مُدَّةِ شَهْرٍ مَثَلًا لِكِنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ تَارِيْخُ الْبَيْعِ فَيَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الْحُجَجِ لِظُهُورِ التَّارِيْخِ أَوْ لَا يَعْدُلُهُ وَقَوْلُهُنَّ وَقَوْلُ الطَّبِيْبِ حُجَّةً فِي تَوَجُّهِ الْحُصُومَةِ لَا فِي الرَّدِ فَيَفْتَقِرُ كَانَ عَيْبًا لَا يَسَاءُ أَوِ الْأَطِبَاءُ، وَقَوْلُهُنَّ وَقَوْلُ الطَّبِيْبِ حُجَّةً فِيْ تَوَجُّهِ الْحُصُومَةِ لَا فِي الرَّدِ فَيَفْتَقِرُ كَانَ الْقَاضِي عَايَنَ الْبَيْعَ، وَالْعَيْبُ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَهُو يَرَقَ عَلَى الْمُؤَكِلِ إِلَى الرَّذِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَاضِي عَايَنَ الْبَيْعَ، وَالْعَيْبُ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَهُو يَرَقَ عَلَى الْمُؤْكِلِ الْمَارِدُ وَالْمُؤْولِ الطَّيْبُ عَلَى الْوَيْ لَا إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَهُو يَرَقَ عَلَى الْمُؤَكِلِ الْمَارِدُ وَالُولُولُ الطَّيْبُ طَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَهُو يَرَقً عَلَى الْمُؤْكِلِ الْمَارِدُ وَيُولُولُولُ الطَّيْقِ لَى الرَّذِ وَخُصُومَةٍ لَا فِي الرَّذِ وَخُصُومَةً لِكُ الْمُؤْمِ وَمَوْ يَوْ الْمُؤْمِلُ الْمَالِدُ الشَّيْءَ عَلَى الْمُؤْمِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَولُولُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ اس نے فروخت کردیا اور شن پر قبضہ کیا انہیں کیا کہ اس غلام کو مشتری نے کسی ایسے عیب کی وجہ ہے واپس کردیا جو مشتری کے پاس پیدائہیں ہوسکتا اور یہ واپسی بینہ کے ذریعے یا تسم سے انکاریا کہ اس غلام کو موکل پر واپس کرسکتا ہے ، کیونکہ بائع کے پاس عیب پیدا ہونے کے حوالے سے قاضی کو یقین ہوگیا ہے البذا اس کا فیصلہ ان حجوں کی طرف منسوب ہوگا۔ اور قد وری ہیں ان حجوں کی عرب پیدا ہونے کے حوالے سے قاضی کو یقین ہوگیا ہے البذا اس کا فیصلہ ان حجوں کی طرف منسوب ہوگا۔ اور قد وری ہیں ان حجوں کی شرط لگانے کی تاویل یہ ہے کہ قاضی اس امر سے واقف ہے کہ اس طرح کا عیب مثلا ایک ماہ کی مدت میں پیدا نہیں ہوسکتا ،اس پر بھے کی تاریخ مشتبہ ہوگئ ہے لہذا تاریخ واضح ہونے کے لیے قاضی ان حجوں کا ضرورت مند ہوگا یا وہ کوئی ایسا عیب ہو جے صرف عورتیں یا اطباء ہی جانے ہوں اور عورتوں اور طبیبوں کا قول خصومت پیدا کرنے میں حجت ہے ،لیکن بائع پر واپس کرنے میں جمت نہیں ہوگا۔ کہ اگر قاضی نہیں ہوگا۔ کہ ان میں سے کسی بھی جمت کا مختاج نہیں ہوگا اور یہی موکل پر واپس کرنے واپس کرنے اور خصومت کرنے وہ نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

#### وكيل بالبيع كے ليے خيار عيب كا معامله:

صورت مسکدیہ ہے کدایک مخص نے دوسرے کواپنا غلام فروخت کرنے کا ویل بنایا اور وکیل نے اسے بچ کرمشتری کے

مرائی کے کردیا اوروکیل نے تمن پر قبضہ کرلیا ہویا نہ کیا ہوئہ ہم صورت اگر مشتری نے کسی ایسے عیب کی وجہ سے مبیع کو بائع کے پاس واپس کردیا جوعیب مشتری کے پاس نہیں پیدا ہوسکتا مثلا مبیع لعنی غلام کے ہاتھ یا پاؤں میں زائد انگی کا ہونا یا کسی اور عیب کا پیدا ہو جانا جو بچ کردیا جوعیب مشتری کے پاس نہیں کرنے اور مبیع کو واپس کرنے کے درمیان پیدا نہیں ہوسکتا اور یہ واپسی قاضی کے تھم سے ہوئی ہوخواہ مشتری نے اس عیب کے بائع کے پاس پیدا ہونے کی وہ سے انگار کردیا ہویا اس نے اپنے پاس عیب بیدا ہونے کی قتم سے انگار کردیا ہویا اس نے اپنے پاس عیب بیدا ہونے کا اقرار کرلیا ہوتو ان تمام صورتوں میں وکیل اس معیوب غلام کو خصومت کے بغیر موکل کو واپس کردے گا اور موکل پر اس غلام کی واپسی کے لیے قضائے قاضی کامختاج نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ گفتگو ایسے عیب کے متعلق ہے جو مشتری کے پاس پیدا نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ وہ فلام ، بائع یعنی و کیل پر واپس کیا جاسکتا ہے تو جس کا وہ مملوک ہے اس پر یعنی موکل پر بھی اسے واپس کیا جائے گا اور اس سلسلے میں میں میں میں مورورت نہیں ہوگی۔

لیکن اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جب نہ کورہ عیب مشتری کے پاس پیدائیس ہوسکتا اور قاضی کو اس کا یقین بھی ہے تو پھر قاضی کو براہ راست مبیع کی والیسی کا فیصلہ کردینا چاہئے اور اس کے فیصلے کو بینے، انکاریا اقرار پرموقو ف نہیں کرنا چاہئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ نہ کورہ ججتوں پرموقو ف نہیں ہے، لیکن ان ججتوں کے مشروط ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ قاضی پر بھے کی تاریخ مشتبہ ہوگئ ہے اور بھے کے انعقاد کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے قاضی فہ کورہ ججتوں میں سے سی ججت کا سہارا لے گا تا کہ اگر بھے قر بی مدت میں منقعد ہوئی ہوتو یہ واضح ہوجائے کہ غلام بائع کے قبضہ میں ہی معیوب ہوا ہے اور مشتری کو حق روحاصل ہے۔ اور اگر بیج منعقد ہوئے دو چار ماہ ہو گئے ہوں اور اس مدت میں اس جیسا عیب مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہوتو اب مشتری کوحق ردحاصل نہیں ہوگا۔

او کان عیدا النج اسلطے کی دوسری تاویل ہے ہے کہ بھی اییا ہوتا ہے کہ بیخ باندی ہوتی ہے اوراس میں اییا عیب پیدا ہوجا تا ہے جس پرصرف ورتیں ہی مطلع ہو کتی ہیں یا کوئی ایس پوشیدہ بیاری ہوتی ہے جس پرصرف و اکثر مطلع ہو سکتے ہوں اوراطباءاور عورتوں کا قول اسلطے میں تو جت بن سکتا ہے کہ مشتری اس عیب کی وجہ سے بائع سے بحث ومباحثہ کرے اور بیج کو واپس کرنے کی مشتری اس عیب کی وجہ سے بائع سے بحث ومباحثہ کرے اور بیج کو واپس کرنے کے لیے جمت نہیں بن سکتا، لہذا بیج کی واپسی کوتو ی بنانے کے لیے ذکورہ جبتوں میں سے سے سی جت کی ضرورت پڑے گی ای لیے جامع صغیر میں آخیں مشروط قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قاضی نے عقد کا مشاہدہ کیا ہواور اسے عقد کی تاریخ بھی معلوم ہواور عیب بالکل عیاں اور ظاہر ہوتو اس صورت میں بائع پر بیج واپس کرنے کا حکم صادر کرد ہے گا اور مشتری کا بائع پر غلام واپس کرنے کا حکم ہی بائع کے موکل پر واپس کرنے کا حکم شار ہوگا اور بائع یعنی وکیل کے لیے علیحہ وسی حکم اور آرڈر کی ضرورت نہیں ہوگی۔

قَالَ وَكَذَٰلِكَ إِنْ رَدَّةَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ يَحْدُثُ مِنْلُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِيْنٍ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ مُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ، وَالتَّوْكِيْلُ مُضْطَرٌّ فِي النَّكُوْلِ لِبُعْدِ الْعَيْبِ عَنْ عِلْمِهِ بِاعْتِبَارِ عَدَمٍ مُمَّارَسَةِ الْمَبِيْعِ فَلَزِمَ الْأَمِرَ.

تر جملے: فرماتے ہیں کدایسے ہی اگر مشتری نے بینہ سے یانتم سے انکار کی وجہ سے غلام کوئسی ایسے عیب کی وجہ سے مشتری پر واپس کیا جس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے ،اس لیے کہ بینہ ججت کاملہ ہے اور وکیل قتم ہے انکار کی وجہ سے مجبور ہے ، کیونکہ میتی کے ساتھ عدم

## ر آن البدایہ جلد ال کا مولاد کا مولاد کے بیان میں کا مولاد کا کا مولاد کا

ممارست کی وجہ سے عیب وکیل کے علم سے دور ہے،اس لیے موکل پرغلام لا زم ہوگا۔

#### اللغاث:

ویحدث کی پیدا ہوسکتا ہے۔ ﴿بینة ﴾ گوائی۔ ﴿إِباء ﴾ انکار۔ ﴿ يمين ﴾ قتم۔ ﴿ حجّة ﴾ وليل۔ ﴿ بُعد ﴾ دوری۔ ﴿ ممارسة ﴾ مہارت، تجربه کاری۔

#### خیارعیب کے ذریعے ہونے والی والسی کا بذریعه قضا ہوتا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشتری نے کسی ایسے عیب کی وجہ سے غلام کو بائع پر واپس کیا جوعیب مشتری کے پاس پیدا ہوسکتا ہے ادراس نے غلام کو قاضی کے ایسے فیصلے سے واپس کیا جو بیٹہ یا بائع کے شم سے انکار کو شامل تھا تو اس صورت میں بھی جس طرح وکیل کے حق میں غلام واپس ہوگا اس طرح موکل کے حق میں بھی واپس ہوگا اور موکل پرواپس کرنے کے لیے نے فیصلے اور نے بینہ کی ضرورت نہیں ہوگ ۔ کیونکہ جب بینہ کے ذریعہ مشتری نے بائع پر غلام واپس کیا اور بیٹا بت کردیا کے عیب بائع کے پاس موجود تھا تو اسی سے یہ بھی ثابت ہوجائے گا کہ مذکورہ عیب موکل کے پاس بھی موجود تھا اور چونکہ بائع پر غلام کی واپسی تحقق ہو چکی ہے اس لیے موکل پر بھی اس کی واپسی تحقق ہوجائے گا۔

اور اگر بائع کے تم سے انکار کی وجہ سے مشتری نے غلام واپس کیا ہے تو اس صورت میں بھی یہ واپسی موکل پر لازم ہوگ، کیونکہ بائع قسم سے انکار کرنے میں مجور ہے اور چونکہ غلام موکل کے پاس تھا اس لیے بائع کو اس کے متعلق معیوب ہونے یا نہ ہونے کا کوئی علم نہیں ہے اس لیے وہ لامحالہ تم سے انکار کردے گا اور اس انکار کی وجہ سے جس طرح بائع یعنی وکیل پر غلام کی واپسی لازم ہوگی اس طرح اس کے موکل پر بھی لازم ہوگ۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ بِإِفْرَارٍ لَزِمَ الْمَأْمُورَ، لِأَنَّ الْإِفْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ وَهُو عَيْرُ مُضْطَرٌ إِلَيْهِ لِإِمْكَانِهِ السُّكُولَةِ وَالنَّكُولَ إِلاَّ أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُؤَكِّلَ فَيَلْزَمُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِنكُولِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بإِفْرَارٍ وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ بَائِعَهِ، لِآنَةُ بَيْعٌ جَدِيْدٌ فِى حَقِّ ثَالِثٍ وَالْبَائِعُ ثَالِئُهُمَا، وَالرَّدُّ وَالْعَيْبُ الْمُؤَكِّلَ إِلاَّ بِحُجَّةٍ وَلَوْكَانَ الْعَيْبُ الْفَصْحِ كَانَ لَهُ أَنْ الْحُجَّةِ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَكِّلَ إِلاَّ بِحُجَّةٍ وَلَوْكَانَ الْعَيْبُ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ الْحُجَّةِ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَكِّلَ إِلاَّ بِحُجَّةٍ، وَلَوْكَانَ الْعَيْبُ لَايَحُدُثُ مِثْلَةُ وَالرَّدُّ يُخَاصِمَةً وَمِنْ حَيْثُ الْقَصُورِ فِي الْحُجَّةِ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَكِّلَ إِلاَّ بِحُجَّةٍ، وَلَوْكَانَ الْعَيْبُ لَايَحُدُثُ مِثْلَةً وَالرَّدُ يَخَاصِمَةً وَمِنْ حَيْثُ الْقَصَانِ فَلَمْ يَتَعَيْنَ الرَّذَ مُتَعَيِّنَ، وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَ لَهُ الْنَ يُخَاصِمَةً لِمَا ذَكُونَا، وَالْحَقُّ فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الرَّذِ ثُمَّ إِلَى الرَّجُوعِ بِالنَّقُصَانِ فَلَمْ يَتَعَيَّنِ الرَّذُ وَقَذْ بَيَنَاهُ فِي الْكُولَالَ مِنْ هَذَا.

ترجیکہ: فرماتے ہیں کہاگریہ واپسی وکیل کے اقرار سے ہوتو غلام وکیل پر لازم ہوگا اس لیے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے اور وکیل

اقرار کرنے میں مجبور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خاموش رہنا اور شم سے انکار کرناممکن تھالیکن وکیل کوموکل سے مخاصمہ کرنے اور پھر بینہ یافتم سے انکار کے ذریعے غلام کوموکل پر لازم کرنے کا اختیار ہے، برخلاف اس صورت کے جب واپس بدون قضائے قاضی و کیل کے اقرار سے ہواور اس جیسا عیب (مشتری کے پاس) پیدا ہوسکتا ہوتو و کیل کے لیے اپنے موکل سے مخاصمہ کرنے کا حق نہیں ہوگا ، کیونکہ قاضی سے جو واپسی ہوتی ہو وہ فخ ہے ، کیونکہ قاضی کی ولایت عام ہے لیکن یہ فتح جمت قاصرہ لینی اقرار کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے فتح کی حیثیت سے و کیل کے لیے موکل سے نخاصمہ کرنے کا اختیار ہوگا لیکن جمت قاصرہ ہونے کی وجہ سے دوسری جمت کے بغیر یہ فتح موکل پر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا عیب ہوجس کے مثل پیدا نہیں ہوسکتا اور واپسی و کیل کے اقرار سے بدوان تضاء کے ہوتو ایک روایت میں یہ واپسی خصومت کے بغیر موکل پر لازم ہوگی کیونکہ واپسی شعین ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور حق وصف سلامت میں ہے بھر واپسی کی طرف منتقل ہوگا اس لیے واپسی متعین نہیں ہوگی اور کفایۃ استہی میں ہم نے اس سے بھی زیادہ مفصل بیان کیا ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ قاصوة ﴾ كزور، غيركائل \_ ﴿نكول ﴾ تم دينے سے الكاركرنا \_ ﴿يخاصم ﴾ بھُرُاكر ہے \_ ﴿لايحدث ﴾ نہيں پيدا تا ہے۔

#### اقرار کے ذریعے ہونے والی والسی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگروکیل نے غلام کے اپنے پاس معیوب ہونے کا اقر ارکرلیا اوراس اقر ارکے نتیجے میں قاضی نے مشتری کو بیج یعنی غلام ، بائع بینی وکیل کو پاس واپس کرنے کا تھم دیا تو قاضی کا امر بالردصرف وکیل پرواقع ہوگا اورمشتری ، بائع بینی وکیل کے پاس بیجے کو واپس کرنے کا حق دارنہیں ہوگا اس لیے کہ یہ وکیل کے پاس بیجے کو واپس کرنے کا حق دارنہیں ہوگا اس لیے کہ یہ امر بالردوکیل یعنی بائع کے اقر ارسے ہوا ہے اور ضابط ہے ہے کہ مقر کا اقر اراور اس سے ثابت ہونے والا تھم اس کے تق میں خاص ہوتا ہو اور اس کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوتا لہذا صورت مسئلہ میں امر بالرد کا جو تھم ہوہ وہ وکیل بعنی بائع کے ساتھ خاص ہوگا اور مشتری بائع پر غلام واپس کرنے کا حق دار ہوگا ۔ کیونکہ بائع ہی میج کے معیوب ہونے کا مقر اور معترف ہے اور موکل چونکہ اس اقر ارکا مقرنہیں ہوگا۔

البتہ بائع یعنی وکیل کو بیرت ہوگا کہ وہ اپنے موکل سے اس سلسلے میں مخاصت کرے چنانچہ اگر وکیل نے بینہ سے بیر ثابت کر دیا کہ غلام موکل کے پاس بھی معیوب تھا یا وکیل بینہ پیش نہ کرسکا اور جب موکل سے تسم کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا تو ان صورتوں میں بیر ثابت ہوجائے گا کہ غلام موکل کے قبضہ میں بھی معیوب تھا، لہٰ ذااب وہ غلام موکل پر داپس کیا جائے گا۔

بخلاف ما إذا كان الوقر بغير قضاء الغ اس كا حاصل يه بكراكروكيل يعنى بائع نے اپني پاس غلام كے معيوب مونے كا اقرار كيا اوراس كے اقرار برمشترى نے وہ غلام اسے واپس كرديا اور قاضى سے اس سلسلے ميس مداخلت كى درخواست نہيس كى گئ

### ر ان الهداية جلدا على المسلم ا

اورعیب بھی اییا ہے کہ اس جیسا عیب بائع یا مشتری میں سے کس کے پاس پیدا ہوسکتا ہے تو اس صورت میں وکیل کے لیے اپنے موکل سے مخاصمہ کاحق نہیں ہوگا ، کیونکہ جب قضائے قاضی کے بغیر صرف بائع کے اقر ارسے مبع کی واپسی ہوئی ہے تو یہ واپسی بائع اور مشتری کے مابین تو فنخ بیج ہے ، لیکن بائع کے بائع لیمن موکل کے حق میں یہ واپسی بیج جدید ہوگی اور ایسا ہوجائے گا کہ گویا مشتری نے بائع لیمن وکیل کوغلام فروخت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں وکیل مشتری ہوگا اس لیے اسے اپنے موکل پروہ غلام واپس کرنے کاحق نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی اس سے مخاصمت کرنے کاحق ہوگا۔

ہاں اگر بیرواپسی قضائے قاضی کوشامل ہوتی تو اس صورت میں وکیل کواپنے موکل سے مخاصمہ کرنے کاحق ہوتا،اس لیے کہ قاضی کی ولایت عام ہے اور ہر کسی کوشامل ہے گر چونکہ یہاں جو واپسی ہوئی ہے وہ محض اقرار سے ہوئی ہے اس لیے بیرواپسی صرف اقرار کرنے والے یعنی وکیل کے حق میں ثابت ہوگی، کیونکہ اقرار حجت قاصرہ ہے البتہ اگروکیل بینہ سے بیٹابت کردیتا ہے کہ غلام موکل کے قبضے میں بھی معیوب تھا تو اس صورت میں نئے سرے سے اسے موکل سے مخاصمہ کرنے کاحق اورا ختیار ہوگا۔

ولو کان العیب النح فرماتے ہیں کہ اگر مہیج میں ایبا عیب ہو کہ اس جیبا عیب مشتری کے پاس پیدا نہ ہوسکتا ہواور مہیج کی واپسی قضائے قاضی کے بغیر محض بائع کے اقرار سے ہوئی ہوتو مبسوط کی کتاب البیوع والی روایت کے مطابق وکیل یعنی بائع پر جو واپسی ہوگ وہی واپسی موکل پر بھی واپس کرنے لیے کسی بینہ اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوگ، ووپسی ہوگ وہی واپسی موکل پر بھی واپس کرنے لیے کسی بینہ اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوگ، کے پاس کیونکہ جب عیب کی یہ پوزیش ہے کہ اس جیسا عیب مشتری کے پاس پیدا نہیں ہوسکتا تو یہ بات طے ہوگ کہ مبیع موکل ہی کے پاس معیوب تھی واپسی شعین ہے خواہ میکام قاضی کے تھم سے ہویا آپسی گفتگو میہ واپسی شار موکل کے پاس معیوب ہونے کی صورت میں اس پر مبیع کی واپسی متعین ہے خواہ میکام قاضی کے تھم سے ہویا آپسی گفتگو سے ہواس کے واپس کی جائے گی تو یہ موکل پر بھی واپسی شار ہوگی اور اس کے لیے الگ سے کس جمت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوگ ۔

اورمبسوط کی عام روایات میں یہ ہے کہ اس صورت میں بھی غلام صرف مقر بعنی وکیل پرواپس کیا جائے گا اورموکل پراس کی واپسی لازمی نہیں ہوگی ہے تو یہ واپسی ٹالث بعنی موکل کے حق میں بیچ جدید ہے جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

والحق فی وصف السلامة النع یہاں سے صاحب ہدایہ نے مبسوط کی کتاب البیوع والی روایت کی کمزوری اور اس کے ضعف کو ثابت کیا ہے چنانچ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مبیع کی واپسی کو متعین قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مشتری کا حق سب سے پہلے وصف سلامت میں ثابت ہے یعنی عقد بھے کا نقاضہ یہ ہے کہ مشتری کو میتے صبح سالم ملے الیکن اگر مبیع معیوب ہوتو اس کا یہ حق ردیعیٰ واپسی کی طرف منتقل ہوجائے گا اور اگر سابقہ عیب کے ساتھ کوئی دوسراعیب مشتری کے پاس پیدا ہوجائے تو اس صورت میں مشتری کا حق رجوع بنقصان الشمن کی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور حق ردختم ہوجاتا ہے، الہذا مبیع کے معیوب ہونے پرصرف رد میں مشتری کا حق رجوع بنقصان الشمن کی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور حق ردختم ہوجاتا ہے، الہذا مبیع کے معیوب ہونے پرصرف رد میں کو رواپسی کو متعین کرنا درست نہیں ہے، و یسے کفایۃ المنتبی میں اس پرسیر حاصل بحث اور موادموجود ہے اس لیے اگر یہاں آپ کی شگی دور نہ ہوئی ہوتو کفایۃ المنتبی کا مطالعہ ضرور کریں۔

### ر ان البداية جلدال عن المسلك المسلك المسلك الماروكات كيان عن الم

قَالَ وَمَنْ قَالَ لِلْخَرَ أَمَرْتُكَ بِبَيْعِ عَبْدِي بِنَقْدٍ فَبِغْتَهُ بِنَسِيْئَةٍ وَقَالَ الْمَامُوْرُ أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُورُ أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْامِرِ، لِأَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا ذَلَالَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

ترجمان: فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا میں نے تھے اپنا غلام نقد میں فروخت کرنے کا حکم دیا تھا، کیکن تم نے اسے ادھار پچے دیا ہے، وکیل نے کہا کہ تم نے مجھے اسے فروخت کرنے کا حکم دیا تھا اور پچھ نہیں کہا تھا تو موکل کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ حکم اس کی طرف سے مستفاد ہے اوراطلاق پرکوئی دلالت نہیں ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ امرتك ﴾ مين نے مخفي حكم كياتھا۔ ﴿ بعدة ﴾ توني است يجا ہے۔ ﴿ نسينة ﴾ ادھار۔

#### وكيل اورمؤكل كانفتراوراً دهار مين اختلاف:

صورت مئلہ ہیہ ہے کہ اگر وکیل اور موکل کے درمیان نوعیتِ عقد میں اختلاف ہوگیا اور موکل نے کہا کہ میں نے کجھے نقدر قم میں اپناغلام فروخت کرنے کا حکم دیا تھالیکن تم نے اسے ادھار میں بچے دیا اور وکیل کہنے لگا کہ آپ نے جمھے مطلق غلام فروخت کرنے کا حکم دیا تھا اور نقد یا ادھار بیچنے کے متعلق کچے نہیں کہا تھا تو اس صورت میں آ مرکا قول معتبر ہوگا، کیونکہ غلام بیچنے کا حکم آمر ہی کی طرف سے صادر جوا ہے، البذا تھم کی تفصیل وتشریح کے متعلق اس کی بات معتبر ہوگی اور صورت مسئلہ میں چونکہ امر بالیج کے اطلاق پر کوئی قرینہ اور علامت بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں موکل کے حکم کے اطلاق پر محمول نہیں کریں گے اور جس قید کا وہ دعوی کر رہا ہے یعنی نقذ فروخت کرنے کے لیے وکیل بنانے کا وہی دعوی معتبر ہوگا۔

قَالَ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي ذَٰلِكَ الْمُضَارِبُ وَرَبُّ الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ، لِآنَ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُصَارِبِ، لِآنَ الْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتُ دَلَالَةُ الْإِطْلَاقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعلى الْعُمُومُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمُلِكُ التَّصَرُّفَ بِذِكْرِ لَفُظَةِ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتُ دَلَالَةُ الْإِطْلَاقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعلى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعٍ آخَرَ حَيْثُ يَكُونُ الْقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ، لِآنَةُ سَقَطَ الْإِطْلَاقُ وَبُ الْمُصَارِبَةِ فِي نَوْعٍ وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعٍ آخَرَ حَيْثُ يَكُونُ الْقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ، لِآنَةُ سَقَطَ الْإِطْلَاقُ فِي اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

## ر آن البدايه جد ال ي المحالة ا

یباں میعادمتعارف کے ساتھ مقید ہوگا۔اوراس کی دلیل پہلے گذر پچکی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ الدّعلى ﴾ دعوى كيا\_ ﴿ نسيئة ﴾ ادهار مال كى فروخت\_ ﴿ أجل ﴾ مدت مقرره ، ﴿ تصادق ﴾ ايك دوسرك كى تصديق كرنا ـ

#### مضارب اوررب المال كے درمیان نقد اور ادھار میں اختلاف:

صورت مسئلہ ہے ہے کہ اگر مضارب اور رب المال کے درمیان مضار بت کومطنق رکھنے اور نقد عقد کرنے کے متعلق اختلاف ہوا اور رب المال کہنے لگا کہ میں نے مضارب کو نقد فروخت کرنے کے لیے مال دیا تھا اور مضارب نے کہا کہ تم نے صرف مضاربت کے لیے مال دیا تھا تو اس صورت میں مضارب کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ یہاں مضارب کے قول یعنی مضاربت کے مطلق ہونے پرعلامت موجود ہاوروہ ہے ہے کہ مضاربت میں عام اور مطلق ہونا اصل ہے یہی وجہ ہے کہ اگر رب المال ہے کہد دے کہ میں نے فلال کو مضاربت کے لیے مال دیا ہے تو اس سے مضاربت متحقق ہوجائے گی اور مضارب کو تصرف کا حق حاصل ہوجائے گا اس سے بھی معلوم ہوا کہ مضاربت میں اطلاق اصل ہے اور چونکہ مضارب اس اصل کا مدی ہے اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر رب المال نے کپڑے کی ایک نوع مثلا رہتمی کپڑے میں مضاربت کا دعویٰ کیا اور مضارب نے کپڑے کی دوسری نوع مثلا سوتی کپڑے میں مضاربت کا دعویٰ کیا تو اس سلسلے میں رب المال کا قول معتبر ہوگا،اس لیے کہ مضارب و اور رب المال دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ مضاربت مطلق نہیں ہے بلکہ کپڑے کی نوع کے ساتھ مقید ہے اس لیے عقدِ مضاربت و عقدِ وکالت کے درجے میں اتارلیا جائے گا اور مضارب وکیل اور رب المال موکل ہوگا اور ماقبل میں بیہ بات آپھی ہے کہ اگر وکیل اور موکل کے مابین نوعیتِ وکالت میں ہم موکل جورب المال ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے، لبندا صورتِ مسئلہ میں بھی موکل جورب المال ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔

شم مطلق الأمر بالبیع النع اس کا حاصل بیہ بے کہ وکالت کی صورت میں مطلق بیج کا حکم دینا تیج نقد اور بیج ادھار دونوں کو شامل ہے اور اگر موکل کی طرف سے نقد یا ادھار کی کوئی وضاحت یا صراحت نہ ہوتو وکیل نقد بھی فروخت کرسکتا ہے اور ادھار بھی فروخت کرسکتا ہے اور ادھار بھی فروخت کرسکتا ہے، البتہ امام اعظم ویشیڈ کے بہاں ادھار فروخت کرنے کے لیے کسی متعارف میعاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرات صاحبین عیال ادھار بیچنے کی صورت میں میعاد متعارف ہونا شرط اور ضروری ہے اور اس اختلاف کی دلیل تو کیل بالبیج کی فصل کے تحت گذر بچل ہے، یعنی امام اعظم ویشیڈ کے بہاں وکیل بالبیع قلیل وکشر شمن اور سامان کے عوض مبیع کوفروخت کرسکتا ہے جب کے حضرات صاحبین عیاس وکیل کا اختیار عرف اور متعارف کے ساتھ مقید ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ أَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ وَأَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهُنَا فَضَاعَ فِي يَدِهِ أَوْ أَخَذَ بِهِ كَفِيْلًا فَتَوَى الْمَالُ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ أَصِيْلٌ فِي الْحُقُوْقِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهَا وَالْكَفَالَةُ تَوَثُّقٌ بِهِ، وَالْإِرْتِهَانُ وَثِيْقَةٌ لِجَانِبِ

### ر آن البداية جلد ال ي المحال ا

الْإِسْتِيُفَاءِ فَيَمْلِكُهُمَا، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ، لِأَنَّهُ يَفْعَلُ نِيَابَةً وَقَدُ أَنَابَهُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ دُوْنَ الْكُفَالَةِ وَأَخْذِ الرَّهْنَ، وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ يَقْبِضُ أَصَالَةً، وَلِهِذَا لَايَمْلِكُ الْمُؤَكِّلُ حَجْرَةً عَنْهُ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ وکیل نے اسے فروخت کرکے ثمن کے عوض ربن لے لیا اور وہ مال اس کے بتصنہ میں ضائع ہو گیا یا وکیل نے ثمن کے لیے فیل لے لیا پھراس پر مالِ بلاک ہو گیا تو وکیل پر صفان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حقوق بچ میں وکیل اصیل ہوتا ہے اور ثمن پر قبصنہ کرنا حقوقِ عقد میں سے ہے اور نفیل لینا اس کے ساتھ مضبوطی ہے اور این کیمن کے لیے وثیقہ ہے، اس لیے وکیل دونوں کا مالک ہوگا۔

برخلاف دین پر قبضہ کرنے کے وکیل کے، اس لیے کہ وہ نیابة کام کرتا ہے اور موکل نے اسے دین پر قبضہ کرنے کاوکیل بنایا ہے نہ کہ کفالہ قبول کرنے اور رہن لینے کا۔ اور وکیل بالبیع اصالہ فیضہ کرتا ہے ای لیے موکل وکیل کوشن پر قبضہ کرنے سے روکنے کا مالک نہیں ہے۔

#### اللغاث:

#### وكيل بالبيع كاثمن كي عوض ربن قبول كرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے دوسر کے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے موکل کے علم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے فروخت کردیالیکن ٹمن کے عوض وکیل نے مشتری سے رہن لیا اورشکی مرہون وکیل کے قبضہ میں ہلاک ہوگئی، یا وکیل نے ٹمن کے متعلق مشتری سے کوئی نفیل لیے لیا مگر کفیل پر مال ہلاک ہوگئیا بایں طور کہ کفیل مفلس ہوکر مرگیا یا مکفول عنہ مرگیا یا غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اب ٹمن کی وصولیا بی متعذر ہوگئی مگر پھر بھی وکیل پر ان وجو ہات کی وجہ سے کوئی سنان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حقوق نیچ وکیل کی طرف لو نیچ ہیں اور وکیل اس سلط میں اصل ہوتا ہے اور ٹمن پر قبضہ کرنا بھی حقوق عقد میں سے ایک حق بین کی فیل لینا دونوں چیزیں ٹمن کی وصولیا بی کے لیے وثیقہ ہیں اس لیے جس طرح ٹمن پر قبضہ کرنا چھی حقوق عقد میں سے ایک حق ہوگا اور چونکہ حقوق عقد میں سے ایک حق ہوگا اور چونکہ حقوق عقد میں سے ایک حق ہوگا اور چونکہ حقوق عقد میں سے ایک حق ہوگا اور چونکہ حقوق عقد میں ہے ای طرح ٹمن وصول کرنے کے لیے رہن یا کفیل لینا بھی حقوق عقد میں سے ایک حق ہوگا اور چونکہ حقوق عقد میں کی طرف راجع ہیں، اس لیے رہن لینا یا کفیل لینا وکیل کی طرف سے ٹمن پر قبضہ کرنا ہوگا اور اگر وکیل ٹمن پر قبضہ کرنا ہوگا اور اگر وکیل ٹمن کین یا کفیل لینا وکیل کی طرف سے ٹمن پر قبضہ کرنا ہوگا اور اگر وکیل ٹمن کی بی قبضہ کرنا ہوگا اور اگر وکیل ٹرف کے بی خوب کیا کی خوب ہوئا کہ ہوئا کہ ہوئا کہ ہوتا ہو اور قبضہ کرنا ہوگا اور اگر وکیل پر کوئی ضان نہیں ہوگا ۔

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا تو وکیل کے لیے دین کے عوض ربن لینایا کفیل لینا جائز نہیں ہے، اور اگر وکیل نے دین کے عوض ربن لے لیا یا کفیل لینا جائز نہیں ہے، اور اگر وکیل نے دین کے عوض ربن لے لیا یا کفیل لینا جائز نہیں ہے، اور اگر وکیل نے دین کے عوض ربن

## ر آن البداية جلد ال يوسي المستحد ٢٢٨ على الكاروكات كيان من

کفیل پر مال ہلاک ہوگیا تو ان صورتوں میں وکیل پر موکل کے دین کا ضان واجب ہوگا ، کیونکہ موکل نے وکیل کوقر ضہ وصول کرنے اور دین پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے اور دین کے عوض رہن لینے یا کفیل لینے کا وکیل نہیں بنایا ہے اور پھر وکیل اپنے اصیل یا موکل کا نائب ہوتا ہے۔اس لیے اس وکیل کے لیے دین کے عوض رہن یا کفیل لینا درست نہیں ہے۔

اس کے بالقابل عبارت میں جومسکہ بیان کیا گیا ہے وہ بیج ہے متعلق ہے اوروکیل بالبیع ثمن وصول کرنے میں اصیل ہوتا ہے نائب نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے ثمن کے متعلق رہن لینے اور کفیل لینے نیز ہروہ کام کرنے کی اجازت ہے جس سے ثمن کی وصولیا بی میں پختگی اور مضبوطی ہو، وکیل بالبیع کے اصیل ہونے کی ایک دلیل میرجی ہے کہ اگر موکل وکیل کوثمن پر قبضہ کرنے سے منع کرنا جا ہے تو منع نہیں کرسکتا جب کہ وکیل بقبض الدین کوموکل جب جا ہے منع اور دفع کرسکتا ہے۔

فقط والله اعلم وعلمه وأتم





اس سے پہلے ایک شخص کو کیل بنانے کے متعلق احکام ومسائل بیان کئے گئے ہیں اور اب یہاں سے دولوگوں کو وکیل بنانے کے احکام ومسائل بیان کیے جارہے ہیں اور بیہ بات تو ظاہر و ہاہر ہے کہ الو احد یتقدم علی الاثنین۔

وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيْلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا وُكِّكَلَّ بِهِ دُوْنَ الْاخَرِ، وَهَذَا فِيْ تَصَرُّفِ يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّأْيِ كَالْبَيْعِ وَالْخُلْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُؤَكِّلَ رَضِيَ بِرَأْيِهِمَا لَا بِرَأْيِ أَحِدهِمَا، وَالْبَدَلُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا وَلَكِنَّ النَّقُدِيْرَ لَايَمُنَعُ اسْتِعْمَالَ الرَّأْيِ فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِيُ.

تروجملہ: اگر کمی نے دوآ دمیوں کو وکیل بنایا تو ان میں سے کسی ایک کے لیے دوسرے کے بغیراس چیز میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے جس میں آخیں وکیل بنایا گیا ہے اور بیے تھم اس تصرف میں ہے جس میں رائے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے بیچ اور خلع وغیرہ ، کیونکہ موکل ان دونوں کی رائے پر راضی ہے نہ کہ ان میں سے ایک کی رائے پر۔اور بدل اگر چہ مقدر ہو، کیکن متعین کرنا زیادتی میں اور مشتری کو پہند کرنے میں استعالی رائے سے مانع نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴾ و تحلا ﴾ ان دونو ل کووکیل بنایا گیا ہے۔ ﴿مقدّر ﴾مقرر، طےشدہ۔ ﴿تقدیر ﴾ طے کرنا،مقرر کرنا۔

#### مهتم بالثان كام كى توكيل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوآ دمیوں کو کسی کام کے لیے وکیل بنایا اور وہ کام اییا ہے جس میں رائے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے بیچ وشراء ہے یا خلع اور عت علی مال وغیرہ ہے تو دونوں وکیوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی رائے اور اس کے مشورے کے بغیر موکل بد میں تھے تھے وشراء ہے یا خلع اور عت علی بنایا ہے تو مشورے کے بغیر موکل بد میں تصرف کر رائے کے اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب موکل نے دوآ دمیوں کو ایک ہی کام کے لیے وکیل بنایا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ دونوں کی رائے کے ساتھ تضرف پر راضی ہوا ہے اور کسی ایک کی رائے پر تصرف کر انا اسے پہند نہیں ہے، اس کے دونوں وکیوں میں سے کسی ایک کی مرضی اور اس کی مشورے کے بغیر تصرف کر نا موکل کی مرضی اور اس کی مناء کے خلاف تصرف کر نا درست نہیں ہے۔

### ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة والماء وكالت كيان يل

والبدل و إن كان مقدرا النع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال سے ہے كه اگر موكل بدل خلع كو متعين كرد ب اور يوں كبد سے كه دو بزار ميں خلع كرنا ہے يا بيتے كاثمن متعين كركے يوں كبد سے كه ايك بزار ميں بيچنا ہے تواس صورت ميں دونوں وكيوں كي مجموعي رائے كى كوئى خاص ضرورت نہيں ہوگى اور اگر ايك وكيل بھى معالمه كرد سے تواس كا تصرف درست ہونا جائے ، حالا تكه آپ نے تو على الاطلاق برصورت ميں دونوں وكيلوں كى رائے كوضرورى قرار ديا ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ عوض کی تعیین اگر چہ بدل کی کمی سے مانع ہے، کیکن بدل یعنی مبیع کے ثمن کی زیادتی اور مشتری کو پہند کرنے کے حوالے سے دونوں وکیلوں کی رائے لینے سے مانع نہیں ہے اس لیے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک شخص جہال دیدہ ہوتا ہے اور اسے بچے وشراء کی اچھی معلومات ہوتی ہے یا کوئی انسان شناس ہوتا ہے اور وہ اچھا مشتری تلاش کر لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں موکل کا نفع ہی نفع ہے اس لیے اگر موکل نے دوکو وکیل بنایا ہے تو تنہا ایک دکیل کے لیے تصرف کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُوْمَةِ، لِأَنَّ الْإِجْتِمَاعَ فِيْهَا مُتَعَذِّرٌ لِلْإِفْضَاءِ إِلَى الشَّغَبِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَالرَّأَيُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سَابِقًا لِتَقُوِيْمِ الْخُصُوْمَةِ.

تر جملے: فرماتے ہیں الا یہ کہ موکل دولوگوں کو وکیل بالخصومت بنائے، کیونکہ خصومت میں دونوں کی رائے کا جمع ہونا دشوار ہے، اس لیے کہ پیجلس قضاء میں شور وغل کا سبب ہنے گا،اور خصومت کی مضبوطی کے بیے رائے کی ضرورت اس پر مقدم ہے۔ المائ کی جین

﴿ إفضاء ﴾ پينچانا۔ ﴿ شغب ﴾ شور وغل۔ ﴿ سابق ﴾ پيلے ہے۔ ﴿ تقويم ﴾ پخت كرن ۔

#### دووكيلول كي موجودگي مين صرف ايك كا تصرف كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیج اور خلع وغیرہ کے لیے اگر کسی نے دولوگوں کو وکیل بنایا تو ان میں سے ایک کے لیے دوسرے کی مرضی کے بغیر نصر ف کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر خصومت اور مقدمہ پیش کرنے کے لیے کسی نے دولوگوں کو وکیل بنایا اور ان میں سے ایک نے قاضی کے بہاں جا کر مقدمہ دائر کردیا تو یہ درست ہے، اس لیے کہ مقدمہ قاضی کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر قاضی کی مجلس میں ایک ایک مقدمہ کا جو مقصد ہے گئے دو دو آو آدمیوں کی رائے جمع کی جائے گئ تو وہ مجلس شور وغل سے بھر جائے گی اور مقدمہ کا جو مقصد ہے لینی اظہار حق اور احقاقی حق وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا اور موکل کا مقصود چونکہ مقدمہ پیش کرانا ہے اور یہ مقصود ایک وکیل سے حاصل ہوجاتا ہے اس لیے گویا دلالة موکل ایک وکیل کے تصرف پر راضی ہوگا اور ایک کا تصرف درست ہوگا۔

ر ہا یہ سوال کہ موکل ان دونوں کی باہمی رائے کے ساتھ مقدمہ پیش کرنے پر راضی ہے تو ایک کے مقدمہ پیش کرنے پر وہ کسطرح راضی ہوسکتا ہے؟ سواس کا جواب میہ ہے کہ رائے اور مشورہ کرنا مقدمہ پیش کرنے اور قاضی کی مجلس تک جانے سے پہلے کا م ہے اور عین ممکن ہے کہ دونوں نے پہلے مل بیٹھ کر مقدمہ پیش کرنے کے اصول وضوابط کو تیار کرلیا ہواور پھرا تفاق رائے سے ایک مضمون بنا کرایک وکیل نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا ہواور بیدرست اور جائز ہے۔

قَالَ أَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهٖ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهٖ بِغَيْرِ عِرَضٍ أَوْ بِرَدِّ وَدِيْعَةٍ عِنْدَهُ أَوْ قَضَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ، لِلْآنَ

### ر ان البدايه جلدال ي المالي المالي

هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَايُحْتَاجُ فِيْهَا إِلَى الرَّأْيِ، بَلْ هُوَ تَغْبِيُرٌ مَحْضٌ، وَعِبَارَةُ الْمُثَنَّى وَالْوَاحِدِ سَوَاءٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُمَا طَلِّقَاهَا إِنْ شِنْتُمَا أَوْ قَالَ أَمْرُهَا بِأَيْدِيْكُمَا، لِأَنَّهُ تَفْوِيْضٌ إِلَى رَأْيِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَمْلِيْكُ مُقْتَصِرٌ عَلَى الْمُجْلِس، وَلَأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا فَاعْتَبِرْهُ بِدُخُولِهِمَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ یا کس نے بغیرعوض اپنی ہوی کو طلاق دینے یا بدون عوض اپنا غلام آزاد کرنے یا اپنے پاس سے ودیعت واپس کرنے یا اپنے اوپر واجب شدہ دین اداء کرنے کے لیے دو آ دمیوں کو وکیل بنایا، کیونکہ یہ چیزیں الی ہیں جن میں رائے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محض ترجمانی کرنا ہوتا ہے اور دو یا ایک کی ترجمانی برابر ہے۔ اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب موکل نے دولوگوں سے کہا کہ اگر میں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کی دولوگوں سے کہا کہ اگر تم چاہوتو میری ہوی کو طلاق دے دویا یہ کہا کہ اس کا معاملہ تمہارے ہانھوں میں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کی رائے پر سپر دکرنا ہے کیا تم و کی مطل پر معلق کیا ہے۔ لہذا اسے ان دونوں کے دخول پر قیاس کرو۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿عتق ﴾ آزادى - ﴿وديعة ﴾ امانت - ﴿دين ﴾ قرضه - ﴿تمليك ﴾ مالك بنانا - ﴿مقتصر ﴾ مخصر، موقوف ـ

#### معمولی کام کے لیے وکالت:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوآ دمیوں کو وکیل بنایا اور ان سے کہا کہتم لوگ بغیر عوض کے میری بیوی کوطلاق
دے دویا بدون عوض میرا غلام آزاد کردویا موکل کے پاس کسی کا سامان بطور ودیعت رکھا بواور اس نے دولوگوں کواس کی اوائیگی کا وکیل
بنادیا یا موکل پر کسی کا قرض ہواور اس نے اس دین کو اداء کرنے کے لیے دولوگوں کو وکیل بنایا تو ان میں سے ہر ہرصورت میں اگر
دونوں وکیلوں میں سے تنہا کوئی وکیل ندکورہ امور کو انجام دے دے اور اس میں دوسرے کی رائے شامل نہ ہوتو یہ درست اور جائز ہے،
کیونکہ ان تمام صور توں میں وکیلوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ موکل کے کلام کی ترجمانی کریں اور ترجمانی کرنے کے لیے تعداد یعنی دوکا ہونا
شرطنہیں ہے، لہذا جس طرح دوکی ترجمانی درست ہے اسی طرح ایک وکیل کی ترجمانی ہمی درست اور جائز ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے دوآ دمیوں سے کہا کہتم لوگ چاہوتو میری یوی کوطلاق دے دویا نیے کہا کہ میری عورت کے طلاق کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو ان صورتوں میں تنہا کسی وکیل کے لیے موکل کی بیوی کوطلاق دینا درست نہیں ہے، کیونکہ موکل نے طلاق کو ان دونوں کی رائے شامل نہیں ہوگی اس وقت تک کسی ایک کے لیے طلاق نے طلاق کو ان دونوں کی رائے شامل نہیں ہوگی اس وقت تک کسی ایک کے لیے طلاق دینے کا تصرف کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور پھران کا یہ تصرف صرف مجلس کے اندراندر صحیح ہوگا، کیونکہ موکل نے طلقا ہا بن شنتما اور امروں کا ایک بنایا ہے اور تملیک مجلس پر موقوف اور مخصر ہوتی ہے، اس لیے مذکورہ دونوں آ دمیوں کا تصرف تعلیق بھی مجلس تملیک پر مخصر ہوگا اور مجلس کے اندراندر انھیں طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

و لانہ علق الطلاق النج اس کا حاصل ہے ہے کہ موکل نے طلاق کو دونوں وکیلوں کے فعل پرمعلق کیا ہے لہذا جب دونوں کا فعل صادر ہوگا اس وتت طلاق واقع ہوگی اور تنہا کسی ایک وکیل کے فعل تطلیق سے طلاق کا وقوع نہیں ہوگا اس کی مثال ایسی ہے جیسے

### ر آن الهداية جلدال ي المحالة ا

اگر کسی نے دوآ دمیوں کو مخاطب کر کے کہاإن دخلتما الدار فزوجي طالق که اگرتم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو میری ہوی کوطلاق ہے اب اللہ کے اس وقت تک کہنے والے کی بیوی پرطلاق نہیں واقع ہوگی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب تک دونوں وکیل تصرف نہیں کریں گے اس وقت تک موکل کی بیوی پرطلاق نہیں واقع ہوگی۔

قَالَ وَلَيْسَ لِلُوَكِيْلِ أَنْ يُؤَكِّلَ فِيْمَا وُكِّلَ بِهِ، لِأَنَّهُ فُوِّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفُ دُوْنَ التَّوْكِيْلِ بِهِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِهِ، وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُوْنَ فِي الْارَاءِ، قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُؤَكِّلُ لِوُجُوْدِ الرِّضَاءِ أَوْ يَقُولُ لَهُ إِعْمَلُ بِرَأْيِكَ لِإِطْلَاقِ التَّفُويُضِ إِلَى رَأْيِهِ، وَإِذَا جَازَ فِي هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ النَّانِي وَكِيْلًا عَنِ الْمُؤَكِّلِ حَتَّى لَايَمْلِكَ الْأَوَّلُ الْأَوْلُ عَزْلَلُهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْأَوَّلُ، وَقَدْ مَرَّ نَظِيْرُهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِيُ.

توجیعا: فرماتے ہیں کہ وکیل کو یہ بی تنہیں ہے کہ موکل بہ میں وہ دوسرے کو وکیل بنائے، کیونکہ موکل نے اسے اس کام میں تصرف کا اختیار دیا ہے نہ کہ دوکیل بنائے کا۔ اور بیا ان وجہ سے ہے کہ موکل اس وکیل کی رائے پر راضی ہوا ہے اور لوگوں کی آراء مختلف ہوتی ہیں الا بیکہ موکل اسے اجازت وے دے دے، کیونکہ اس کی رضامندی پائی گئی یا موکل وکیل سے بیہ کہہ دے تم اپنی رائے کے مطابق عمل کرو، اس لیے کہ (اب) اس کی رائے کی طرف سپر دگی مطلق ہے، اور جب اس صورت میں وکیل کی تو کیل جائز ہے تو دوسرا وکیل موکل کی طرف سے دیل ہائی معزول ہوجا ئیں گے اور ادب القاضی میں اس کی نظیر گذر چکی ہے۔ ہوگا جب کہ موکل کی موت سے دونوں وکیل معزول ہوجا ئیں گے اور ادب القاضی میں اس کی نظیر گذر چکی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ وَ تَكُل ﴾ وكيل بنايا گيا ہے۔ ﴿ فوق ص ﴾ پردكيا گيا ہے۔ ﴿ متفاوتون ﴾ مقرق ، مخلف۔ ﴿ لاينعزل ﴾ معزول نہيں ہوگا۔ وكيل كا آ كے وكيل بنانا:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کی خص نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا تو وکیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کی تیسر شیخص کواس غلام کی فروخت کی کا وکیل بنائے ، کیونکہ موکل اور ما لک غلام نے وکیل کوتصرف کرنے یعنی اپنا غلام فروخت کرنے کا وکیل بنایا ہے ، اس لیے وکیل کے لیے تصرف تیج ہے متعلق امور کی انجام دہی تو درست ہے لیکن کسی دوسرے کو وکیل بناناضیح نہیں ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ موکل اپنے وکیل کی رائے پرراضی ہوا ہے اور وکیل کے علاوہ دوسرے کی رائے پراس کی رضامندی معدوم ہے اور لوگوں کی آراء چونکہ مختلف ہوتی ہیں اس لیے دوسرے کی رائے اور مشورے پرموکل راضی نہیں ہوگا اور باب وکالت میں بار ہا یہ بات آ چی ہے کہ وکیل کے لیے موکل کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا درست نہیں ہوگا در اس کی اجازت دے دے دے یا علی الاطلاق معالمہ کو اس کے حوالے کرکے یہ کہد دے اعمل ہو آیک تم اپنی درست ہے البتہ اگر موکل وکیل کو اس کو اجازت دے دے دے یا مور کی کی رائے ہیں درست ہے اس طرح دوسرے کو وکیل بنانا بھی درست ہو واجو کر وتو اس صورت ہیں وکیل کے بیے جس طرح عقد بچے کرنا درست ہے اسی طرح دوسرے کو وکیل بنانا بھی درست اور جائز ہے ، کیونکہ موکل کی طرف سے وکیل کے ہرتھرف میں رضاء اور اجازت موجود ہے۔ اور جب ان دونوں صورتوں میں وکیل کی طرف سے وکیل کے ہرتھرف میں رضاء اور اجازت موجود ہے۔ اور جب ان دونوں صورتوں میں وکیل کی اور جائز ہے ، کیونکہ موکل کی طرف سے وکیل کے ہرتھرف میں رضاء اور اجازت موجود ہے۔ اور جب ان دونوں صورتوں میں وکیل کی

### ر آن البداية جلدال ي المسلك المسلك المسلك الكام وكالت كيان يل

تو کیل درست ہے تو یہ یادر کھیے کہ وکیل ٹانی بھی موکل اول یعنی مالک کی طرف سے وکیل ہوگا یہی وجہ ہے کہ نہ تو وکیل اول اسے معزول کرنے کا مالک ہوگا اور نہ ہی اس کے مرنے سے وہ معزول ہوگا ، کیونکہ وہ موکل اول کی طرف سے وکیل ہے نہ کہ وکیل اول یعنی موکل بٹانی کی طرف سے اس کے مرنے جینے سے اس کی صحت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی ، ہاں اگر موکل اول مرجائے تو دونوں وکیل معزول ہوجائیں گے ، کیونکہ دونوں اس کے وکیل تھے جیسا کہ کتاب ادب القاضی میں اس کی پوری تفصیل گذر چکی ہے۔

قَالَ فَإِنْ وَكُلَ بِغَيْرِ إِذُنِ مُوكِيلِهِ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُضُورُ رَأْيِ الْأَوَّلِ وَقَدُ حَضَرَ، وَتَكَلَّمُوا فِي حُقُوقِهِ، وَإِنْ عَقَدَ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّهُ فَاتَ رَأَيُهُ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ فَيُجِيْزُهُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ غَيْرُ الْوَكُ الثَّمَنَ لِلثَّانِي فَعَقَدَ بِغَيْبَتِهِ يَجُوزُ لِلْآنَ الرَّأْيَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْوَكِيلِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَهُ، لِأَنَّهُ حَضَرَ رَأَيْهُ، وَلَوْ قَدَّرَ الْأَوَّلُ الشَّمَنَ لِلثَّانِي فَعَقَدَ بِغَيْبَتِهِ يَجُوزُ لِلْآنَ الرَّأْيَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْوَكِيلِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَهُ، لِلْآنَةُ لَمَّا الرَّانَي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَا مِنْ الثَّمَنِ ظَاهِرًا وَقَدُ حَصَلَ، وَهَذَا بِخِلَآفِ مَا إِذَا وَكُلَ وَكِيلَيْنِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ، لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ إِلَيْهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَكُلَ وَكِيلَيْنِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ، لِأَنَّهُ لَمَّا إِذَا لَمُ يُقَدِّرِ فَي الثَّمَنِ ظَهُرَ أَنَّ غَرْضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَابَيَّنَاهُ، أَمَّا إِذَا لَمُ يُقَدِّرِ الثَّمَنِ طَهُو لَلَّ كُونَ عُرْضُهُ رَأْيُهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَابَيَّنَاهُ، أَمَّا إِذَا لَمُ يُقَدِّرِ الثَّمَنِ طَهُو لَ إِلَى الْأَوْلِ كَانَ غَرْضُهُ رَأَيْهُ فِي مُعَظِّمِ الْأَمْرِ، وَهُوَ التَّقَدِيرُ فِي النَّمَنِ.

تروجہ کہ: فرماتے ہیں کہ آگر وکیل اول نے موکل کی اجازت کے بغیر دو سراو کیل بنادیا اور اس نے وکیل اول کی موجود گی ہیں عقد کیا تو جائز ہے، کیونکہ موکل کا مقصود و کیل اول کی رائے کا موجود ہونا ہے اور وہ یہاں موجود ہا ورعلاء نے اس عقد کے حقوق ہیں کلام کیا ہے، اور اگر وکیل ٹانی نے وکیل اول کی رائے نوٹ ہوئی ہے الا یہ کہ وکیل اول کو خبر پنچے اور وہ اس کی اجازت دے دے۔ اور ایسے ہی اگر وکیل کے علاوہ کی اور نے فروخت کیا بچر وکیل کوخبر ہوئی اور اس نے اجازت دے دی۔ اور ایسے ہی اگر وکیل کے علاوہ کی اور نے فروخت کیا بچر وکیل ٹانی نے اس کی عدم اجازت دے دی، کیونکہ اس کی رائے موجود ہوئی ، اور اگر وکیل اول نے وکیل ٹانی کے لیے شن متعین کردیا بچر وکیل ٹانی نے اس کی عدم موجود گی ہیں عقد کیا تو بھی جائز ہا ہوں اپنے کہ بہ ظاہر تعیین شن کے لیے عقد میں رائے کی ضرورت بڑتی ہے اور رائے حاصل ہو بچی ہے۔ اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب موکل نے دو وکیل بنائے ہوں اور شن کو متعین کردیا ہو، اس لیے کہ جب شن متعین کردیا ہو، اس لیے کہ جب شن متعین کردیا ہو، اس لیے کہ جب شن متعین کرنے کے باوجود موکل نے عقد دونوں وکیلوں کے سپر دکیا تو یہ واضح ہوگیا کہ موکل کا مقصد سے تھا کہ شن بڑھانے اور مشتری کو پند کرنے میں دونوں کی رائے اسٹھی ہوجائے جب اس کہ ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر موکل کا مقصد سے تھا کہ شن بڑھانے اور مشتری کو پند سے دوروک کی رائے جاننا ہوگا۔

#### اللغات:

﴿حضرة ﴾ موجودگ وغيبة ﴾ غيرموجودگ ويجيزه ﴾ اسك اجازت دے دے وقدير ﴾ مقرركرنا، طےكرنا مخالا مسئله كي تفريع:

### ر ان البداية جندال ي المحالة ا

درست اور جائز ہے کیونکہ موکل کا مقصد ہہ ہے کہ اس گاڑی کی فروختگی میں وکیل اول یعنی سلمان کی رائے شامل ہوخواہ وہ خودا سے فروخت کرائے اور صورت مسئلہ میں چونکہ اس کی موجودگی میں موکل کی گاڑی فروخت ہوئی ہے اور اس نے دوسرے سے اسے فروخت کرائے اور صورت مسئلہ میں یقیناً اس کی رائے شامل ہوگی اور یہ عقد درست ہوگا اور موکل پر نافذ ہوگا۔اس لیے کہ اس کامقصود حاصل ہو چکا ہے۔

ر ہا یہ مسئلہ کہ مذکورہ عقد کے حقوق کس وکیل کی طرف راجع ہوں گے؟ وکیل اول کی طرف یا وکیل ٹانی کی طرف؟ تو اس سلسلے میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے، بعض حضرات کا قول سے ہے کہ حقوق عقد وکیل اول کی طرف راجع ہوں گے، کیونکہ موکل ای کی رائے پر راضی ہے اور پچھ حضرات کی رائے سے ہے کہ حقوق عقد وکیل ٹانی کی طرف راجی ہوں گے، کیونکہ سے عقد بجی ہے اور بچے میں جملہ حقوق عاقد ہی کی طرف لوشتے ہیں۔

و إن عقد في حال غيبة النع فرماتے ہيں كەاگروكيل افل نے وكيل اول كى عدم موجودگى ميں اسے فروخت كيا تو يه عقد موكل پر نافذ نہيں ہوگا، كيونكه اس عقد ميں موكل كامقصود يعنى وكيل اول كى رائے كاعقد ميں شامل ہونا فوت ہوگيا ہے، ہاں اگر وكيل افل نے وكيل اول كى عدم موجودگى ميں عقد كيا اور پھر وكيل اول كواس كى اطلاع ہوئى ادر اس نے عقد كى اجازت دے كراس كو نافذ كرديا تو اس صورت ميں موكل پر عقد نافذ ہوجائے گا، كيونكه موكل كامقصود يعنى وكيل اول كى رائے اس ميں شامل ہوگئى ہے، يا ايسے ہى اگر وكيل افل كى رائے اس ميں شامل ہوگئى ہے، يا ايسے ہى اگر وكيل نافذ كرديا تو بھى عقد درست اور جائز ہوجائے گا۔

ولو قدر النح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر وکیل اول نے وکیل ثانی کے لیے میچ کانٹمن متعین کردیا اور اس سے یہ کہ دیا کہ یہ گاڑی دو ہزار میں فروخت کرنا اور پھر وکیل ثانی نے اس ٹئمن پراھے فروخت کیا تو عقد جائز ہوگا خواہ وکیل اول موجود ہویا نہ ہو، کیونکہ وکیل اول کی رائے بہ ظاہر ثمن متعین کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے اور صورت مسکد میں چونکہ وکیل اول نے ثمن متعین کردیا ہے اس لیے عقد میں اس کی رائے شامل ہوگئ ہے لہذا بوقت عقد وہ موجود ہویا نہ ہو بہر صورت عقد درست اور جائز ہوگا۔

و ھذا بحلاف النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بیچنے کے لیے دووکیل مقرر کیے اور اس نے مبیع کا ثمن بھی متعین کردیا تو اب دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک کو بیح تنہیں ہے کہ وہ دوسرے کی عدم موجود گی میں یا اس کی رائے لیے بغیر عقد کرے ،کیونکہ جب موکل نے مبیع کا ثمن متعین کرنے کے بعد دولوگوں کوعقد کی ذمے داری سونی تو یہ بات واضح ہوگی کہ اس کا مقصد ثمن کے اضافے میں اور اچھے اور ایمان دار شتری کے انتخاب میں دونوں وکیلوں کی رائے کو جمع کرنا ہے اس لیے جب دونوں کی رائے شامل عقد ہوگی تب عقد صحیح ہوگا اور تنہا کسی ایک وکیل کے سے عقد کرنا درست نہیں ہوگ۔

البتہ اگر موکل نے نمن متعین نہیں کیا اور اس نے وکیل اول کی طرف عقد کوسپر دکر دیا تو اب موکل کا مقصد یہ ہوگا کہ نتا کے سب سے اہم مسئے میں یعنی شمن متعین کرنے میں وکیل اول کی رائے موجود ہواور یہ مقصد وکیل اول کے شن متعین کرنے سے حاصل ہوجا تا ہے اس لیے اگر ثمن متعین کرنے کے بعد وکیل اول کسی کوعقد کرنے کا وکیل بناتا ہے اور وکیل ثانی عقد کرلیتا ہے تو وہ عقد درست اور جائز ہے خواہ اس عقد کے وقت وکیل اول موجود ہویا نہ ہو۔

قَالَ وَإِذَا زَوَّجَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْعَبُدُ أَوِ الذِّمِيُّ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ أَوْ بَاعَ أَوِ الشَّرَى لَهُمَا لَمْ يَجُوْ، مَعْنَاهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا، لِأَنَّ الرِّقَ وَالْكُفُرَ يَقُطَعَانِ الْوِلَايَةَ أَلَا يَرَى أَنَّ الْمَرْقُوْقَ لَايَمْلِكُ إِنْكَاحَ نَفْسِهِ فَكُيْفَ يَمُلِكُ إِنْكَاحَ غَيْرِهِ وَكَذَا الْكَافِرُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَتَّى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَنَّةُ هَذِهِ وَلَايَةٌ نَظُرِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفُويُضِ إِلَى الْقَادِرِ الْمُشْفِقِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى النَّظُرِ، وَالرِّقُ يُزِيْلُ الْقُدُرَةَ وَالْكُفُرُ يَقُطَعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلا تُفُويُ مِنَ النَّفُويُ اللَّهُ هَا اللَّهُ فَقَا عَلَى الْمُسْلِمِ فَلا تُفُويُ اللَّهُ وَالْمُنْفِقِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى النَّظُرِ، وَالرِّقُ يُزِيْلُ الْقُدُرَةَ وَالْكُفُرُ يَقُطَعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلا تُفُومُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ مَنَ النَّفُويُ مِن إِلَى الْقَادِرِ الْمُشْفِقِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى النَّظُرِ، وَالرِّقُ يُزِيْلُ الْقُدُرَةَ وَالْكُفُرُ يَقُطَعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلا تُفُومُ شُولِ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ وَالْمُولِي الْعَلَامُ الْمُسْلِمِ فَلا تُفُومُ مُنْ إِلَيْهُ مَا اللَّيْفُولُ اللْعَلَقَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلا تُفُومُ مُ إِلَيْهِمَا.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب یا غلام یا ذمی نے اپنی صغیرہ ، آزاد اور سلمان لڑک کا نکاح کردیایا اس کے لیے خرید وفروخت
کیا تو جائز نہیں ہے ، اس کا مطلب اس کے مال میں تصرف کرنا ہے ، کیونکہ رقیت اور کفرولایت کو منقطع کردیتے ہیں کیا دکھتے نہیں کہ
مملوک اپنی ذات کا نکاح نہیں کرسکتا تو وہ دوسرے کا نکاح کیوں کرسکے گا۔ اور ایسے ہی کا فرکو مسلمان پرولایت نہیں ہے یہاں تک کہ
مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت مقبول نہیں ہے اور اس لیے کہ بیور ایت نظری ہے لہٰذا اسے قادرا در شفق کے سپر دکر ناضرور ک ہے
تاکہ نظر کے معنی محقق ہوجا کیں۔ اور رقیت قدرت کو زائل کردیت ہے جب کہ کفر مسلمان پر شفقت کوختم کردیتا ہے اس لیے بیولایت
ان دونوں کے سپر دنہیں کی جائے گی۔

#### اللغاث:

﴿ وَقِ جَ ﴾ شادى كرائى \_ ﴿ ابنة ﴾ بينى \_ ﴿ وق ﴾ غلاى \_ ﴿ إنكاح ﴾ شادى كروانا ـ ٥ نظريّة ، ينى برصلحت ـ ﴿ يزيل ٥ خم كرديتا بِ \_ ﴿ تفويض ﴾ بيردكرنا \_

#### مكاتب اور ذمي وغيره كي مسلمان صغيره بجي كاحكم:

صورت مسلم ہے کہ مکا تب، غلام اور ذمی کی صغیرہ بچی اگر مسلمان اور آزاد ہوتو ان لوگوں کے لیے نہ تو اس کے نشس میں تصرف کرنا یعنی اس کے لیے نیج وشراء کرنا جائز ہے، کیونکہ ند کور و تصرفات از قبیل ولایت ہیں اور فدکورین میں ہے کی کوجھی صغیرہ، حرہ اور مسلمہ پر ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وقیت اور کفر ولایت کوختم کردیتے ہیں ہی وجہ ہے کہ غلام اپنا نکاح کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور جوخض اپنی ذات پر نکاح کی قدرت نہیں رکھتا بھلاوہ ووسرے پر نکاح کی قدرت نہیں رکھتا بھلاوہ ووسرے پر نکاح کی قدرت نہیں رکھتا بھلاوہ موسرے پر نکاح کی قدرت کیے رکھ سکتا ہے اور کافر کومسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہوا در نہ تو مسلمان کے خلاف کافر کی شیادت مقبول ہے چنا نچے قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان کردیا ہے لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ الحاصل جب مکا تب، غلام اور ذمی کواپی ذات پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوگا۔

ولأن ہذہ المنے فرماتے ہیں کہ صغیراور صغیرہ پران کے اولیاءاور سر پرستوں کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ نظری اور مبی برشفقت ہوتی ہے اس لیے یہ ولایت ای شخص کے سپرد کی جاتی ہے جواسے بخو بی نہھانے پر قادر ہواور مشفق ہوا درصورت مسئلہ میں

### ر آن الهدايي جلد ال ي المسلم المسلم ١٣٦١ المسلم المام وكالت كهان يم الم

غلام، مکا تب اور کافر نہ تومشفق ہیں اور نہ ہی اس ولایت کو نبھانے پر قادر ہیں چنانچیر قیت اور غلامیت سے قدرت ختم ہوجاتی ہے، اور کفر سے مسلم پر شفقت معدوم ہوجاتی ہے، اس لیے ان حوالوں سے بھی انھیں صغیر اور صغیرہ پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوگی اور نہ ہی بیہ ولایت ان کے سپر دکی جائے گی۔

وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَمَ اللَّهُ الْمَوْتَدُّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهٖ وَالْحَرْبِيُّ كَذَٰلِكَ، لِأَنَّ الْحَرْبِيُّ أَبْعَدُ مِنَ الذِّمِّيِ فَأُولُى بِسَلْبِ الْوِلَايَةِ، وَأَمَّا الْمُوْتَدُّ فَتَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ نَافِذًا عِنْدَهُمَا لَكِنَّهُ مَوْقُوفُ عَلَى وَلَدِهٖ وَمَالِ وَلَدِهٖ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهَا وِلاَيَةٌ نَظُرِيَّةٌ وَذَٰلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمِلَّةِ وَهِيَ مُتْرَدِّدَةٌ ثُمُّ تَسْتَقِرُ جِهَةُ الْإِنْقِطَاعِ إِذَا قُتِلَ عَلَى الرِّدَةِ فَيَنْظُلُ، وَبِالْإِسْلَامِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ لَمُ يَزَلُ كَانَ مُسْلِمًا فَيصِحُ.

تروجمل : حضرات صاحبین عُرِیَا این از مرایا که اگر مرتد اپنے ارتد او پر آل کردیا جائے تو وہ اور حربی دونوں کا بہی تھم ہے کیونکہ حربی ان میں اس کا تصرف حضرات صاحبین عُریاتیا فی سے بعید تر ہے لہذا اس کی ولایت بدرجہ اولی سلب ہوگی، رہا مرتد تو اگر چہ اس کے مال میں اس کا تصرف حضرات صاحبین عُریاتیا کے یہاں نافذ ہے ہیکن اس کے ولد پر اور ولد کے مال پر اس کا تصرف بالا جماع موقوف ہے، اس لیے کہ یہ ولایت نظری ہے اور نظر اتحاد ملت کی صورت میں محقق ہوتی ہے حالا نکہ مرتد کی ملت مرتد دو ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اپنی ملت پر آل کردیا گیا تو انقطاع کی جہت پختہ ہوگئ لہذا اس کا تصرف باطل ہوگا۔ اور اسلام لانے کی وجہ سے اسے ماضی میں بھی مسلمان قرار دیا جائے گا اس لیے اس کا تصرف درست ہوگا۔ درست ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ دَّة ﴾ مرتد مونا ـ ﴿ أبعد ﴾ زياده رُور ـ ﴿ نظرية ﴾ منى برصلحت ـ ﴿ تستقر ﴾ پخته موجائ گا ـ

#### مرتد اور حربی کے تصرفات ولایت:

صورت مسلم اولاد پرتصرف کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ حربی ذمی ہے بھی گیا گذرااور ذلیل ہے اور چونکہ ذمی کواپنی مسلم اولاد پرتصرف کاحق نہیں ہیں، کیونکہ حربی ذمی ہے بھی گیا گذرااور ذلیل ہے اور چونکہ ذمی کواپنی مسلم اولاد پراوران کے مال میں تصرف کاحق نہیں ہے، لہذا حربی کوتو بدرجہ اولی بیحق نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک مرتد کا سوال ہے۔ تو حضرات صاحبین بھی ہیاں اگر چداس کے اپنی اس کا تصرف نافذ ہے، لیکن اس کی اولا داوراولاد کے مال میں اس کا تصرف ان حضرات کے یہاں موقوف ہے چنا نچہ اگر وہ بحالت ارتد او مرگیا تو ظاہر ہے کہ اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ ارتد ادپر استقلال کی وجہ سے اس کی والایت منقطع ہوگئ ہے، ہاں اگر مرتد دو بارہ مسلمان ہوگیا تو پھراس کا تصرف درست ہوگا، کیونکہ حدیث الإسلام یہدم ما کان قبله کی روسے اسلام لانے سے مرتد کو ماضی میں بھی برابر مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن ان دونوں چیز دل سے پہلے مرتد کی حالت مشکوک اور مرد ہے اور اس کا نقر ف حدیث الاسلام کے مرتد کی حالت مشکوک اور مرد ہے اور اسکان نہر ہے جب کہ تصرف فات مذکورہ ولایت کے قبیل سے ہیں اور ولایت کے لیے اتحادِ ملت شرط ہے اور وہ یہاں معدوم ہے اس لیے مرتد کو بھی اپنی مسلمان اولاد پر کسی طرح کے تصرف کاحق نہیں ہے۔ فقط واللّه أعلم و علمه اتبم یہاں معدوم ہے اس لیے مرتد کو بھی اپنی مسلمان اولاد پر کسی طرح کے تصرف کاحق نہیں ہے۔ فقط واللّه أعلم و علمه اتبم



صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ خصومت مبجور اور متروک ہے اس لیے اسے باب الوکالۃ بالبیع والشراء کے بعد بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ بچونہیں ہے اور ظاہر ہے کہ غیر مبجور مبچور پر مقدم ہوتا ہے۔ (بنایہ ۸۳۵۸)

قَالَ الْوَكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ وَكِيْلٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِثَمَّائِية ، هُو يَقُولُ إِنَّهُ رَضِيَ بِخُصُومَةٍ، وَالْقَبْضِ، غَيْرُ خُصُومَةٍ وَلَمْ يَرُضَ بِهِ، وَلَنَا أَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ إِنْمَامَة، وَتَمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ، وَالْفَتُواى الْيَوْمَ عَلَى قُولِ زُفَرَ رَحَالُمُ عَلَى أَلْهُورِ الْخِيَائِةِ فِي الْوُكَلَاءِ، وَقَدْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْحُولَ وَالْمَالُمُ الْقَبْضَ عَلَى الْمُولِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّذَ فِي مَعْنَاهُ وَضُعًا إِلَّا أَنَّ الْعُرْفَ عَلَى الْمَالِ، وَنَظِيْرُهُ الْوَكِيْلُ بِالتَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ عَلَى أَصُلِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّذَ فِي مَعْنَاهُ وَضُعًا إِلَّا أَنَّ الْعُرْفَ بِخِلَافِهِ وَهُو قَاضِ عَلَى الْوَضْعِ فَالْفَتُواى عَلَى أَنْ لَا يَمُلِكَ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں وکیل بالخصومت وکیل بالقہض بھی ہوتا ہے، امام زفر ورایٹیٹ کا اختلاف ہے۔ امام زفر ورایٹیٹ فرماتے ہیں کہ موکل خصومت پر راضی ہوا ہے اور وہ قبضہ خصومت کے علاوہ ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ جوشض کی چیز کا ما لک ہوتا ہے وہ اسے پورا کرنے کا بھی ما لک ہوتا ہے اور خصومت کو پورا کرکے اسے انتہاء تک پہنچانا قبضہ سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کل امام زفر ورایٹیٹ کے قول پر فتوی ہے اس لیے کہ وکیلوں میں خیانت ظاہر ہوگئ ہے۔ اور بھی اس شخص کی خصومت پر اعتماد ہوتا ہے جس کے مال پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اور اس کی نظیر قر ضہ طلب کرنے کا وکیل ہے جو اصل روایت کے مطابق قبضہ کرنے کا بھی ما لک ہوتا ہے، اس لیے کہ لغت میں نقاضی قبضہ کے معنی میں ہے کہ وکیل بالتقاضی میں نقاضی قبضہ کے معنی میں ہے، لیکن عرف اس کے خلاف ہے اور عرف لغت پر غالب ہوتا ہے لہٰذافتو کی اس پر ہے کہ وکیل بالتقاضی قبضہ کے معنی میں ہے، لیکن عرف اس کے خلاف ہے اور عرف لغت پر غالب ہوتا ہے لہٰذافتو کی اس پر ہے کہ وکیل بالتقاضی قبضہ کا ما لکن نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

-﴿ خصومة ﴾ جَمَّرُ ا\_﴿ إِنهام ﴾ مَمل كرنا \_ ﴿ انتهاء ﴾ مَمل بونا \_ ﴿ وضع ﴾ لغت \_

#### وكيل بالخصومت كاوكيل بالقبض مونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو تخص کسی کی طرف سے ذین وغیرہ کے متعلق خصومت چیش کرنے اور مقدمہ کی پیروی کرنے کا وکیل موتا ہے تو مدی علیہ پردین ٹابت ہونے کے بعد ہمارے یہاں وہ وکیل دین پر قبضہ کرنے کا بھی وکیل اور حق دار ومجاز ہوتا ہے ، لیکن امام زفر چاپٹھیڈ کے یہاں وکیل بالخصومت دین پر قبضہ کرنے کا حق دار اور وکیل نہیں ہوتا ، امام زفر چاپٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ موکل جسے وکیل بالخصومت بناتا ہو وہ سوچ سمجھ کر جالاک آ دمی کو بناتا ہے جب کہ وکیل بالقبض سیدھا سادا اور بھولا بھالا ہوتا ہے ، اس لیے موکل اگر سٹی کو وکیل بالخصومت بنانے پر راضی ہے تو اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے وکیل بالقبض ہونے پر بھی راضی ہے، کیونکہ خصومت اور قبضہ میں فرق ہے، خصومت قولی ہوتا ہے اور اظہار حق کے جاتی ہے جب کہ کسی چیز پر قبضہ کرنافعل ہے اور تول وفعل میں کھالا ہوا تعناد ظاہر ہے اس لیے وکیل بالقبض نہیں ہوسکتا۔

ولنا أن من ملك النع بمارى دليل بيہ به جو جو خص سى چيز كا ما لك بنايا جاتا ہے وہ اس چيز كو كمل كرنے كا بھى ما لك بوتا ہے ، نبذا وكيل بالخصومت جس طرح مدعى كے قرض كا دعوى كرنے كے ليے ما لك بنايا گيا ہے اسى طرح وہ اس قرضے پر قبضہ كرنے كا بھى ما لك شار بوگا، كيونكه دين كى خصومت كى تماميت كا دار ومدار اور اس كى انتہاء قبضے پر ہے اور چونگه وكيل خصومت كا ما لك ہے اس ليے وہ اسے مكمل كرنے لينى خصومت كے نتيج ميں ثابت ہونے والے دين پر قبضہ كرنے كا بھى ما لك ہوگا۔

و الفتوی المنے صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ آج کل فتو کی حضرت امام زفر چاہیں کے قول پر ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ وکیل بالفہض نہیں ہے، کیونکہ وکلاء میں رشوت خوری اور خیانت غالب ہو چکی ہے اور خصومت کرنے کے لیے تو ایک وکیل بالخصومت وکیل برائی رقم وصول کرنے کے لیے اس پراعتا ذہیں کرتے ،اس لیے صورت حال کی نزاکت اور قلینی کے پیش نظر وکیل بالخصومت کے اختیارات خصومت تک ہی محدود رہیں گے اور وہ قبضے کا وکیل نہیں ہوگا۔

اس مسئے کی نظیر ہے ہے کہ اگر کوئی شخص و کیل بالتفاضی ہو یعنی ادائیگی دین کے مطالبہ کا وکیل ہوتو مبسوط کی روایت کے مطابق و و شخص و کیل بالقبض بھی ہوگا بعنی دین کا مطالبہ بھی کرے گا اور جب مدیون دین کواداء کرے گا تو یہی و کیل اس پر قبضہ بھی کرے گا، کیوں کہ خت میں تقاضی قبضہ ہے معنی میں بھی ہے اس لیے از روئے لغت و کیل بالتقاضی و کیل بالقبض بھی ہوگا، کیکن عرف عام میں تقاضی صرف مطاب کے معنی میں ہے اور عرف لغت ہے راج ہوتا ہے ، لہذا از روئے عرف و کیل بالتقاضی و کیل بالقبض نہیں ہوگا اور اس پر فتو کی بھی دیا جائے گا جیسا کہ اصل مسئے میں و کیل بالخصومت کے وکیل بالخصومت ہونے پر ہی فتو کی دیا گیا ہے۔

قَالَ فَإِنْ كَانَا وَكِيْلَيْنِ بِالْخُصُوْمَةِ لَايَقْبِضَانِ إِلَّا مَعًا، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا لَا بِأَمَانَةِ أَحَدِهِمَا وَاجْتِمَاعُهُمَا مُهْكِنْ. بِخِلَافِ الْخُصُوْمَةِ عَلَى مَا مَرَّ.

ترجیمان : فرمات بین کداً سره واوگ وکیل بالخصومت ہوں تو وہ ساتھ ہی میں قبضہ کرسکتے ہیں ،اس لیے کہ موکل ان دونوں کی امانت پر رائنی :وا ہےاوران میں سے ایک کی امانت پر راضی نہیں ہوا ہے۔ برخلاف خصومت کے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

## ر آن البدليه بلدا ي هي رسي المسال ١٣٩ عن الماروكات كيان عن

#### للغات:

﴿ حصومة ﴾ جھڑا۔ ﴿ لايقبضان ﴾ قضدند كريں۔

#### دو مخصول كاوكيل بالخصومت بنيا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دولوگوں کو وکیل بالخصومت مقرر کیا ہواور کہیں دین پر قبضہ کرنے کی ضرورت پیش آجائے ،تو دونوں کا ایک ساتھ قبضہ کرنا معتبر ہوگا۔اور تنہا کسی ایک کے لیے قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیونکہ موکل ان دونوں کی امانت پر راضی ہے ان میں سے ایک کی امانت پر راضی ہے لہٰذا ایک کا قبضہ کرنا سیح نہیں ہوگا۔اور پھر قبضہ کرنے میں دونوں وکیلوں کا اجتماع بھی ممکن ہے اور اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے اس لیے اس حوالے سے بھی دونوں وکیلوں کا اجتماع کی طور پر قبضہ کرنا مضرور کی ہے۔

اس کے برخلاف مقدمہ پیش کرنے کے لیے چونکہ مجلسِ قضاء کے ادب واحتر ام میں دونوں کا اجتماع دشوار ہے اس لیے تقدیم خصومت کے لیے تباایک وکیل بھی کافی ہے۔

قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَكُونُ وَكِيْلًا بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَطَالُّا عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ عَلَى الْسَيْفَاءِ الْمُوَكِّلِ أَوْ إِبْرَائِهِ تَقْبَلُ عِنْدَهُ، وَقَالَا لَايَكُونُ خَصْمًا وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ عَلَى الْمَالِ يَهْتَدِى فِي الْخُصُومَاتِ فَلَمْ يَكُنِ الرِّضَاءُ لِلَّنَّ الْقَبْضِ رِضَاءٌ بِهَا، وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحَالُلْكَايُهُ أَنَّهُ وَكَلَةً بِالتَّمَلُّكِ، لِآنَّ الدَّيُونَ تَقْضَى بِأَمْطَلِهَا، إِذْ قَبْضُ الدَّيْنِ بِالْقَبْضِ رِضَاءٌ بِهَا، وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحَالُلْكَايُهُ أَنَّهُ وَكَلَةً بِالتَّمَلُّكِ، لِآنَ الدَّيُونَ تَقْضَى بِأَمْطُلِهَا، إِذْ قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْفِقِ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَكِيْلَ بَالشَّوْرَةِ وَالْوَكِيْلَ بَالشَّوْرَةِ وَالْوَيْفِينِ عَقِهِ مِنْ وَجُهِ فَاشْبَهَ الْوَكِيْلَ بِأَخْذِ الشَّفُعَةِ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَكِيْلَ بَالشَّوْرَةِ وَالْوَيْفِيلِ وَهِذِهِ أَشْبَهُ بِأَخْذِ الشَّفُعَةِ حَتَى يَكُونَ خَصْمًا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فَيْلُ اللَّهُ فَعَةِ وَالرَّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَالْوَكِيْلُ بَالشِورَةِ وَالْوَكِيْلُ بَالْفَرِهِ وَالْوَكِيْلُ بِالشِّورَاءِ وَالْوَسُمَةَ وَالرَّدَ بِالْعَيْبِ وَهِذِهِ أَشْبَهُ بِأَخْذِ الشَّفُعَةِ حَتَى يَكُونَ خَصْمًا قَبْلَ الْمُسَامِة وَالْمُ مَاشَورَةِ الشَّورَةِ الشَّورَةِ الشَّورَةِ الشَّورَةِ الشَّورَةِ الشَّورَةِ الشَّورَةِ الْمُعَافِيةِ وَالْوَكِيْلُ بِالشِورَاءِ وَالْوَكِيْلُ بِالشِورَاءِ وَالْوَالِكَ، وَالْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ لَاكُونَ خَصْمًا قَبْلُ مُبَاشَورَةِ الشَّورَةِ الشَّورَةِ الشَورَةِ الْمُؤْمَلُولُكَ الْمُاولِقَ الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُالِكَ، وَالْوَكِيْلُ بِالشِورَاءِ لَوْلَا الْمُؤْمِ وَالْمُولِكُونَ خَصْمًا فِيها فَيكُونُ خَصْمًا فِيها فَيكُونُ خَصْمًا فِيها فَيكُونُ خَصْمًا فَيْها فَيكُونُ خَصْمًا فِيها فَيكُونُ الْمُؤَالِقِي الْمُؤَالِقِلُكُمُ الْوَالِيلُكُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤَالُولُولُولُولُولِهُ الْمُؤَالُولُولِي الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِّقُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالُولُولُولُولُولُولُ

توجمہ : فرماتے ہیں کہ قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل امام ابوصنیفہ وطیقیلا کے یہاں وکیل بالخصومت بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اس پر بینہ قائم کردیا گیا کہ موکل دین وصول کر چکا ہے یا مدیون کو دین سے بری کر چکا ہے تو اُہام اعظم ولیٹھیلا کے یہاں وہ بینہ مقبول ہوگا۔ حضرات صاحبین و بینہ مقبول ہوگا۔ حضرات صن بن زیاد ولیٹھیلا کی حضرات صاحب ولیٹھیلا کے حضرات صن بن زیاد ولیٹھیلا کی موات ہے اس لیے کہ قبضہ فرمات کے علاوہ ہے اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جوشخص مال وصول کرنے کے لیے قابل اعتاد ہووہ مقدمات کی بیروی بھی کرلے ، لہذادین پر قبضہ کرنے کی رضامندی خصومت بررضامندی نہیں ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفه ولیشینه کی دلیل یه ب که موکل نے وکیل کو ما لک بننے کا وکیل بنایا ی کیونکه دیون با مثاله ادا ، کید

ر آن البداية جلد العام وكالت كيان يل الم

جاتے ہیں اس لیے کنفسِ دین پر قبضہ کرنا متصور نہیں ہے تاہم اسے من وجہین حق کا وصول کرنا قرار دیا گی ہے، لہذا یہ شفعہ لینے، ہبہ والیس لینے، خرید نے، ہوارہ کرنے اور عیب کی وجہ سے مبنع کو واپس کرنے کے وکیل کے مشابہ ہوگیا۔ اور وکالت بالقبض شفعہ لینے ک وکالت کے زیادہ مشابہ ہے یہاں تک کہ وکیل بالقبض قبضہ کرنے سے پہلے تھم ہوگا جیسا کہ وکیل با خذ الشفعہ شفعہ لینے سے پہلے ہی خصم ہوج تا ہے، لیکن وکیل بالشراء عقد شراء کو انجام دینے سے پہلے خصم نہیں ہوتا، بیتھم اس وجہ سے ہے کہ مبادلہ حقوق کا متقاضی ہے اور وکیل حقوق کے متعلق خصم ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿دين ﴾ قرضه ﴿ أقيمت ﴾ قائم كروى كئ و إبينة ﴾ كواى واستيفاء ﴾ يورى وصول وإبراء ﴾ معاف كرنا

#### وكيل بالقبض كاضمناً وكيل بالخصومت هونا:

صورت مسئد ہیں ہے کہ کسی نے کسی کو آپنے قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا تو حضرت امام اعظم والتی ہیاں یہ وکیل، وکیل المحضومت بھی ہوگا جب کہ حضرات صاحبین مجاہد ہیا ہے یہاں و کیل بقبض الدین وکیل بالحضومت بھیں ہوگا جب کہ حضرات صاحبین مجاہد ہیا ہے یہاں و کیل بقبض الدین و کیل بالحضومت نبیں ہوگا ، ثمر کا اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر قرض دار نے وکیل کے خلاف اس بات پر بینہ قائم کر دیا کہ موکل نے خود دین وصول کرایہ ہے یا مجھے (قرض دار کو) دین سے بری کردیا ہے تو امام اعظم والتی ہیاں پرونکہ وکیل خصم اور دین سے بری کردیا ہے اس لیے اس کے خلاف مدیون کا بینہ مقبول نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین بین بین الگ ایس بیہ کہ قبضہ اور خصومت کے درمیان مغایرت ہے اور دونوں الگ الگ ہیں اس لیے دین پر قبضہ کرنے کاوکیل وکیل وکیل وکیل بالخصومت نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خص مال وصول کرنے اور اسے صاحب مال تک پہنچانے میں امین اور قابل اعتاد ہواس کے لیے مقد مات کی نوک پلک سے واقف ہونا اور مقد مات کی پیروی کرنے میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے ،اس لیے اگر موکل کا اس کے وکیل بقیض الدین ہونے پر راضی ہوتا یہ میضر وری نہیں ہے کہ وہ اس کے وکیل بالخصومت ہونے پر اصنی ہوگا۔

و الأبی حنیفة النع حضرت امام اعظم و التیال یہ ہے کہ موکل جس شخص کو قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل بناتا ہے وہ در حقیقت اسے اس قرض کا مالک بننے کے لیے وکیل بناتا ہے، کیونکہ دیون ذعے میں ثابت ہوتے ہیں اور ان کی اوائیگی مثل کے ذریعے ہوتی ہے، مین کے ذریعے ہوتی ہے، مین کے ذریعے ہوتی ہے، مین کے ذریعے ہوتی ہوتی ہے، مین کے ذریعے کہ دیا تو ظاہر ہے کہ قرض ہوتی ہوتی ہے، مین کے ذریعے ہوتی ہوتی ہے ہوتی کے دیا تو ظاہر ہے کہ قرض دار کو جورتم دی ہے قرض دار بعینہ اس تم کو نہیں واپس کرتا بلکہ اس کا مثل اداء کرتا ہے اور اسے من وجھیں حق کی ادا کیگی اور وصولیا بی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مثل دین کے برابر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب وکیل دین کے مثل پر قبضہ کرتا ہے تو یقین وہ میں کہ علیہ ہوگا اور مالک ہوگا اور مالک چونکہ تھم اور مدعی علیہ بھی ہوتا ہے اس لیے ذکورہ وکیل بھی مدی علیہ ہوگا اور مالک ہوگا اور مالک چونکہ تھم اور مدعی علیہ بھی ہوتا ہے اس لیے ذکورہ وکیل بھی مدی علیہ ہوگا اور قرض دار کا بینہ اس کے خلاف مقبول ہوگا۔

فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة الخ صاحب كاب فرمات بي كهوكيل بقبض الدين خصم اورمدى عليه بون كحوال

### ر آن البدایه جلد ال کے محالا اسم کی کی کی کی کی کی والت کے بیان میں کے

سے شفعہ لینے کے وکیل کی طرح ہے یعنی جس طرح شفعہ لینے کا وکیل مشتری کے بالمقابل خصم ہوتا ہے اور اگر مشتری اس بات پر بینہ قائم کردے کہ موکل نے اسے شفعہ سے بری کردیا ہے تو وکیل کے خلاف اس کا بینہ مقبول ہوگا، اس طرح اگر کس شخص نے کسی کو ہبد کی ہوئی چیز واپس لینے کا وکیل بنایا تو یہ وکیل بھی موہوب لہ کے مقابل خصم ہوگا۔ اور واہب کی طرف واپسی ہبہ کے حوالے سے اس وکیل کے خلاف موہوب لہ کا بینہ مقبول ہوگا۔ ایسے ہی وکیل بالشراء بھی بائع کے مقابلے میں خصم ہوتا ہے اور مشترک چیز کے بٹوارے کا وکیل بھی موکل کے شریک کے مقابلے میں خصم ہوتا ہے اور اس پر بینہ چھی ہوتا ہے اور اس پر بینہ چھی ہوتا ہے اور اس پر بینہ چھی ہوتا ہے اور اگر مشتری نے عیب کی وجہ سے مبیع واپس کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا تو یہ وکیل بینہ چھی چیش کردے تو اس کا بینہ مقبول ہوگا۔ اس طرح اگر مشتری نے عیب پر رضا مندی ظاہر کردی ہے اور وہ اس پر بینہ بھی چیش کردے تو اس کا بیہ بینہ مقبول ہوگا۔ ان صور تو س میں وکیل خصم اور مدعی علیہ ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی وکیل خصم ہوگا۔

وهذا أشبه النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وکالت بقیض الدین کا جومسکہ ہے وہ وکالت بالشراء کے بالمقابل وکالت با خذ الشفعہ سے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ وکیل بقیض الدین قرضہ پر شفعہ لینے سے پہلے ہی مدیون کا مقابل اور خصم ہوجاتا ہے جیسا کہ وکیل با خذ الشفعہ شفعہ لینے سے پہلے ہی مشتری کے مقابل میں خصم ہوجاتا ہے جب کہ وکیل بالشراء خریداری کرنے سے پہلے بائع کے مقابل میں خصم ہوتا ہے خابم ہے کہ وہ صورت صورت مسکلہ کے مقابل میں خصم ہوتا ہے، لہذا جہال وکیل پہلے خصم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ صورت صورت مسکلہ کے زیادہ مشابہ ہوگ۔

وهذا لأن المبادلة المنح اس كاتعلق حضرت امام اعظم مراتظة كى دليل سے ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ جب وكيل بقبض اللہ بن مثل دين پر قبضہ كرتا ہے تو مثل پر قبضہ كرنا مبادلہ ہوا اور مبادلہ تسليم اور تسلم كا تقاضا كرتا ہے اور مبادلہ كا وكيل حقوق مبادلہ ميں اصيل ہوتا ہے اور ظاہر ہے كہ جوحقوق كے متعلق اصيل ہوتا ہے وہ قصم اور مدى عليہ بھى ہوتا ہے ،اس ليے اس حوالے سے بھى يہى ثابت ہوا كہ وكيل بقبض الدين قصم ہوتا ہے ۔

قَالَ وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَايَكُونُ وَكِيْلًا بِالْخُصُومَةِ لِلْآنَّ أَمِيْنٌ مَحْضٌ، وَالْقَبْضُ لَيْسَ بِمُبَادَلَةٍ فَأَشَبَهَ الرَّسُولَ حَتَّى أَنَّ مَنُ وَكَّلَ وَكِيْلًا بِقَبْضِ عَبْدٍ لَهُ فَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ بَاعَهُ إِيَّاهُ وَقَفَ الرَّسُولَ حَتَّى يَحْضُرَ الْعَائِبُ فِي هَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَدُفَعَ إِلَى الْوَكِيْلِ، لِلَّنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتُ لَا عَلَى الْأَمْرُ حَتَّى يَحْضُرُ الْعَائِبُ فِي هَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَدُفَعَ إِلَى الْوَكِيْلِ، لِلَّنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتُ لَا عَلَى خَصْمٍ فَلَمْ تُعْتَبُرُ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ خَصْمٌ فِي قَصْرِ يَدِه لِقِيَامِ الْمُوكِيلِ فِي الْقَبْضِ فَيَقْتَصِرُ يَدُهُ وَإِنْ لَمْ خَصْمٍ فَلَمْ تُعْتَبَرُ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ خَصْمٌ فِي قَصْرِ يَدِه لِقِيَامِ الْمُوكِيلِ فِي الْقَبْضِ فَيَقْتَصِرُ يَدُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَبُرُ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ خَصْمٌ فِي قَصْرِ يَدِه لِقِيَامِ الْمُوكِيلِ فِي الْقَبْضِ فَيَقْتَصِرُ يَدُهُ وَإِنْ لَمُ يَعْتَكُونَ وَلَا لَهُ مِنْ الْمُؤْتِلُ فِي الْمُؤْتِلُ فِي الْقَبْضِ فَيَقْتَصِرُ يَدُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَ وَلَيْلُ فَيْ قَصْرِ يَدِه لِقِيَامِ الْمُؤْتِلُ فِي قَصْرِ يَدِهُ لِيقِيامِ الْمُؤْتِي فَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَ الْمُؤَكِّلَ عَزَلَةُ عَنْ الْمُؤْتِى لَا لَهُ إِنَّهَا تُقْبَلُ فِي قَصْرِيهِ كَذَا هُنَا.

تروجمل : فرماتے ہیں کہ عین پر قبضہ کرنے کا وکیل وکیل بالخصومت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امین محض ہوتا ہے اور قبضہ مبادلہ نہیں ہے لہذا سے اس علام ہے اس علام ہے اس علام ہے اس علام ہے اس

### ر تن البدايه جلدال ي محالية المحالية المحار ٢٣٢ يكي المحار ١١٤١ يان يس

نے اس بات پر بینہ قائم کردیا کہ موکل نے وہ غلام اس (قابض) کے ہاتھ فروخت کردیا تو معاملہ موقوف رہے گایہاں تک کہ غائب شخص حاضر ہوجائے بیاس میں استحسان ہے ،اور قیاس بیہ ہے کہ غلام وکیل کو دے دیا جائے۔ کیونکہ بیّنہ قائم تو ہوا ہے مگرخصم پرنہیں ہوا، لہٰذا وہ معتبر نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿عین ﴾ شعین چیز۔ ﴿ رسول ﴾ قاصد۔ ﴿عبد ﴾ غلام۔ ﴿تعاد ﴾ دوبارہ ہوگا ، دہرایا جائے گا۔ ﴿قصر ﴾ کوتاہ ہون۔ وکیل بالقیض کا ضمناً وکیل بالخصومت ہوتا :

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مختص نے دوسرے کو مال عین پر قبضہ کرنے کاوکیل بنایا تو یہ وکیل بالقبض وکیل بالخصومت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وکیل صرف و کیل ہے اور وکیل محض امین ہوتا ہے اور امین کا قبضہ مبادلہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ وکیل وکیل بالخصومت نہیں ہوگا اور اس کی مثال قاصد اور اپنچی کی طرح ہے اور جس طرح قاصد و کیل بالخضومت نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی محض نے اپنے غلام پر قبضہ کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا لیکن جس محض کے قبضہ میں غلام ہے نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی محض نے اپنے غلام پر قبضہ کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا لیکن جس محض کے قبضہ میں غلام ہے اس نے اس بات پر بینہ قائم کردیا کہ موکل نے اس غلام کو میرے ہاتھ فروخت کردیا اور موکل غائب ہے تو موکل کے آنے تک یہ معاملہ موقوف رہے گا اور غلام کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھم بربنا کے استحسان ہے۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ غلام وکیل کو دے دیا جائے اور ق بض نے جو بینہ پیش کیا ہے اسے مستر دکر دیا جائے ، کیونکہ جب یہ وکیل خصم اور مدعی علیہ نہیں ہوگا اور وکیل بالقبض کو وہ غلام دے دیا جائے گا۔

وجہ الاستحسان النح استحسان کی دلیل ہے کہ غلام خرید نے کے حق میں تو قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا لیکن اس بینہ کی وجہ ہے وکیل کا قبضہ کوتاہ ہوجائے گا اوروہ اس پر قبضہ کرنے کا مجاز اور مستحق نہیں ہوگا۔ اب سارا دار و مدار اس موکل پر ہوگا جو غائب ہے چنا نچیا گروہ حاضر ہوجائے تو قابض کواس بات پر دو بارہ بینہ پیش کرنا ہوگا کہ موکل نے اسے میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اور اگر موکل اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وکیل بالقبض کا حقِ قبض ختم ہوجائے گا، لیکن اگر موکل نے اس کا انکار کر دیا تو پھر قابض کا حقِ قبض ختم ہوجائے گا، اس کی مثال ایس ہے جیسے قابض نے اس بات پر بینہ قائم کر دیا کہ موکل نے وکیل کو غلام پر قبضہ کرنے سے معزول کر دیا ہے تو وکیل کا قبضہ کوتاہ کرنے میں اس کے خلاف یہ بینہ مقبول ہوگا، لیکن اس بینہ سے وکیل معزول نہیں ہوگا، اس طورت مسلم میں بھی غلام خرید نے کے متعلق تو قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا، لیکن وکیل کا حقِ قبض کم کرنے اور غلام پر قبضہ کرنے سے اسے روکنے کے لیے یہ بینہ مقبول ہوگا۔

### ر آن البداية جلدال ي المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة ا

قَالَ وَكَذَٰلِكَ الْعِتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ، مَعْنَاهُ إِذَا أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعَبْدُ وَالْآمَةُ عَلَى الْعِتَاقِ عَلَى الْوَكِيْلِ بِنَقْلِهِمْ تُقْبَلُ فِي قَصْرِ يَدِهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ اسْتِحْسَانًا دُوْنَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ.

توجیک : فرماتے ہیں کہ یم علاق اور عماق وغیرہ کا بھی ہے، اس کے معنی ہیں کہ اگر عورت نے طلاق پر بینہ قائم کر دیا اور غلام باندی نے اس وکیل پر جواضیں لینے آیا ہے عماق پر بینہ قائم کر دیا تو غائب کے حاضر ہونے تک استحساناً وکیل کا قبضہ کوتاہ ہونے میں میہ بینہ مقبول ہوگا، کیکن طلاق اور عماق میں مقبول نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿عتاق ﴾ آ زادى \_ ﴿ أَقَامِت ﴾ قَائم كردى \_

#### وكيل كے سامنے طلاق عمّاق وغيره كى بينه كامفول نه مونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محف نے اپنی ہوی لانے کے لیے یا اپنے غلام اور اپنی باندی کو لانے کے لیے کسی کو وکیل بنایا اور جب وکیل انھیں لینے کے لیے گیا تو ہوی نے وکیل کے خلاف اس بات پر بینہ قائم کردیا کہ اس کا شوہر جوموکل ہے اسے طلاق دے چکا ہے یا غلام اور باندی نے یہ بینہ قائم کردیا کہ موکل نے انہیں آزاد کردیا ہے تو یہاں بھی طلاق اور عماق کے وقوع اور شوت پر بینہ مقبول نہیں ہوگا، بلکہ موکل کے حاضر اور موجود ہونے تک ان کا حکم موقوف رہے گا، البتہ اس بینہ کی وجہ سے وکیل کا حق اخذ کمزور اور کوتاہ ہوجائے گا اور وہ ندکورین میں سے کسی کو بھی لینے کا حق دار نہیں ہوگا۔ اور جب موکل آجائے گا تو از سرنو اس مقدمے کی ساعت ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ عَلَى مُوكِيلِهِ عِنْدَ الْقَاضِيُ جَازَ إِقْرَارُهُ عَلَيْه، وَلَا يَبُورُزُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِيُ عِنْدَ أَبِي حَيْيْفَة وَمَا الْعَلَيْة وَمُحَمَّدٍ وَمَا الْعَلَيْة السِيْحُسَانًا إِلَّا أَنَّهُ يَخُوجُ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَا الْعَلَيْة يَجُوزُ فِي الْوَجُهَيْنِ وَهُو قَوْلُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَا الْعَجُوزُ فِي الْوَجُهَيْنِ وَهُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْعَلَيْهِ وَإِنْ أَفَرَّ فِي الْوَجُهَيْنِ وَهُو قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْقَيْمَ وَهُو الْقِيَاسُ، لِأَنَّهُ مَامُورٌ بِالْخُصُومَةِ وَهِي مُنَازَعَةٌ وَالْإِقْرَارُ يُضَادُهُ، لِآنَة سَالِمَة، وَالْأَمُو بِالشَّيْءِ لَا يَعْتَاوُلُ ضِدَّةُ وَلِهَاذَا لَا يَمُلِكُ الصَّلُحَ وَالْإِبْرَاءَ وَيَصِحُّ إِذَا السَّتَنْنَى الْإِقْرَارَ، وَكَذَا لَوْ وَكَلَةُ وَالْمُورُ بِالشَّيْءِ لَا يَعْدَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُولُ الْمُولِي الْعَلَى الْمُعَالِي الْعَادَةِ بِلْلِكَ، وَلِهِذَا يَخْتَارُ فِيْهِ الْاهُمُولَى الْمُعَلِي الشَّيْعَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر وکیل بالخصومت نے قاضی کے پاس اپنے موکل کے خلاف بچھ اقر ارکیا تو موکل کے خلاف اس کا

### ر آن الهداية جلد ال مع المسلم الم

اقرار جائز ہے اور حضرات طرفین کے یہاں غیر قاضی کے پاس استحسانا جائز نہیں ہے، لیکن وکیل وکالت سے خارج ہوجائے گا۔
حضرت امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ وکیل کا قرار موکل کے خلاف جائز ہے اگر چہملس قضاء کے علاوہ میں اس نے اقرار کیا ہو،
امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے اور بھی امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ کا قول اول ہے اور قیاس بھی بھی
ہے، کیونکہ وکیل خصومت پر مامور ہے اور خصومت منازعت ہے جب کہ اقرار اس کی ضد ہے، کیونکہ وہ مصالحت ہے اور کسی چیز کا امر
اس کی ضد کو شامل نہیں ہوتا، اسی لیے وکیل صلح کرنے اور بری کرنے کا مالک نہیں ہوتا اور اگر اقر ارکا اسٹناء کر دیا تو بھی تو کیل صبح ہے۔
اس کی ضد کو شامل نے سی کو مطلق جواب دہی کا وکیل بنایا تو بیتو کیل جواب یعن خصومت کے ساتھ مقید ہوگ ۔ کیونکہ اس پر
عدت جاری ہے اسی وجہ سے اس میں اس شخص کو اختیار کیا جائے گا جوزیا دہ سے ذیا دہ سمجھ دار ہو۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ تو کیل قطعاً سیح ہے اور اس کی صحت اس چیز کوشامل ہے جس کا موکل قطعاً بالک ہے اور وہ مطلق جواب ہے نہ کہ ان میں سے کوئی ایک متعین طور پر اور مجاز کا طریقہ موجود ہے جیسا کہ اسے ان شاء القدیم بیان کریں گے، لہذا قطعی طور پر صحت طلب کرنے کے لیے تو کیل کومجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿ أَقَرَّ ﴾ اقرار كرليا \_ ﴿ يضادهُ ﴾ اس كى ضد ہے ۔ ﴿ لا يتناول ﴾ شامل نہيں ہوتا \_ ﴿ تحرَّى ﴾ طلب كرنا ، وُ هوندُ نا \_

#### وكيل كامؤكل كے خلاف اقرار كرنا:

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر وکیل بالخصومت نے قاضی کے پاس اپنے موکل کے خلاف مال پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا تو اس کا پیا قرار درست اور جائز ہے،لیکن اگر وکیل نے قاضی کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس اقرار کیا تو حضرات طرفین ؒ کے یہاں اسخسانا یہ اقرار جائز نہیں ہے تاہم اس اقرار کی وجہ ہے وکیل وکالت سے خارج ہوجائے گا، اور اب مدی یعنی اپنے موکل کی طرف سے مال پر قبضہ کرنے کا مجاز نہیں رہ جائے گا۔

حضرت امام ابویوسف پرلیٹیلٹہ کا مسلک بیہ ہے کہ موکل کے خلاف وکیل کا اقرار جائز ہے خواہ قاضی کے پاس اقرار کرے یا قاضی کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے کرے بہر صورت اس کا اقرار جائز ہے۔

امام شافعی چریشیڈ اور امام زفر پر پیٹیڈ کا فرمان ہے ہے کہ موکل کے خلاف کہیں بھی وکیل کا اقر ارجائز نہیں ہے خواہ مجلس قضاء میں اقر ارکرے یا کہیں اور۔ اور بہی قیاس کا بھی تقاضا ہے۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ وکیل بالخصومت منازعت اور جھڑے کا وکیل ہوتا ہے جب کہ اقر ارصلح اور مسالمت کا نام ہے اور ضابطہ ہے ہے کہ کسی بھی شک کا حکم اس کی ضد کو شامل نہیں ہوتا لبندا صورت مسئلہ میں جو وکیل بالخصومت ہے اس کے لیے خصومت کی ضدیعی اقر ارکرنے کا حق نہیں ہوگا اور اگر وہ اپنے موکل کے خلاف مال وصول کرنے کا اقر ارکرتا ہے تو اس کا اقر ارجائز نہیں ہوگا خواہ مجلس قضاء میں اقر ارکرے یا کہیں اور کرے۔ اور جس طرح اقر ارخصومت کی ضد ہے اس لیے وکیل جس طرح موکل کے خلاف اقر ارکرنے کا مالک نہیں اسی طرح موکل کے خلاف اقر ارکرنے کا مالک نہیں ہے۔ ہے اس طرح مدی علیہ سے حکم کرنے اور اسے دین سے بری کرنے کا بھی مالک نہیں ہے۔

### ر ان البداية جلدال به المالية المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية

ویصح إذا استثنی الإقواد النع یہاں سے بھی موکل کے خلاف وکیل کے اقر ارکے عدم جواز کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کداگر موکل نے تو کیل بالخصومت سے اقر ارکا استثناء کردیا اور یوں کہا کہ میں اس شرط پر تجھے وکیل بالخصومت بناتا موں کہتم میرے خلاف کسی چیز کا اقر ارنہیں کروگے تو اس استثناء کے باوجود بھی تو کیل درست ہے اور تو کیل کی در تنگی اس امر کی بین دلیل ہے کہا قر ارتو کیل بالخصومت کے لواز مات میں سے نہیں ہے اور تو کیل بالخصومت اسے شامل نہیں ہے۔

اس کی تائیداس مسئلے ہے بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو مطلقا جواب دہی کا وکیل بنایا تو بیتو کیل خصومت یعنی افکار کے ساتھ مقید ہوگا، کیونکہ عرف عام میں افکار کے ساتھ مقید ہوگا، کیونکہ عرف عام میں مطلق جواب دہی کی تو کیل افکار کے ساتھ تو مقید ہے، کیکن اقرار کے ساتھ مقید ہیں ہے، اسی لیے وکیل بالخصومت کے لیے ایسے خض کو منتخب کیا جاتا ہے جولڑائی جھڑے میں ماہر ہواور بحث ومباحثہ پراچھی طرح قادر ہو۔

و جد الاستحسان النع استحسان اور حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ تو کیل بالحضومت تو قطعی اور بقینی طور سے درست اور صحیح ہے اور اس کی در تنگی ہراس چیز کوشامل ہے جس کا موکل مالک ہے اور موکل مطلق جواب کا مالک ہے جس میں اقر ارجھی شامل ہے اور انکار بھی شامل ہے اور بھی شامل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نائب بھی دونوں کا مالک ہوگا اور جب موکل متعین طور پر کسی ایک چیز یعنی انکار یا اقر ارکا مالک نہیں ہے تو اس کا وکیل بھی متعین طور پر انکار یا اقر ارکا مالک نہیں ہوگا۔ اور تو کیل بالحضومت سے مطلقاً جواب کو مراد لینا مجاز ہے اور خصومت اور مطلق جواب کے درمیان طریق موجود ہے اور وہ اس طرح کہ خصومت جواب کا سب ہے اور جواب مسبب ہول کر مسبب مراد لینا مجاز کے طریق میں سے نمایاں طریقہ ہے ، لہٰذا تو کیل بالحضومت کو مجاز اُ مطلق جواب کی طرف پھیر دیا جائے گا تا کہ موکل کا کلام قطعی طور پر درست اور صحیح ہوجائے۔

وَلوِ اسْتَغْنَى الْإِقْرَارَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَ الْتَالَيْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْآنَّةُ لَا يَمُلِكُهُ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَعَلَّمُ أَنَّهُ فَصُلَّ بَيْنَ الطَّالِبِ لِلتَّنْصِيْصِ زِيَادَةُ دَلَالَةٍ عَلَى مِلْكِهِ إِيَّاهُ. وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُخْمَلُ عَلَى الأُولِى، وَعَنْهُ أَنَّهُ فَصُلَّ بَيْنَ الطَّالِبِ وَلَمُ يَصِحَّهُ فِي الظَّانِي لِكُونِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيْهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَبُويُوسُفَ وَالْمَطْلُوبِ وَلَمْ يَصِحَّهُ فِي الظَّانِي لِكُونِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَبُويُوسُفَ وَالْمَطْلُوبِ وَلَمْ يَصِحَّهُ فِي الظَّانِي لِكُونِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَبُويُوسُفَ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْرَالِ وَالْمُؤْتِلِ وَإِقْوَارُهُ لَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَذَا إِقْرَارُ نَائِبِهِ، وَهُمَا يَقُولُهِ إِنَّ النَّاقِ كِيْلَ يَتَنَاوَلُ جَوَابًا يُسَمِّى خُصُومَةً حَقِيْقَةً أَوْ مَجَازًا، وَالْإِقْرَارُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خُصُومَةً مَجْفُومَ مُحَادًا، وَالْإِقْرَارُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خُصُومَةً مَجْلُوبَ الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحَقِّ وَهُو الْمَالِ الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ طَلِي الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ طَلِي الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ طَلِي الْمُسْتَحَقِ وَهُو الْجَوَابُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُّ بِهِ لَكِنُ إِذَا أَقِيْمَتِ الْبَيِّيَةُ عَلَى إِقْرَارِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخُومُ مُ الْمَالِ إِلَيْهِ لِلْاَنَا وَلَى الْفَالِمُ اللَّهُ الْمُسْتَحَقِ وَلَا الْوَصِيِّ إِذَا أَوْرَالِهُ الْمُعْرَادِ وَلَى عَيْمِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخْورُ مُ الْمُ لِلْهُ إِلَى الْمُلْلِ إِلَى الظَّاهِ وَصَارَ كَالْابِ أَو الْوَصِي إِذَا أَقَرَاهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخْرُبُ

# ر آن البداية جلد الله علي المسلم الم

الْقَضَاءِ لَايَصِحُ وَلَايُدُفَعُ الْمَالُ إِلَيْهِ.

توجیعات: اور اگر موکل نے اقرارا کا استثناء کیا تو امام ابو یوسف طِیِّئیڈ کے یہاں یہ استثناء کی بال کے انکار کا مالک ہونے پر دلالت زیادہ موکل کے انکار کا مالک ہونے پر دلالت زیادہ ہوئی اور اطلاق کے وقت اولی مرمول کیا جائےگا۔

اورامام محمد ولیشید سے بیسی مروی ہے کہ انھوں نے طالب اور مطلوب کے مابین فرق کیا ہے اور مطلوب میں استناء کو صحح نہیں قرار دیا ہے ، اس لیے کہ مطلوب ترک انکار پر مجبور ہوتا ہے اور طالب کو اس میں اختیار ہوتا ہے، بھر اس کے بعد امام ابو پوسف ولیٹید فرماتے ہیں کہ وکیل موکل کے قائم مقام ہے اور موکل کا اقر ارمجلس قضاء کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ جو حقیقتا خصومت ہویا قضاء کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ حضر ات طرفین فرماتے ہیں کہ تو کیل بالخضومت ایسے جواب کو شامل ہوتی ہے جو حقیقتا خصومت ہویا مجاز اخصومت ہواور مجلس قضاء میں اقر ارکر نا مجاز اخصومت ہے یا تو اس وجہ سے کہ اقر ارخصومت کے مقابلے میں واقع ہوا ہے یا اس جو اب کہ خصومت اقر ارکا سبب ہے ، کیونکہ خطا ہر بہی ہے کہ مستحق کے مطالبہ کے وقت مستحق ہی کے ساتھ جواب دیا جائے گا اور ستحق وہی جواب ہوگا، لیکن اگر مجلس قضاء کے علاوہ میں وکیل اور ایسا اقر ارپر بینہ قائم کیا گیا تو وکیل وکالت سے خارج ہوجائے گا اور اسے مال و سینے کا حکم نہیں دیا جائے گا ، کیونکہ وہ مناقض ہوگیا اور ایسا وگیا جو بیا ہوگیا جو بیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا جو بیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا جو بیا ہوگیا جو بیا ہوگیا جو بیا ہوگیا ہو

#### اللغاث:

﴿تنصيص ﴾لفظول مين وكركروينا، وضاحت سے بناوينا۔ ﴿يخير ﴾ اختيارويا جائے گا۔ ﴿اتيان ﴾ لانا۔

#### امام شافعی اورامام زفر عضیط کے دلائل کا جواب:

یہ عبارت سابقہ عبارت کا تتمہ ہے اور اس کا تعلق ماقبل میں بیان کردہ عبارت ویصح إذا استفنی الإقواد النہ ہے ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ امام شافعی رولتے ہیں اور امام زفر رولتے ہیں کا حاصل ہے ہے کہ امام شافعی رولتے ہیں اور امام زفر رولتے ہیں کا توکیل بالخصومت ہے اقرار کا استثناء کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ موکل اس کا مالک نہیں ہے، ہینا نو موکل کا سرف مالک اور تیا گیا تو موکل کا صرف مالک انکار ہونا لازم آئے گا اور تیجے اور غیر تیجے ہم موقع پر وہ انکار ہی کرتا ہوا نظر آئے گا حالا نکہ شرعاً ہے درست نہیں ہے۔

امام محمد برلیٹنیڈ سے مروی ہے کہ موکل کی طرف سے اقرار کا استناء درست ہے، کیونکہ اقرار کے استثناء کی صراحت کرنااس امر کی بین دلیل ہے کہ موکل انکار کا مالک ہے اور جب وہ انکار کا مالک ہے تو ظاہر ہے کہ اسے انکار کا وکیل بنانے کا بھی پورا پوراحق موگا۔لیکن اگر تو کیل بالخصومت مطلق ہواور اس میں اقرار اور انکار کی کوئی تفصیل نہ ہوتو اس تو کیل کواولی اور اعلیٰ پرمحمول کیا جائے گا اور اعلیٰ تو کیل بیر ہے کہ اسے مطلق جواب پرمحمول کیا جائے جس میں انکار اور اقرار دونوں شامل ہوں۔

وعنه النع فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رالیٹھلاسے بیمھی مروی ہے کہ انھوں نے مدی اور مدعی علیه میں فرق کیا ہے جنانچہ

اگر تو کیل بالخصومت کا وکیل مدگی کی طرف سے ہوتو مدعی کے لیے اقر ار کا اسٹناء کرناضیح ہے، کیکن اگر وکیل مدگی علیه کی طرف سے ہوتو مدعی علیه کے لیے اقر ار کا اسٹناء کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مدعی کو اصل خصومت میں انکار اور اقر ار دونوں کا اختیار ہوتا ہے جب کہ مدعی علیہ انکار کرنے میں مجبور ہوتا ہے اور مجبور کافعل معترنہیں ہوتا ، اس لیے مدعی علیہ جومجبور ہوتا ہے اس کا اقر اربھی معترنہیں ہوگا۔

فبعد ذلك المنح اس كا حاصل بيہ ہے كہ توكيل بالخصومت ہے مطلق جواب مراد ہونا جب ثابت ہو گيا تو اب امام ابو يوسف مطلق جواب مراد ہونا جب ثابت ہو گيا تو اب امام ابو يوسف مطلق ہے يہاں وكيل بالخصومت كے ليے مجلس قضاء ميں بھى موكل كے خلاف اقرار كرنا درست ہے اورمجلس قضاء كے علاوہ ميں بھى درست ہے، كيونكہ وكيل موكل كا نائب ہوتا ہے اورموكل جن چيزوں كا ما لك ہوتا ہے وكيل بھى ان چيزوں كا ما لك ہوتا ہے اور چونكہ موكل مجلس قضاء دونوں جگہ اتر اركا ما لك ہے، لہذا اس كا نائب يعنى وكيل بھى دونوں جگہ اس چيز كا ما لك ہوگا۔

حضرات طرفین کے یہاں چونکہ مجلس قضاء کے علاوہ میں موکل پروکیل کا اقرار جائز نہیں ہے، کیونکہ تو کیل بالخصومت ایسے جواب کوشامل ہوتی ہے جو حقیقتا خصومت ہے لینی افکار اور اس جواب کو بھی شامل ہوتی ہے جو مجاز اُ خصومت ہے لینی اقرار، لہذا وکیل بالخصومت اقرار بھی کرسکتا ہے مگر اقرار جو مجاز اُ خصومت ہوتا ہے وہ صرف مجلسِ قاضی میں خصومت بنتا ہے اور مجلسِ قاضی کے علاوہ میں موکل مجلسِ قاضی کے علاوہ میں موکل کے خلاف وکیل کا اقرار معتر نہیں ہے۔

ر ہا یہ سوال کہ اقرار مجلسِ قضاء میں مجاز اُ کیے خصومت ہوتا ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ یا تو اس لیے مجلس قضاء میں اقرار مجاز اُخصومت بنتا ہے کہ وہ خصومت کے مقابلے میں واقع ہوا ہے اور چونکہ خصومت اور اقرار کے مابین تقابل ہے اور دومتقابلوں میں سے ایک پر دوسرے کا اطلاق درست اور جائز ہے۔

اقرار کے مجازا خصومت بننے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خصومت اقرار کا سبب ہے لہذا مسبب یعنی اقرار کوسبب کے نام کے ساتھ منسوب اور موسوم کردیا گیا ہے۔ لیکن یہ اقرار مجلس قضاء کے ساتھ مخص ہوگا اس لیے کہ جب مستحق نے مطالبہ کیا تو ظاہر ہے کہ استے وہ بی جواب دیا جائے جس کا وہ مستحق ہے اور مستحق ہوں جواب سے جو مجلس قضاء کے ساتھ خاص ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وکیل کا پیافرہ امر مجلس قضاء ہی میں درست اور معتبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر موکل نے اس بات پردلیل قائم کردی کہ زکیل نے مجلس قضاء کے علاوہ کہیں اور اقرار کیا ہے تو اس کا اقرار معتبر نہیں ہوگا اور وکیل وکالت سے خارج ہوجائے گا اور اب موکل کا مال اس کے حوالے نہیں موگا وہ کہا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوئے گا وہ اس موکل کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کا اقرار غیر معتبر ہو چکا ہے۔ لبندا اب اگر ہم اسے وکیل بالإ نکار ما نیں گے تو اس وکیل نہیں ہوگا بلکہ مقید جواب کا میل ہوگا حالا نکہ موکل نے اسے مطلق جواب کا وکیل بنایا ہے، لبندا اب اس کے وکیل بنے رہنے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی اس لیے وہ وکیل ہوگا حالانکہ موکل نے اسے مطلق جواب کا وکیل بنایا ہے، لبندا اب اس کے وکیل بنے رہنے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی اس لیے وہ وکلل ہوگا حالانکہ موکل نے اسے مطلق جواب کا وکیل بنایا ہے، لبندا اب اس کے وکیل بنے رہنے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی اس لیے وہ وکلل ہوگا حالات سے برخاست ہو حائے گا۔

اس کی مثال الیں ہے جیسے صغیر یا صغیرہ کے باپ نے یا وصی نے مدعی علیہ پر مال واجب نہ ہونے کا اقر ارکیا یا مدعی علیہ نے اپنے ذمے وجوبِ مال کاا نکار کردیا اور صغیر کے باپ یا وصی نے اس کی تصدیق کردی تو باپ یا وصی کی یہ تصدیق اوران کا یہ اقر ارصغیر کے خلاف درست اور معترنہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر بعد میں کسی طریقے سے مدعی علیہ پرصغیراورصغیرہ کے لیے مال واجب اور ثابت

### 

ہو جائے تو اب باپ یاوصی کے لیے وہ مال لینے کاحق نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ وہ اس مال کا انکار کر چکے ہیں لہذا اب اس مال کا اقرار ان کے لیے کیسے درست ہوسکتا ہے؟ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب وکیل نے ایک مرتبہ موکل کے خلاف اقرار کرلیا تو بعد میں اس موکل کے حق میں اس کا انکار کیسے معتبر ہوگا؟

قَالَ وَمَنُ كَفَّلَ بِمَالٍ عَنُ رَجُلٍ فَوَكَّلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِقَبْضِهِ عَنِ الْغَرِيْمِ لَمْ يَكُنُ وَكِيْلًا فِي ذَلِكَ أَبَدًا، لِأَنَّ الْوَكِيْلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكُنُ، وَلَأَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ الْوَكِيْلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكُونِهِ مُبَرِّأً نَفْسَهُ فَيَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ لَا زِمِه، وَهُو نَظِيرُ عَبْدٍ مُلَازِمٌ لِلُوكَالَةِ لِكُونِهِ أَمِينًا، وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكُونِهِ مُبَرِّأً نَفْسَهُ فَيَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ لَا زِمِه، وَهُو نَظِيرُ عَبْدٍ مَا ذُونِ مَدْيُونِ اعْتَقَهُ مَوْلَاهُ حَتَّى ضَمِنَ قِيْمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ وَيُطَالِبُ الْعَبْدُ بِجَمِيْعِ الدَّيْنِ، فَلَوْوَكَلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ مَا الْعَبْدُ بِجَمِيْعِ الدَّيْنِ، فَلَوْوَكَلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ الْمَالِ عَنِ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا لِمَا بَيَّنَا.

توجہان : فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے کفیل بالمال ہوا پھر صاحب مال نے کفیل کو مدیون سے مال لے کراس پر قبضہ کرنے کا وکیل بنادیا تو کفیل اس سلسلے ہیں بھی بھی وکیل نہیں ہوگا، کیونکہ وکیل وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے کام کرتا ہے اورا اگر ہم اس و کالت کو سے قرار دیدیں تو وہ اپنے ذہری کرنے ہیں اپنے لیے کام کرنے والا ہوگا لہذا تو کیل کارکن معدوم ہوگیا۔ اوراس لیے کہ وکیل امین ہوتا ہے اورا اگر ہم و کالت کو درست قرار دیدیں تو اس کا قول مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ وکیل اپنی نوتا ہے اورا اگر ہم و کالت کو درست قرار دیدیں تو اس کا قول مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ وکیل اپنی ذات کو ہری کرنے والا ہور ہا ہے ، لہذا اپنے لازم کے معدوم ہونے سے تو کیل معدوم ہوجائے گی۔ اور یہ عبد ماذون مدیون کی نظیر ہے جے اس کے مولی نے آزاد کر دیا ہوتی کہ مولی قرض خواہوں کے لیے اس کی قیت کا ضامن ہوگا اور مولی غلام سے پورے دین کا مطالبہ کرے گا ، لیکن اگر قرض خواہ نے مولی کو غلام سے مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا تو یہ تو کیل باطل ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر بھے ہیں۔

#### اللغات:

﴿غريم ﴾ قرضدار - ﴿إبواء ﴾ معاف كرانا - ﴿اعتقه ﴾ اس كوآ زادكرديا مو

#### لفيل كوقرض خواه كاوكيل بنانا:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کی شخص کے ذیے لوگوں کے روپے باقی ہوں اور وہ مقروض ہواوراس کی طرف سے دو سراشخص کفیل بالمال ہوگیا اور اس نے قرض خواہوں کو ان کے حقوق دلانے اور دینے کے لیے کفالت قبول کرلی پھر صاحب مال یعنی قرض خواہوں میں ہے کہ کہ کون سے مال وصول کرنے کا وکیل بنادیا تو یہ وکالت درست نہیں ہاور وہ کفیل خواہوں میں ہے اور وہ کفیل کم کفالت میں رہے یا کفالت سے بری ہوجائے۔ کتاب میں جو دلیل بیان کی گئی ہے وہ کفیل کے کفالت پر قرار رہے ہے متعلق ہے اور اگر ہم کفیل ہی کو جو دوسرے کے لیے کام کرتا ہے اور اگر ہم کفیل ہی کو برقر ار رہے ہے کہ کہ وکیل وہ شخص کہلاتا ہے جو دوسرے کے لیے کام کرتا ہے اور اگر ہم کفیل ہی کو

### ر آن الهداية جلد ال يوسي المستخطرة rra الكام وكالت كه بيان من الم

وکیل بنادیں گے تو وہ اپنے لیے کام کرنے والا ہوگا اور اس وکالت سے وہ اپنے ذمے کو بری کردے گا اور وکالت کا جورکن ہے لینی دوسرے کے لیے کام کرنا وہ معدوم ہوجائے گا،اس لیے بیتو کیل درست نہیں ہوگی۔

اس تو کیل کے محجے نہ ہونے کی دوسری دلیل ہیہ ہے کہ وکیل امین ہوتا ہے ادراختلاف کے موقع پرامین کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذاصحتِ وکالت کے لیے وکیل کے قول کی مقبولیت شرط ہے اورصورت مسئلہ میں کفیل کی تو کیل کواگر درست مان لیا جائے تو کفیل کو اپنداصحتِ وکالت کے لیے وکیل کے قول میں وہ متہم ہے اپ کو بری قرار دینے کے متعلق اپنے قول میں وہ متہم ہے اس لیے اس کا قول معتبر نہیں ہوگا تو تو کیل بھی صحح نہیں ہوگا۔ کو نکہ صحتِ تو کیل کے لیے وکیل کے اس کا قول کا معتبر ہونا شرط اور ضروری ہے اور جب شرط معدوم ہوتا مشروط یعنی تو کیل کی صحت بھی معدوم ہوگا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کسی شخص کا ماذون فی التجارۃ غلام مقروض ہوگیا اوراس کے مولی نے اسے آزاد کردیا تو اب مولی اس غلام کی قیمت کے بقدر قرض خواہوں کے لیے ضامن ہوگا اور بعد میں مولی غلام سے پورے دین کا مطالبہ کرے گا۔ لیکن اگر قرض خواہوں نے مولی کو غلام سے اپنادین وصول کرنے کا وکیل بنادیا تو بیتو کیل باطل ہوگی ، کیونکہ غلام کی قیمت کے بقدر مولی غرماء کے لیے ضامن ہے اب اگر ہم اس کی تو کیل کو درست قرار دیں تو مولی اس مقدار میں اپنے آپ کو ضان سے بری کرنے والا ہوگا اور مولی کا بیمل اپنے آپ کو ضائ ہے ہوگا حالا نکہ وکیل کا دوسرے کے لیے کام کرنا وکالت کا رکن ہے اور وہ یہاں بھی معدوم ہے ،اس لیے اس صورت میں بھی تو کیل باطل ہے جیسا کہ صورت مسئلہ میں باطل ہے۔

قَالَ وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيْلُ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيْمُ أُمِرَ بِتَسْلِيْمِ الدَّيْنِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ عَلَى نَفْسِه، لِأَنَّ مَا يَقْضِيْهِ خَالِصُ مَالِهِ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَوِيْمُ ثَانِيًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَشُبُ الْالْسَيْفَاءُ حَيْثُ أَنْكُرَ الْوَكَالَةَ وَالْقُولُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ فَيَفْسُدُ الْأَدَاءُ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيْلِ إِنْ الْإِسْتِيْفَاءُ حَيْثُ أَنْكُرَ الْوَكَالَةَ وَالْقُولُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ فَيَفْسُدُ الْأَدَاءُ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيْلِ إِنْ كَانَ مَاعَ فِي يَدِهِ لَلْهِ كَاللّهُ وَالْقُولُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ فَيَفْسُدُ الْأَدَاءُ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيْلِ إِنْ كَانَ صَاعَ فِي يَدِهِ لَلْ إِنْ كَانَ صَاعَ فِي يَدِهِ لَمُ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَلَهُ مَعْ مَيْدِهُ فَي هَذَا الْأَخْذِ، وَالْمَظُلُومُ لَا يَظْلِمُ عَيْرَةً .

تر جمل: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں فلاں غائب کی طرف ہے اس کا دین وصول کرنے کا وکیل ہوں اور قرض دار نے اس کی تقیدیق کردی تو قرض دارکواس مدعی کی طرف دین سپر دکرنے کا حکم دیا جائے۔ کیونکہ بیا پی ذات پراقرار ہے، اس لیے کہ قرض دار جو بھی اداء کرے گا وہ خالص اس کا مال ہے۔ پھراگر موکل غائب حاضر ہوا اور اس نے وکیل کی تقیدیق کردی (تو ٹھیک ہے) ورنہ مدیون موکل کودو بارہ قرضہ اداء کرے گا، کیونکہ جب موکل نے وکالت کا انکار کردیا تو اس کا وصول کرنا ثابت نہیں ہوا۔ اور اس سلسلے میں بیین کے ساتھ موکل کا قول معتبر ہوگا للبذا مدیون کی ادائیگی فاسد ہوجائے گی۔

اور اگر وکیل کے پاس مال موجود ہوتو قرض داراہے وکیل سے واپس لے لے گا، کیونکہ وکیل کو مال دینے سے اس کا مقصد السے آپ کو بری کرنا تھا حالا تکہ یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ لہذا مدیون کو بیتن ہوگا کہ وہ وکیل کا قبضہ تو ڑ دے۔ اور اگر وکیل کے پاس مال

ر آن البدايه جلدال ي المحالية المحالية

ضائع ہوگیا ہوتو مدیون اس سے واپس نہیں لے گا، کیونکہ دکیل کے قول کی تقیدیق کرکے مدیون بیا قرار کرچکا ہے کہ وکیل مال پر قبضہ کرنے میں حق پر ہے اور قرض دار قرض خواہ کے دوبارہ لینے میں مظلوم ہے اور مظلوم دوسرے پرظلم نہیں کرتا۔

#### اللغاث:

﴿ ادّعلی ﴾ وعویٰ کیا۔ ﴿ دین ﴾ قرضہ۔ ﴿ غویم ﴾ قرضدار۔ ﴿ تسلیم ﴾ سپردکرنا۔ ﴿ حضر ﴾ موجود ہوگیا۔ ﴿ صدّفة ﴾ اس کی تقدیق کی۔

#### عائب کی طرف سے وکیل ہونے کا دعویٰ کرنا:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر نعمان نے یہ دعویٰ کیا کہ سلمان پرسلیم کا جوقرض ہے میں سلمان کی طرف ہے اس دین کی وصولیا بی کا وکیل ہوں اور سلمان اس وقت کسی دوسری جگہ ہے۔ اور جو مدیون ہے یعنی سلیم اس نے نعمان کے قول اور اس کے دعوی کی تصدیق بھی کردی تو اسے تھم دیا جائے کہ وہ دین کے بقدر رقم مدمی کے حوالے کردے۔ کیونکہ دیون با مثالہا اداء کیے جاتے ہیں لہذا مدیون مدمی کو جورقم دے گا وہ اس کا اپنا ذاتی مال ہوگا اور چونکہ اس نے مدعی کے لیے اس مال کا اقرار بھی کردیا ہے اس لیے اسے وہ مال مدی کے حوالے کرنا ہوگا ،اب جب قرض خواہ آ جائے گا اور مدعی کے دعوے اوراس کی وکالت کو درست قرار دے دے گا تو مدیون دین سے بری ہوجائے گا کیکن آگر قرض خواہ نے تو کیل کا اٹکار کر کے اسے فراڈ قرار دیدیا تو مدیون اس کے دین سے بری نہیں ہوگا اورا سے · قرض خواہ کو دوبارہ قرضہ اداء کرنا یڑے گا، کیونکہ جب قرض خواہ نے وکالت کا انکار کردیا تو اس کی طرف ہے قرض کی وصولیا بی ثابت نہیں ہوئی اور تو کیل کے انکار میں چونکہ قرض خواہ کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں بھی اس کا قول معتبر ہوگا اوروکیل کو جو مدیون نے اداء کیا ہے وہ فاسد ہوجائے گا اور مدیون پر بیدلازم ہوگا کہ وہ دائن کواس کا دین اداء کرے۔ رہا وہ مال جو مدیون نے وکیل کودیا تھا سواگر وہ وکیل کے پاس موجود ہوتو مدیون اسے وکیل سے واپس لے لے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کودین ہے بری کرنے کے مقصد سے وہ مال وکیل کو دیا تھالیکن جب وہ دین سے بری نہ ہوا تو اس کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوااس لیے اسے بیت ہوگا کہوہ وکیل ہے اپنا ( دیا ہوا ) مال واپس لے لے۔ ہاں اگروہ مال وکیل کے پاس موجود نہ ہواوراس نے خرچ کردیا ہوتو اب مدیون اس سے واپس لینے کاحق دارنہیں ہوگا۔ کیونکہ مال دیتے وقت اس نے وکیل کی وکالت کی تصدیق کر کے اس کی وصولیا بی کوحق بہ جانب قرار دیا تھا اور پیے طے شدہ امر ہے کہ جو تخص قبضہ کرنے یا مال وصول کرنے میں حق پر ہوتا ہے اس سے مال مقبوضہ کو واپس نہیں ، لیا جاتا لہٰذاصورت مسلد کی اس ثق میں میں بھی مدیون کووکیل سے وہ مال واپس لینے کاحت نہیں ہوگا۔ رہایہ سوال کہ پھرتو مقروض مظلو م ہوا اور دوبارہ دائن کو مال اداءکرنے کی وجہ ہے اس کا نقصان ہورہا ہے،تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ یہاں مقروض نقصان اٹھارہا ہے کیکن چونکہ پینقصان وہ اینے'' کرتوت' بینی وکیل کی تصدیق کرنے کی وجہ سے اٹھار ہا ہے اس لیے اگروہ مال وکیل کے پاس موجود نہیں ہوگا تو وہ اس سے مطالبہ کاحق دارنہیں ہوگا اور اگر وہ مظلوم ہےتو اس کو دوسرے پرظلم کرنے اور'' خودتو ڈوییے ہیںصنم تم کوجھی لے ڈوبیں گے'' کانعرہ لگانے کا اختیار نہیں ہوگا۔

قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ ضَمِنَةً عِنْدَ الدَّفْعِ، لِأَنَّ الْمَاخُوْذَ ثَانِيًّا مَضْمُوْنٌ عَلَيْهِ فِي زَعْمِهِمَا وَهلِهِ كَفَالَةٌ أُضِيْفَتُ إِلَى

حَالَةِ الْقَبْضِ فَيَصِحُّ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ، وَلَوْكَانَ الْغَرِيْمُ لَمْ يُصَدِّفَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى الْحَكِيْلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّفَهُ فِي الْوَكَالَةِ وَإِنَّمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى رَجَعَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْعَرِيْمِ رَجَعَ الْغَرِيْمُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَكَذَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَانُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ وَكَذَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى تَكُذِيْهِ إِيَّاهُ فِي الْوَكَالَةِ، وَهِذَا أَظُهَرُ لِمَا قُلْنَا، وَفِي الْوَجُوهِ كُلِّهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَ الْمَدْفُوعَ حَتَّى يَحْضُر الْعَائِبُ، لِأَنَّ الْمُؤَدِّى وَلَا الْعَلَامُ وَفِي الْوَجُوهِ كُلِّهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَ الْمَدُفُوعَ حَتَّى يَحْضُرَ الْعَائِبُ، لِأَنَّ الْمُؤَدِّى وَلَا الْعَلَامِ الْعَالِبُ، لِأَنَّ الْمُؤَدِّى وَلَا اللهَ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ لَمْ يَمُولِكِ صَارَ حَقًا لِلْعَائِبِ إِمَّا ظَاهِرًا أَوْ مُحْتَمِلًا فَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَى فُضُولِي عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ لَمْ يَمُلِكِ صَارَحَ مَقَ اللهُ الْمَالَ الْعِجَازَةِ وَلَا اللهُ الْمُعْلِلِ الْعَلَقِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمَالَةُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَاللهُ مَاللهُ عَلَى الْعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

مر بیان دونوں کے زعم میں قرض خواہ پر مضمون ہے اور بیال کو اس کا ضامن بناد ہے، کیونکہ مقروص سے جو دوبارہ لیا گیا ہے وہ ویک اور مدیون دونوں کے زعم میں قرض خواہ پر مضمون ہے اور بیالی کفالت ہے جو قبضہ کی حالت کی طرف منسوب ہے تو یہ کفالت صحیح ہے اور بیما ذاب بله علی فلان کے ساتھ کفالت کے مرتبہ میں ہے۔ اور اگر مدیون نے وکالت پر وکل کی تصدیق نہیں کی تھی اور اس نے دوکات کے دو ہے پر اسے مال دیدیا تو اگر قرض خواہ نے قرض دار پر جوع کیا تو قرض داروکیل پر جوع کرے کیوں کہ مدیون نے وکالت کے متعلق وکیل کی تصدیق نہیں کی تھی اور صرف اجازت کی امید پر اسے مال دیدیا تھا لیکن جب اس کی امید ختم ہوگئ تو وہ وکیل سے واپس کے لیے لیا دور سے بی جب مقروض نے وکالت میں وکیل کی تکذیب کر کے اسے وہ مال دیا ہواور بیزیادہ ظاہر ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر کے ہیں۔

اورتمام صورتوں میں قرض دارکودیا ہوا مال واپس لینے کا اختیار نہیں ہے یہاں تک کہ موکل غائب حاضر ہوجائے ، کیونکہ اداء کردہ مال غائب کاحق ہوگیا ہے یا تو ظاہرا یا محتملاً تو بیدا ہیا ہوگیا جیسے مدیون نے اجازت کی امید پر کسی فضولی کو مال دیدیا تو اجازت کے احتمال کی وجہ سے مدیون واپس لینے کا مالک نہیں ہوگا ، اور اس لئے کہ جس شخص نے کسی مقصد سے کوئی تصرف کیا تو جب تک اسے اینے مقصد سے ناامیدی نہ ہوجائے اس وفت تک اس کے لئے وہ تصرف توڑنا جائز نہیں ہے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ ضمنه ﴾ اس کوضامن بنا دے۔ ﴿ اصیفت ﴾ منسوب ہوگی۔ ﴿ غریم ﴾ قرضدار۔ ﴿ ادّعاء ﴾ دعویٰ۔ ﴿ تكذیب ﴾ حمثلانا۔ ﴿ رجاء ﴾ امید۔ ﴿ یاس ﴾ تا اُمیدی۔

#### موکل کا و کالت کا انکار کرنا:

اس سے پہلے بیمسکلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر موکل نے وکیل کی وکالت کو غلط قرار دیدیا اور مدیون نے جو مال اسے دیا تھاوہ اس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو مدیون وکیل سے اسے واپس لینے کاحق دار نہیں ہے، لیکن اگر مدیون نے وکیل کو مال دیتے وقت اس سے ضان لے لیا اور وکیل نے یہ اقرار کرلیا کہ اگر موکل نے دوبارہ قرضہ وصول کرلیا تو میں تمہارے لئے اس مال کا ضامن ہوں، تو اب اگر موکل وکیل کی تکذیب کر دیتا ہے اور اس سے دوبارہ مال وصول کر لیتا ہے تو مدیون اس وکیل کو دیا ہوا مال واپس لے لے گا خواہ

### ر آن الهداية جلدال ي هاي المحال المحال المحال المحال وكالت كيان من

وہ مال وکیل کے پاس ہو یا نہ ہو۔ کیول کہ مدیون ایک مرتبہ تو وکیل کو مال اداء کر چکا ہے، اب ظاہر ہے کہ دوبارہ جب قرض خواہ اس سے مال وصول کرے گا تو وکیل اور مدیون کے گمان میں وہ مال مضمون ہے،اس لئے قرض خواہ مضمون علیہ ہے اور وکیل نے بیر ضانت قبول کی ہے اس لیے وکیل نے بیر ضانت گا قر ارکیا ہے وہ در حقیقت اس کی طرف سے کفالت ہے اور گویا وکیل نے مدیون سے بول کہا کہ اگر قرض خواہ دوبارہ تم سے مال وصول کرے گا تو میں تمہارے لیے اس کا کفیل ہوں اور اس طرح کی کفالت درست ہے جیسے اگر کوئی محفق یوں کہا کہ فلال محفق پر جو مال واجب ہوگا میں اسکا کفیل ہوں تو یہ کفالت درست ہے لہذا صورت مسئلہ میں بھی کفالت درست ہے۔

ولو کان الغریم الن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مدیون نے وکیل کے قول کی تصدیق نہیں کی اور صرف اس وکیل کے دعوے پراسے قرضہ کا مال دیدیا اور پھرقرض خواہ نے بھی مدیون سے مال لےلیا تو اس صورت میں بھی مدیون وکیل سے مال واپس لینے کاحق دار ہوگا، کیوں کہ مدیون نے اس امید پروکیل کو قرضے کا مال دیا تھا کہ شاید قرض خواہ نے اسے مالِ دین وصول کرنے کا وکیل بنایا ہو،لیکن قرض خواہ کے مدیون سے وصول کرنے سے مدیون کی بیامیدختم ہوگئی تو ظاہر ہے کہاسے وکیل سے اپنا مال واپس لینے کا اختیار ہوگا ، اس طرح اگر قرض دار نے وکیل کے دعوے کی تکذیب کرنے کے بعدا سے قرض خواہ کا مال دیدیا ہوتو اس صورت میں بھی اسے وکیل سے مال واپس لینے کاحق ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں بھی اس کی امیدختم ہوگئ ہے۔ اور تکذیب کی صورت میں مال واپس لینا تصدیق مع انضمین اورسکوت کی صورتوں میں مال واپس لینے سے زیادہ ظاہر ہے، کیوں کہ تکذیب والی صورت میں صراحت اور ولانت دونوں ائتبار سے وکیل اور اس کے دعوے کی تصدیق کا اختال ختم ہو گیا ہے، اسلئے اس صورت میں دھڑنے کے ساتھ مدیون وکیل ہے مال واپس لینے کاحق دار ہوگا ،البتہ واپس لینے کی تمام صورتوں میں موکل غائب کی آ مدیسے پہلے مدیون کو واپس لینے کاحق نہیں ہوگا، کیوں کہ مدیون نے وکیل کوجو مال دیا ہے وہ موکل غائب کاحق بن گیا ہےاوراگر مدیون نے سکوت اختیار کیا یا وکیل کے دعوے کی تکذیب کر دی اور پھراہے مال دیدیا تو بیاحتمال ہے کہ بیہ مال غائب کاحق بن گیا ہےاور جب وہ مال غائب کاحق بن چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس غائب کی حاضری سے پہلے اس مال پر نہ تو کوئی فیصلہ ہوگا اور نہ ہی مدیون وکیل سے وہ مال واپس لینے کا حق دار ہوگا، اس کی مثال الی ہے جیسے قرض دار نے کسی فضولی کو مالِ دین دیدیا اور اس امید پر دیا کہ ہوسکتا ہے قرض خواہ اسے اجازت دیدے،لبذا اس صورت میں بھی قرض خواہ کے آنے اور حاضر ہونے سے پہلے مدیون اس وکیل سے دیا ہوا مال واپس نہیں لے سکتا ای طرح صورت مسئلہ میں بھی موکل اور قرض خواہ کے حاضر ہونے سے پہلے مدیون وکیل سے مال واپس لینے کاحق دارنہیں ہے۔اس سلسلے کی دوسری دلیل رہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مقصد ہے کوئی کام کیا تو جب تک اسے مقصد کے پورا ہونے سے ناامیدی نہ ہوجائے اس وقت تک اسے اپنے فعل کوتو ڑنے کاحتی نہیں ہے اور صورت مسکلہ میں چونکہ مدیون نے دین سے اپنا ذمہ فارغ کرنے کے لیے وکیل کو مال دیا ہےلہذا جب تک وہ فراغ ذمہ سے ناامید نہ ہو جائے اس وفت تک اسے اپنا تصرف تو ڑنے اور وکیل سے مال واپس لینے کاحتی نہیں ہےاور بیرجاء وعدم رجاء کامدار قرض خواہ کے حاضر ہونے پر ہےاس لیے جب تک قرض خواہ حاضرنہیں ہوتا اس وقت تک مد بون کووکیل سے مال واپس لینے کاحق نہیں ہوگا۔

وَمَنْ قَالَ إِنَّىٰ وَكِيْلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيْعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمَوْدَعُ لَمْ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيْمِ النِّيهِ، لِأَنَّهُ اِقْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ، بِخِلَافِ

## ر آن البداية جلد ال ي مسير المستر المستر المستر الكام وكالت كيان يس ي

الدَّيْنِ، وَمَنِ ادَّعٰى آنَهُ مَاتَ أَبُوهُ وَتَرَكَ الْوَدِيْعَةَ مِيْرَاثًا لَهُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ اللَهِ لِللَّهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَبْقَى مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى آنَّهُ مَالُ الْوَارِثِ، وَلَوِ ادَّعْى آنَّهُ اشْتَرَى الْوَدِيْعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا فَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ لَمْ يُوْمَرُ بِالدَّفْعِ اللَّهُ لِلَّانَّةُ مَادَامَ حَيَّا كَانَ اقْرَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ، لِلَّآنَةُ مِنْ آهُلِهِ فَلَا يُصَدَّقُانِ فِى دَعُوى الْبَيْعِ عَلَيْه .

تر جملے: اگر کسی نے کہا کہ میں ودیعت پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوں اور مودع نے اس کی تقیدیق کر دی تو مودع کو مدعی کی طرف سپر دکرنے کا حکم نہیں دیا جائے ،اس لئے کہ بید دوسرے کے مال پر اقر ار کرنا ہے، برخلاف دین کے۔

اگر کئی نے بید عویٰ کیا کہ اس کا باپ مرگیا اور مرحوم نے اس کے لئے ودیعت کومیراث چھوڑا ہے اور مدعی کے علاوہ مرحوم کا کوئی وارث بھی نہیں ہے اور مودع نے اس کی تصدیق کر دی تو مودّع کو مال مدعی کے سپر دکرنے کا تھم دیا جائے گا، کیونکہ مودِع کی موت کے بعدوہ مال اس کانہیں رہ گیا تو مودّع اور مدعی نے دونوں نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ وہ وارث کا مال ہے۔

اورا گرکسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے مودِع سے ودیعت خرید لی ہے اور مودَع نے اس کی تصدیق کر دی تو مودَع کو مال مری کے حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیوں کہ جب تک مودِع زندہ ہے بید ملک غیر کا اقرار ہوگا اس لیے کہ مودِع ملکت کا اہل ہے، لہذا مودِع کے خلاف بچے کا دعوی کرنے میں مدی اور مودَع کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

#### اللّغاتُ:

\_\_\_\_\_\_ ﴿ودیعة﴾ امانت۔﴿مودع﴾ جس کے پاس ودیعت رکھی گئی ہو۔ ﴿لم یؤ مر ﴾ اِس کو حکم نہیں دیا جائے گا۔ ﴿تسلیم ﴾ َ َ پر دکرنا۔

### ود بعت واپس لينے كى وكالت كا دعويٰ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نعمان کے پاس سلمان کا مال بطور ودیعت رکھا ہوا ہے اور سلیم نے یہ دعوی آبیا کہ میں مالک یعنی مودِع کی طرف سے مال ودیعت پر قبضہ کرنے کا امین ہوں اور مودَع یعنی نعمان نے اس سلیے میں مدی کی تصدیق بھی کر دی تو اس تصدیق کے باوجود مودع کو یہ تھم نہیں دیا جائے گا کہ وہ مال ودیعت مدی کے سپر دکر دے، کیوں کہ ذکورہ مال ودیعت کا مالک مودِع ہے اور مودع کو اس کا اقرار بھی ہے لہٰذا مودع کا مدی کے دعوے کی تصدیق کرنا در حقیقت مالِ غیر پر قبضہ کا اقرار کرنا ہے اور دوسرے کے مال پر قبضہ کا اقرار کرنا درست نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جب اقرار کرنا درست نہیں ہے تو پھر اسے مدی کی طرف سے سپر دکرنے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی پرکسی کا قرض ہواور پھر قرض خواہ کی طرف ہے کوئی شخص قرضے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کرے اور قرض داراس کی تصدیق کر دے تو قاضی اسے بیچکم دیدے گا کہ وہ قرضے کو مدعی کے سپر دکر دے ، کیونکہ دیون بأ مثالہا اداء کیے جاتے میں للہٰذا مدیون کا کہ وہ قرضہ کو مدعی کے دعوے کی تصدیق کرنااپنی ذات پراقرار ہوگا اورانسان کا اپنی ذات پراقرار کرنا درست ہے للہٰذا

# ر آن البدايه جلدا ي محالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة المح

اس صورت میں قرض دار بدی کو مال دینے کا مج ز ہوگا۔

ومن ادعیٰ آنه الن اس کا حاصل میہ کہ اگر کس نے دعویٰ کیا کہ میرا باب مرگیا ہے اور اس نے فلا س مخف کے یاس ود بعت کا مال میرے لئے بطور میراث چھوڑا ہےاورصورت حال یہ ہے کہاس مدعی کےعلاوہ مرحوم کا دوسرا کوئی وارث بھی نہیں ہےاور مودَع نے اس کے دعوے کی تصدیق بھی کر دی تو اب مودَع کو تھم دیا جائے گا کہ وہ مذکورہ ود بعت کا مال اس مدعی کے سپر د کر دے، کیوں کہمودع کی موت کے بعدوہ مال اس کی ملکیت سے خارج ہو کراس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گیا اور چونکہ مدعی کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہےاور مدعی اورمودَع دونوں وارث کو مال دینے بیشفق اور راضی ہو گئے ہیں اس لئے مودَع کو تکم دیا جائے کہوہ مال ودبعت کومدعی کےحوالے کر دیے۔

و لو آدعیٰ اَنه اشتدیٰ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کس کے پاس دوسرے کا مال بطور ود بیت رکھا ہواور پھر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے مودع سے مال ود بعت کوخر بدلیا ہے اور مودّع نے اس کی تصدیق کر دی تو اس صورت میں بھی مودّع کو مدعی کی طرف مال سپرد کرنے کا حکم نہیں دیا جائےگا، کیوں کہ جب تک مودع زندہ ہے وہی اس مال کا مالک ہے لہذا مودّع کا مری کے قول کی تصدیق کرنا اقرار بمال الغیر ہے اورغیرے مال پر دوسرے کو اقر ار کرنے کا کوئی حتی نہیں ہے اس لئے مودع کے خلاف مودّع اور مدی کے قول کی تصدیق نہیں جائے گی اور بیع کا ثبوت نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب بیع کا ثبوت نہیں ہوگا تو مودَع کو بیتھم بھی نہیں دیا جائیگا کہ وہ ندکورہ مال مدعی کےسیر دکردے۔

قَالَ فَإِنْ وَكَلَلَ وَكِيْلًا بِقَبْضِ مَالِهِ فَادَّعَى الْغَرِيْمُ اَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدِ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ الْمَالُ اِلَيْهِ، لِلاَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ يَشْبُتُ بِالتَّصَادُقِ، وَالْإِسْتِيْفَاءُ لَمْ يَشْبُتْ بِمُجَرِّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقّ، قَالَ وَيَتَّبِعُ رَبُّ الْمَالِ فَيَسْتَحْلِفُهُ رِعَايَةً لِجَانِبِهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْوَكِيلُ، لِآنَّهُ نَائِبُهُ.

ترج مل : فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کواپنا مال وصول کرنے کا وکیل بنایا پھر قرض دارنے بید دعویٰ کیا کہ صاحب مال نے ا پنا مال وصول کر لیا ہے تو بھی وہ وکیل کو مال دے گا، کیوں کہ دونوں کے اتفاق سے وکالت ثابت ہوگئی ہے اورمحض اس کے دعوے سے مال کی وصولیا بی ثابت نہیں ہوئی اس لئے حق کوموخرنہیں کیا جائے۔اور قرض دار قرض خواہ سے لگ لیٹ کرفتم لے گاتا کہ قرض دار کی رعایت ہو سکے اور وکیل ہے قتم نہیں لی جائے گی ، کیوں کہ وہ اپنے موکل کا نائب ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿غريم﴾ قرض دار۔ ﴿استوفاہ﴾ اس كو بورا وصول كرليا ہے۔ ﴿تصادق﴾ آپس ميں ايك دوسرے كى تصديق كرنا۔ ﴿مجرّد ﴾ محض ، صرف \_ ﴿ يستحلفه ﴾ قتم كا \_

### قرض خواه کی وصولی اور وکیل کی ذے داری:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قرض خواہ نے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے دوسرے کو وکیل بنایا اور وکیل نے جب قرض

ر ان البیدایی جلد الله کیا تو اس نے بہا کہ قرض خواہ اسے وصول کر چکا ہے تو اب محض قرض دار کے یہ کہنے سے وصولیا بی محق نہیں ہوگ دار سے دین کا مطالبہ کیا تو اس نے بہا کہ قرض خواہ اسے وصول کر چکا ہے تو اب محض قرض دار کے یہ کہنے سے وصولیا بی محق نہیں ہوگ اور اسے وکیل کو مال دین اواء کرنا ہوگا، کیوں کہ قرض دار اور و کیل کے باہمی اتفاق سے وکالت محقق ہوگئ ہے اور چونکہ قرض دار کا وحول کرنا وہ حق استیفاء دلیل سے عاری اور خالی ہے، اس لئے استیفاء کا ثبوت نہیں ہوگا اور و کیل کا جو حق ہے یعنی مال دین کو ووصول کرنا وہ حق اسے فوراً دلا یا جائے گا اور قرض دار سے بیہ کہا جائے گا کہ وہ مال دین و کیل کے بیر دکر دے مر چونکہ اس میں قرض دار کے ساتھ بہ ظاہر زیادتی اداء کرنے کے معا بعد قرض خواہ کے پیچھے لگ جائے اور جب تک اس سے قسم نہ لے لے اس وقت تک اس کا پیچھا نہ چھوڑ سے چنانچہ اگر وہ یہ تم کھا لیتا ہے کہ اس نے قرض دار سے ترض دار و کیل گا گر بیان پڑ کر اس سے اپنا مال واپس لے لے گا، وہ البتہ و کیل سے تم نہیں کی جائے الل واپس لے لے گا، البتہ و کیل سے تم نہیں کی جائے کا کام قرض خواہ کا نائب ہے اور تھیم نیس کی جائے گا کام قرض خواہ کا نائب ہے اور تھیم نیس نیا بت نہیں چلق ، اس لیے قسم کا کام قرض خواہ کا نائب ہے اور تھیم نیس کی جائے گا کام قرض خواہ کا نائب ہے اور تھیم نیس کیا جائے میں اس لیے تھم کا کام قرض خواہ کا نائب ہے اور تھیم نیس کیا بیست نہیں چلق ، اس لیے تھم کا کام قرض خواہ کی نائیں ۔

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی تخص نے کسی کوعیب کی وجہ ہے باندی واپس کرنے کو وکیل بنایا اور باکع نے مشتری کی رضا مندی کا دعویٰ کیا تو وکیل مشتری کے تشم کھانے سے پہلے باکع پر واپس نہیں کر سکتا ، بر خلاف مئلہ دین کے ، کیوں کہ اس میں تدارک ممکن ہے بایں طور کہ جب قرض خواہ کے تشم سے انکار کے وقت خطاء ظاہر ہو جائے تو وکیل نے جس مال پر قبضہ کیا ہے اسے واپس لے لیا جائے ۔ اور دوسرے مسلے میں تدارک ممکن نہیں ہے کیوں کہ فنخ کا فیصلہ صحت پر جاری ہوگا اگر چہ خطا ظاہر ہو جائے ۔ جیسا کہ اما ماعظم والتھیلہ کا بہی مذہب ہے اور اس کے بعد امام اعظم والتھیلہ کے یہاں مشتری سے قسم نہیں لی جائے گی ، اس لیے کہ یہ مفید نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین عیاستیا کے یہاں بقول مشائخ دونوں صورتوں میں حکم ایک ہونا چاہیے اور تا خیر کی جائے گی ، کیوں کہ بطلانِ قضاء کی وجہ سے حضرات صاحبین عیاستیا کے یہاں تدارک ممکن ہے۔

### ر آن الهداية جلدال ي ١٥٠ المركز ٢٥٠ يوسي الكام وكالت كيان على ي

اور کہا گیا کہ امام ابو یوسف ؓ کے یہاں دونوں صورتوں میں موخر کیا جائیگا، کیوں کہ وہ نظر کا اعتبار کرتے ہیں یہاں تک کہ مشتری سے تتم لی جائے گی بشرطیکہ بائع کے دعوے کے بغیروہ حاضر ہو،الہٰذاغور کرنے کے لیے انتظار کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿جاریة﴾ باندی۔ ﴿لم يو د ﴾ نبيل واپس كرسكتا۔ ﴿دين ﴾ قرضہ۔ ﴿يستخلف ﴾ شمنيس لے گا۔ ﴿يؤخُّو ﴾ بعد ميں كر لے، ماتوى كر دے۔ ﴿فصلين ﴾ دونوں صورتيں۔

### مبيع كوخيار عيب سے لوٹانے كاوكيل:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ آگر کسی شخص نے کوئی باندی خریدی اور پھراس میں عیب ظاہر ہوگیا، اس عیب کی وجہ سے مشتری نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ وہ اس باندی کو بائع پر واپس کرد ہے اب جب وکیل باندی کو واپس کرنے کے لئے بائع کے پاس پہنچا تو بائع کے مشتری اس عیب پر راضی ہوگیا ہے، اور اب واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بائع کا بیر قول معتبر ہوگا اور جب تک مشتری اس سلسلے میں قتم نہیں کھالیتا اس وقت تک اس کے وکیل کو بیری نہیں ہوگا کہ وہ فدکورہ باندی بائع کو واپس دیدے۔

اس کے برخلاف قرض والی صورت میں قرض خواہ کی قسم کا انظار کے بغیر قرض دار کو تھم دیا جائے گا کہ وہ مال دین وکیل کے حوالے کرد ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں مسلوں میں فرق ہادروہ یہ ہے کہ قرض والے مسلے میں اگر قرض دار کا وکیل کو جو دیا ہے وہ اس سے واپس لے لے لیکن غلط نکل خابت ہو جائے تو اس غلطی کا تدارک ممکن ہے بایں طور کہ قرض دار نے وکیل کو جو دیا ہے وہ اس سے واپس لے لے لیکن یہاں جو مسئلہ بیان کیا گی ہے اس میں اگر وکیل کا باندی کو بائع پر واپس کرنا غلط تھر جائے تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیوں کہ جب بائع کو وہ باندی واپس کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ تیج فنخ ہوگئی اور بعد میں اگر یہ خابت بھی ہوجائے کہ وکیل نے باندی کو واپس کر کے غلطی کی ہے تو بھی تیج جو فنخ ہوگئی وہ فنخ ہی کہوں کہ اہم اعظم چرائی کے واپس کر دی گئی ہے اس لئے فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوتا ہے اور چونکہ ایک مرتبہ قضائے قاضی سے بیج بائع کو واپس کر دی گئی ہے اس لئے بعد میں نہوا ہے کہ واپس کر دی گئی مائیس کے دار ہے، اس لئے کہ اب اس کی طرف میج کی واپسی ممکن نہیں ہے آگر چہ وہ عیب پر اپنی رضا مندی بھی ظاہر کر دے اس لیے فر مایا گیا کہ مشتری کی فتم سے پہلے اس صورت میں واپسی کالین دین نہ کیا جائے۔

اما عندھما النج اس کا حاصل ہے ہے کہ مذکورہ دونوں مسلوں میں جوفرق ہے وہ امام اعظم مراتی ہیں ہونرت ہے درنہ حضرات صاحبین عُرِیاتیا کے یہاں قرض اور باندی دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے اور جس طرح قرض والے مسلے میں قرض خواہ سے مشم لیے بغیر وکیل کو مال قرض دلایا جاتا ہے اس طرح باندی والے مسلے میں بھی مشتری سے قسم لیے بغیر بائع پر باندی کو واپس کردیا جائے گا۔ کیوں کہ ان حضرات کے یہاں قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نہیں، لہذا مسلد دین کی طرح یہاں بھی تدارک ممکن سے اور بائع سے باندی کی واپس کے لیے مشتری کی حوالے کی جاستی ہے اس لیے ان کے یہاں باندی کی واپس کے لیے مشتری کی قسم کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔

# ر ان البدایہ جلد اس کے میان میں کے ان البدایہ جلد ان کے بیان میں کے

قیل الاصح المنح فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کا قول ہے ہے کہ امام ابو یوسٹ کے یہاں اصح قول کے مطابق مسکد دین اور مسکلہ جاریہ دونوں میں قرض خواہ اور مشتری کے شم کھانے تک فیصلے کو موخر کر دیا جائے گا، کیوں کہ امام ابو یوسٹ قرض دار اور بائع دونوں کے حق میں شفقت کو کھوظ رکھتے ہیں اور شفقت اس صورت میں مخقق ہے کہ مسکلہ دین میں قرض خواہ کی شم سے پہلے وکیل کو مال دین نہ دیا جائے اور بائع پر شفقت بھی ثابت ہو جائے اور قاضی کا فیصلہ بھی بطلان سے محفوظ رہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مشتری موجود ہوتا تو بائع کے دعوے کے بغیر پہلے اس سے تم لی جاتی پھر فیصلہ کیا جاتا، الہذا مشتری کے خائب ہونے کی صورت میں بھی اس کی قتم تک بیج کی واپسی کو موخر کیا جائے گا۔

قَالَ وَمَنُ دَفَعَ اللَّى رَجُلٍ عَشُرَةَ دَرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا عَلَى أَهْلِهٖ فَأَنْفَقَ عَشُرَةً عَلَيْهِمُ مِنْ عِنْدِهٖ فَالْعَشْرَةُ بِالْعَشْرَةِ، وَالْحُكُمُ فِيْهِ مَاذَكُوْنَاهُ وَقَدُ قَرَّرُنَاهُ فَهِذَا كَذَلِكَ، وَقِيْلَ هَذَا اللَّهِ الْوَيْلُ مِالشِّرَاءِ، وَالْحُكُمُ فِيْهِ مَاذَكُوْنَاهُ وَقَدُ قَرَّرُنَاهُ فَهِذَا كَذَلِكَ، وَقِيْلَ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو دس درہم دیتا کہ وہ انہیں اس کے بال بچوں پرخرچ کر دے پھراس نے اپ یاس سے ان پر دس درہم خرچ کیے تو بیدس دیے ہوئے دس کے وض ہو جائیں گے، کیوں کہ وکیل بالانفاق وکیل بالشراء ہا ور کیل بالشراء ہا وہ کی جاس نے وکیل بالشراء کا وہی تھم ہوگا، اور کہا گیا کہ بیاستے سان ہے اور قیاس وکیل بالشراء کا وہی تھم ہوگا، اور کہا گیا کہ بیاستے سان ہوں تھی اس کے لئے وہ دس درہم نہیں ہوں گے اور وہ متبرع ہو جائے گا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ قیاس واستحسان ادائے دین میں ہیں، کیوں کہ وہ شراء نہیں ہوں گے۔ واللہ اعلم کہ وہ شراء نہیں ہوں گے۔ واللہ اعلم

### اللغاث:

﴿لينفق ﴾ تاكفرچ كرے وشواء ﴾ فريدنا ويتضمّن ﴾ ضمناً شامل موتا بـ

#### زروکالت کے متعین نہ ہونے کی ایک صورت:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کمی خص نے دوسرے کو دس درہم دیے اور اس سے کہا کہتم ان درہموں کو میرے اہل وعیال پر خرج کر دواور وکیل نے بیدی جیب سے دس درہم موکل کے بال بچوں پرصرف کر دیے تو وکیل کے بیدی درہم ان دی دراہم کاعوض ہو جائیں گے جواس نے موکل سے لیے تھے اور وکیل کو انفاق میں متبرع نہیں شار کیا جائے گا، کیوں کہ وکیل بالانفاق وکیل بالشراء ہوتا ہے اور جس طرح وکیل بالانفاق کو بھی اپنی طرف سے شمن دینے کامختاج ہوتا ہے ایسے ہی وکیل بالانفاق کو بھی اپنی طرف سے خرج کرتا ہے اسے موکل سے واپس لیتا ہے لہذا سے خرج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور چونکہ وکیل بالشراء جوشن اپنی طرف سے خرج کرتا ہے اسے موکل سے واپس لیتا ہے لہذا وکیل بالانفاق بھی خرج کردہ رقم کوموکل سے لینے کامستحق اور مجاز ہوگا۔

وقیل هذا استحسان الخ فرات بی که بعض مشار کی رائے میں بیان کردہ فذکورہ بالاحکم استحسان بربنی ہے ورنہ قیاس

## ر جن البعالية جلدا على المحالية المحالية جلدا على المحالية المحالي

میں وکیل بالانفاق اپنی طرف سے خرچ کیے جوئے دراہم میں متبرع ہوگا اوراسے موکل سے لیے ہوئے دراہم میں محسوب کرنے کا حق خہیں بیل ہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف بعض دوسرے مشائخ کی رائے میہ ہے کہ قیاس اوراسخسان کا تعلق صورت مسئلہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ادائے قرض کی وکالت سے متعلق ہیں چنانچہ اگر کسی شخص نے دوسرے کوایک ہزار درہم دیکر اسے اپنا قرضہ اواء کرنے کا وکیل بنایا اور پھروکیل نے اپنے مال سے اواء کردہ رقم کے بنایا اور پھروکیل نے اپنے مال سے اس موکل کا دین اداء کردیا تو اسخسانا اس کے لیے موکل کے دیے ہوئے مال سے اداء کردہ رقم کے بقدر لینے اور اسے اداء کی دین میں مسرع میں اسے متبرع شار کیا جائے گا، کیوں کہ قرضہ اواء کرنا شراء نہیں ہے، اس لیے اگر وکیل موکل کے دیے ہوئے مال سے دین اداء کرتا ہے تو ٹھیک ہے، شار کیا جائے گا، کیوں کہ قرضہ اواء کرتا ہے تو اس میں متبرع ہوگا اور اس پر موکل سے لیے ہوئے مال کو واپس کرنا لازم ہوگا۔

اس کے برخلاف وکیل بالانفاق وکیل بالشراء ہوتا ہے اور انفاق شراء کو مضمن اور شامل ہوتا ہے اس لیے اس میں قیاس واستحسان جاری نہیں ہوں گے۔ اور چونکہ وکیل بالشراء اگر اپنی طرف ہے شن اداء کر دے تو وہ موکل سے لینے کا حق دار ہوتا ہے لبذا وکیل بالانفاق بھی اگر اپنی طرف سے خرچ کر دے تو وہ بھی موکل سے لینے کا مستحق اور مجاز ہوگا۔







قَالَ وَلِلْمُؤَكِّلِ أَنْ يَغْزِلَ الْوَكِيْلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقَّهُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ بِأَنْ كَانَ وَكِيْلًا بِالْخُصُوْمَةِ بِطَلَبٍ مِّنْ جِهَةِ الطَّالِبِ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَصَارَ كَالُوكَالَةِ الَّتِيْ تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الدَّهُنِ.

توجیله: فرماتے ہیں کہموکل کو بیاختیار ہے کہ وہ اپنے وکیل کو وکالت سے معزول کر دے۔ کیوں کہ وکالت اس کاحق ہے اس لیےاسے بیاختیار ہوگا کہ وہ اپناحق باطل کر دے۔الّا بیے کہ اس کے ساتھ دوسرے کاحق متعلق ہو بایں طور کہ کوئی شخص مدعی کی درخواست سے وکیل بالحضومت ہو کیوں کہ اس میں دوسرے کے حق کا ابطال ہے اور بیاس وکالت کی طرح ہوگیا جسے عقدِ رہن متضمن ہو۔

### اللغاث:

﴿ يعزل ﴾ معزول كرد \_ \_ ﴿ خصومة ﴾ جَمَّرُ ا \_ ﴿ تضمّن ﴾ ضمناً شامل موتا ہے۔

### عزل كااختيار اوراس كى عقلى دليل:

صورت مئلہ یہ ہے کہ موکل جب اور جس وقت چاہے وکیل کو وکالت سے معزول کرسکتا ہے۔ کیونکہ وکالت اس کا حق ہے اور صاحب حق کو اپناحق باطل کرنے کا کلی اختیار ہوتا ہے۔ ہاں! اگر وکالت سے کسی دوسرے کا حق متعلق ہوتو اس صورت میں صاحب حق کی رضا مندی کے بغیر موکل وکیل کو معزول نہیں کرسکتا ہے ، مثلاً مدی نے مدعیٰ علیہ سے وکیل بالخصومت لینے کے متعنق مجلس قضاء میں درخواست دی اور قاضی نے مدعیٰ علیہ کی طرف سے ایک شخص کو وکیل بنا دیا تو اب اگر اس وکیل کا موکل یعنی مدعیٰ علیہ اسے معزول کرنا چاہتو صاحب حق یعنی مدعی کا حق متعلق ہو چکا کرنا چاہتو صاحب حق یعنی مدعی کا حق متعلق ہو چکا ہے اور اس کی رضا مندی کے بغیر وکیل کومعزول کرنے میں اس کے حق کو باطل کرنا لازم آ رہا ہے جوشیح نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہوگیا جیسے ہے اور اس کی رضا مندی کے بغیر وکیل کومعزول کرنے میں اس کے حق کو باطل کرنا لازم آ رہا ہے جوشیح نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہوگیا جیسے

## ر من الهداية جلد ال يه المسلم ١٦٠ يكي ١٦٠ الكام وكالت كيان يس

وہ وکالت جیےعقد رہن منظمین ہوتا ہے اس کی مثال ایس ہے کہ نعمان نے سلمان سے پچھرو پے قرض لیا اور اس کے پاس اپنی سائکل رئین رکھ دی پھر مرتبن کی درخواست اور اس کے مطالبے پر رائن نے ایک تیسر ہے آ دمی کو وکیل بنا دیا کہ اگر رائبن دوماہ میں مرتبن کا قرضہ اداء نہیں کرے گاتو وہ وکیل رائبن کی سائکل فروخت کر کے مرتبن کا قرضہ اداء کرے گا۔ اب چونکہ یہ وکالت عقدِ رئبن کو متضمن ہے اور اس سے مرتبن کا حق متعلق ہے اس لیے رائبن مرتبن کی اجازت کے بغیر فیکورہ وکیل کومعز ول نہیں کرسکتا۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مدعیٰ علیہ مدعیٰ کی رضامندی کے بغیر وکیل بالخصومت کومعز ول نہیں کرسکتا۔

قَالَ فَإِنْ لَمْ يَبُلُغُهُ الْعَزْلُ فَهُو عَلَى وَكَالِيَهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعُلَمَ، لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ اِضْرَارًابِهِ مِنْ حَيْثُ اِبْطَالِ وِلَا يَتِهِ أَوْ مِنْ حَيْثُ رُجُوعِ الْحُقُوقِ اللهِ فَيَنْقُدُ مِنْ مَالِ الْمُوْكِلِ وَيُسَلِّمُ الْمَبِيْعَ فَيَضْمَنُهُ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَيَسْتَوِي الْوَكِيْلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرُهُ لِلُوجْهِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اِشْتَرَاطَ الْعَدَدِ وَ الْعَدَالَةِ فِي الْمُخْبِرِ فَلَا نُعِيْدُهُ.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ اگر وکیل کومعزول ہونے کی خبرنہیں پینجی تو وہ اپنی وکالت پر برقر ارر ہے گا اور اس کا تصرف جائز ہوگا یہاں

تک کہ اسے عزل کا علم ہو جائے ۔ کیوں کہ معزول کرنے میں وکیل کا ضرر ہے اس اعتبار سے کہ اس کی ولایت باطل کر دی گئی ، یا اس
اعتبار سے کہ حقوق وکیل کی طرف لوٹیں گے پھر وکیل موکل کے مال سے شن اداء کرے گا اور مبیع سپر دکرے گا اور اس کا ضامن ہوکر اس
سے نقصان اٹھائے گا۔ اور وکیل بالنکاح وغیرہ سب اس میں برابر ہیں ، دئیل اول کی وجہ سے اور خبر وینے والے میں ہم نے عددیا
عدالت کا مشروط ہونا ہم نے بیان کر دیا ہے لہذا ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔

### اللغاث:

﴿عزل﴾معزولی کی اطلاع۔﴿إضواد ﴾نقصان پنجانا۔﴿إبطال ﴾ باطل کردینا۔﴿لانعید ﴾ ہمنہیں دہرائیں گے۔ معزولی کاعلم ہونے تک وکالت باقی رہنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موکل نے وکیل کومعزول کر دیالیکن وکیل کواس کاعلم نہیں ہوا تو جب تک وکیل کواپی معزول کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنی وکالت پر برقر ارر ہے گا اور اس کا ہرتصرف درست اور جائز ہوگا۔ ہاں جب اسےعزل کاعلم ہوجائے گا تو اس کی وکالت باطل ہوجائے گی اورعلم بالعزل کے بعد اس کا کوئی تصرف صحیح نہیں ہوگا۔

پہلے مسئلے کی دلیل ہیہ ہے کہ وکیل کو معزول کرنے میں دوطریقوں سے اس کا ضرر ہے پہلا ضرر تو اس طور پر ہے کہ موکل است معزول کر کے اس کی ولایت کو ختم کر دیتا ہے، اب اگر وکیل کوعزل کا علم نہیں ہوگا تو وہ وکالت کی دجہ سے اپنے آپ کوتصرف کا اہل ثمار کر کے کوئی کام انجام دے گا اور موکل عزل کی بنیاد پر اس کی تکذیب کرے گا اور ظاہر ہے کہ کی شخص کی تکذیب کرنا اسے ضرر پہنچانا ہے اس لیے جب تک وکیل کوعزل کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ وکالت پر برقر اررہے گا۔ (۲) دوسرا ضرراس طرح وکیل کو لاتن ہوگا کہ وہ عاقد ہونے کی وجہ سے حقوقی عقد اس کی طرف راجع ہیں چنانچہ اگر وہ وکیل بالشراء ہے تو موکل کے مال سے شن اداء کرے گا اور اگر وکیل بالبیج ہے تو موکل کی مبیع مشتری کے سپر دکرے گا اب ظاہر ہے کہ اگر اسے بتائے بغیر موکل معزول کر

## ر آن البداية جلدال ي ملك المسلك ١١١ ملك المكام وكات كهان من

دے اور اس معزولی کو ہم معتبر مان لیس تو وکیل ثمن یا مبیع دونوں میں سے ایک کا ضامن ہوگا اور وجوب ضمان کی وجہ سے اسے ضرر لاحق ہوگا ،اس لیے اس حوالے سے بھی جب تک وکیل کوعزل کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک کا اس کا تصرف معتبر مانا جائے گا۔

ویستوی الو کیل بالنکاح النج فرماتے ہیں کہ وجداول بعنی سلب ولایت اور تکذیب کے حوالے سے یہاں بیان کردہ ضرر کی وجہ عام اور تام ہے اور اس میں نکاح، طلاق اور بھے وشراء سارے تصرفات داخل ہیں اور ان سب میں معزولی کے علم کے بغیر وکی معزول نہیں ہوں گے۔ اور وجہ ٹانی یعنی ضمان کا ضررانہی تصرفات کے ساتھ مختص ہے جن میں حقوق عقد وکیل کی طرف لوٹتے ہیں جیسے بچے وشراء۔

وقد ذکونا النج اس کا حاصل یہ ہے کہ جو تحض وکیل کو پینجبردے گا کہ اس کے موکل نے اسے معزول کر دیا ہے تو امام اعظم والٹینڈ کے یہاں اگروہ ایک ہوتو اس کا عادل ہونا شرط ہے اور اگر عادل نہ ہوتو دولوگوں کا ہونا شرط ہے جس کی پوری تفصیل کتاب ادب القاضی میں گزرچکی ہے اور یہاں اس کے اعادے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَيَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُؤَكِّلِ وَجَنُونِهِ مُطْبِقًا وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، لِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفُ غَيْرُ لَازِمٍ فَيَكُونُ لِدَوَامِهِ حُكُمُ الْبَدَائِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْأَمْرِ وَقَدْ بَطَلَ بِهِذِهِ الْعَوَارِضِ، وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْجُنُونُ مُطْبِقًا، لِآنَ قَلِيلَة بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَاءِ، وَحَدُّ الْمُطْبِقِ شَهْرٌ عِنْدَ أَبِى يُوسُفَ رَحِلَيُّ عَيْدًا إِمْ يَعْمَارُ اللَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الصَّلُواتُ الْحَمْسُ وَصَارَ كَالْمَيْتِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ وَعَلَيْكَافِيهِ الصَّوْمُ، وَعَنْدُ أَكْثُورُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِأَنَّة يَسْقُطُ بِهِ الصَّلُواتُ الْحَمْسُ وَصَارَ كَالْمَيْتِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ وَعَلَيْقَافِيهِ حَوْلٌ عَنْهُ الْمَدْكُورُ فِي اللَّحَاقِ قَوْلِ أَبِي عَنِيْفَة وَلِي الْمَدْكُورُ فِي اللَّحَاقِ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْ الْمُؤَكِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُذَكُورُ فِي اللَّحَاقِ قَوْلِ أَنِي حَنِيْفَة وَكَالِيَّةً فَانُ اللَّهُ كُورُ أَيْ يَسْفُطُ بِهِ جَمِيْعُ الْعِبَادَاتِ فَقَدَرَ بِهِ إِخْتِيَاطًا، قَالُوا الْحُكُمُ الْمُذْكُورُ فِي اللَّحَاقِ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَة وَلَا أَنْ يَمُونُ أَنْ اللَّهُ وَلَا أَيْ يُعْرَفُونُ فَى اللَّهُ وَلَا أَنْ يَمُونُ اللَّهُ فَانُ أَسْلَمَ نَقَذَ وَإِنْ قُلْ الْمُورِي الْمُؤْلِلُ الْمُؤْمِلُ وَكَالَتُهُ وَلَا أَنْ يَمُوثَ أَوْ يُفْتَلَ عَلَى وَالْ كَانَ الْمُؤْمِلُ الْمَالَةُ فَانُ اللَّوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَكُمُلُ عَلَى وَكَالَةٍ مَوْ السِيرِ . وَإِنْ كَانَ الْمُؤْكِلُ إِمْ الْحَرْبِ، لِلْا قَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِلُ عَلَى وَكَالَةِ مَلَى وَكَالِيْهِ حَتَى تَمُوتَ أَوْ يَلُومُ الْمُؤْكِلِهُ الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ عَلَى الْوَلِهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللللّهُ الْمُؤْمِلُ ا

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ موکل کے مرنے ، اس کے دائی طور پر مجنون ہونے اور مرتد ہوکر اس کے دارالحرب چلے جانے سے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ تو کیل ایک غیرلازم تصرف ہے، البذا اس تصرف کے دوام کواس کی ابتداء کا حکم حاصل ہوگا اس لیے امرموکل کا قیام ضروری ہے حالا نکہ ان عوارض کی وجہ سے امرموکل باطل ہو جاتا ہے۔

اور جنون کے دائی ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ معمولی جنون بے ہوثی کے درجے میں ہوتا ہے ادر امام ابو یوسف ؒ کے یہاں جنونِ مطبق کی حدایک ماہ ہے اس چیز پر قیاس کرتے ہوئے جس سے روزہ ساقط ہوجاتا ہے، اور انہی سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن رات سے زیادہ ہواس لیے کہ اس سے پانچوں نمازیں ساقط ہوجاتی ہیں لہٰذا یہ میت کی طرح ہوگیا۔

## ر آن البدايه جلد ال يوسي ١٦٢ مين عن يوسي ١٦٢ مين يوسي الكام وكالت كيان ين

ا مام محمد ولیشید فرماتے ہیں کہ جنون مطبق پوراایک سال ہے، کیوں کہ اس ہے تمام عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں لہذا احتیاطاً اس سے اندازہ کیا گیا ہے۔ حضرات مشائخ ہو ہو تھی فرہ تے ہیں کہ دار الحرب چلے جانے کے متعلق جو تھم بیان کیا گیا ہے وہ حضرت امام اعظم جرائشید کا قول ہے۔ کیوں کہ حضرت الا مام کے یہاں مرتد کے تصرفات موقوف رہتے ہیں، لہذا اس کی وکالت بھی موقوف رہے گی جنانچداگروہ اسلام لے آیا تو اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا اور اگر قتل کردیا گیا یا دار الحرب چلا گیا تو وکالت باطل ہو جائیگی۔

ر ہاصاحبین کے یہاں تو مرتد کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں اس لیے اس کی وکالت باطل نہیں ہوگی الاّ یہ کہوہ مرجائے یا اپی ردّت پرفل کر دیا جائے یا اس کے دارالحرب میں ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے۔اور کتاب انسیر میں یہ گزر چکا ہے۔

اوراگرموکل کوئی عورت ہو پھروہ مرتد ہوگئ تو وکیل اپنی وکالت پر برقرار رہے گا یہاں تک کہ موکلہ مرجائے یا دارالحرب چلی جائے ، کیوں کہ عورت کا مرتد ہونا اس کے عقو دمیں موژنہیں ہوتا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ جنون ﴾ پاگل ، وجانا۔ ﴿ لحق ﴾ جاملنا۔ ﴿ مطبق ﴾ دائي پاگل پن۔ ﴿ إغماء ﴾ بِ ، وش۔ ﴿ اسلم ﴾ مسلمان ، وكيا۔

### وكالت ك ازخود باطل مونے كى صورتيں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موکل مرجائے یا وہ دائی طور پر مجنون ہو جائے یا مرتد ہوکر دارالحرب میں چلا جائے تو ان تمام صورتوں میں وکالت باطل ہو جائے گی اور ان عوارض کے پیش آنے کی وجہ سے وکیل کے لیے تصرف کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا۔
کیونکہ وکالت ایک غیر لازم تصرف ہے یہی وجہ ہے کہ موکل بھی وکالت کوختم کر سکتا ہے اور وکیل بھی اسے ختم کر سکتا ہے اور تصرف غیر لازم کی بقاء اور دوام کے لیے وہ سب امور لازمی ہوتے ہیں جو اس کی ابتداء کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور چونکہ وکالت کی ابتداء کے لیے موکل کے حکم کا قیام ضروری ہے، لہذا اس کی بقاء کے لیے بھی امر موکل کا قیام ضروری ہوگا اور صورت مسئلہ میں موکل کے مرجانے یا مجنون ہوجانے یا مرتد ہوکر اس کے دارالحرب چلے جانے کی وجہ سے اس کا امر باطل اور معدوم ہو چکا ہے اس لیے ان تمام صورتوں میں وکالت بھی ختم اور باطل ہوجائے گی۔

و شرط أن يكون المع فرماتے ہیں كہ بطلانِ وكالت كے ليے جنون كے مطبق اور دائى ہونے كی شرط اور قيد، قيدِ احرّ ازى ہے اور اس قيد سے جنون عارضی كو خارج كرنامقصود ہے چنانچہ جنون عارضی جو كبھی رہتا ہے اور كبھی نہيں رہتا وہ اغماء اور بے ہوثی كے در جے ہیں ہے اور موكل كے اغماء سے وكالت باطل نہيں ہوتى ، لہذا جنون غير مطبق سے بھى وكالت باطل نہيں ہوگى۔

وحد المطبق المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف ؒ ہے جنون مطبق کی حداور تعریف کے متعلق دوقول مذکور ہیں (۱) پہلاقول یہ ہے کہ جنون مطبق کی حد حضرت امام ابو یوسف ؒ کے یہاں ایک ماہ ہے اور اس حدکو ماہِ رمضان میں پیش آنے والے جنون پر قیاس کیا گیا ہے چنا نچہ اگر کوئی شخص رمضان کے بورے مہینے مجنون رہا تو اس کے ذھے سے رمضان کے روزے ساقط ہو جائیں گے اس طرح اگر کوئی شخص پورے ایک مہینے مجنون رہا تو اس کے بھی تصرفات اور معاملات معدوم ہوجائیں گے، کیوں کہ جب ایک شخص احکام خداوندی کا مکلف نہیں ہے تو وہ دنیا وی امور ومعاملات کا بھی اہل نہیں شار کیا جائے گا۔ (۲) دوسراقول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن اور ایک رات سے زیادہ مدت تک مجنون رہا تو اس کی وکالت باطل ہے، کیوں کہ اس مقدار والے جنون سے ایک

# ر آن البداية جلد ال يوسي المستراس المست

دن کے فرائض یعنی پانچوں نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں اور اس مدت تک مجنون رہنے والاشخص میت کی طرح ہے، اور چونکہ موکل کی موت سے وکالت باطل ہو جاتی ہے، البندااس مقدار میں مجنون رہنے سے بھی اس کی وکالت باطل ہو جائے گی۔

وقال محمد رَحَمَّ عَلَيْهُ النّ فرماتے ہیں کہ جنون امام محمد رَاتُنظ کے یہاں مطبق کی حد پورے ایک سال کی مدت ہے، کیوں کہ ایک سال تک مجنون رہنے سے ہر طرح کے تصرفات اور کہ ایک سال تک مجنون رہنے سے ہر طرح کے تصرفات اور معاملات بھی ختم اور ساقط ہوجا کیں گے۔اس لیے بر بنائے احتیاط ایک سال کوجنونِ مطبق کی حدقر اردیا گیا ہے۔

قالو الحکم المذکور النج اس کا حاصل یہ ہے کہ موکل کے مرتد ہوکر دارالحرب میں چلے جانے سے بطلانِ وکالت کا جو کئم ہے وہ حضرت المام کے یہاں مرتد کے تصرفات موقوف رہتے ہیں اور وکالت بھی چو کئم ہے وہ حضرت المام کے یہاں مرتد کے تصرفات موقوف رہتے ہیں اور وکالت بھی چو کئد ایک طرح کا تصرف ہے اس لیے مرتد کی تو کیل بھی موقوف رہے گی اب اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو اس کی تو کیل نافذ ہو جائے گی اور اگر بحالت ارتد اقتل کر دیا جاتا ہے یا دار الحرب میں چلا جاتا ہے تو اس کے وکیل کی وکالت باطل ہو جائے گی۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے بہاں مرتد کے تمام تصرفات نافذ رہتے ہیں لہذا محض ارتداد سے موکل کی تو کیل باطل نہیں ہوگی، ہاں اگروہ بحالتِ ارتداد مرجائے یا مار دیا جائے یا اس کے دارالحرب میں چلے جانے کا فیصلے کر دیا جائے تو اب حضرت امام محمد جرایشیڈ کے یہاں اس کی تو کیل باطل ہو جائے گی۔

وان کان المؤکل النے فرماتے ہیں کہ اگر موکل عورت ہواور پھروہ مرتد ہوجائے تواس کی وکالت باطل نہیں ہوگی، کیول کہ مرتد ہوجائے تواس کی وکالت باطل نہیں ہوگی، کیول کہ مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا جاتا، لہذا اس کی ردت اس کے عقو دیس موثر نہیں ہوگی اور جب ردت عقو دیس موثر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کی وکالت بھی باطل نہیں ہوگی۔ ہاں اگروہ عورت مرتد ہونے کے بعد مرجائے یا دار الحرب میں چلی جائے توان صور توں میں اس کی تو کیل باطل ہوجائے گی۔

تروجہ ان فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب نے وکیل بنایا پھر وہ عاجز ہو گیا یا ما ذون لہ نے وکیل بنایا پھراس پرردک لگا دی گئی یا دو
آدمیوں نے مل کروکیل بنایا پھروہ دونوں الگ ہو گئے تو یہ اسباب وکیل پروکالت کو باطل کر دیں گئے خواہ وکیل کوعلم ہویا نہ ہو، اس دلیل
کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ وکالت کی بقاء قیام امر پرموقو ف ہے اور حجر، عجز اور افتراق کی وجہ سے امر باطل ہو چکا ہے۔ اور
وکیل کے جاننے یا نہ جاننے کے مابین کوئی فرق نہیں ہے کیوں کہ میں عمی عزل ہے اس لیے وکیل کے جاننے پرموقوف نہیں ہوگا جیسے
وکیل بالبیع ہے جب اس کے موکل نے مہیم کوفر وخت کر دیا ہو۔

# ر آن البدايه جلد ال يوسي المستحد ٢٦٠ يوسي المكاروكات كيان من

### اللغاث:

﴿حجر عليه ﴾ اس پر پابندي لگادي گئ ﴿ افتر قا ﴾ عليحده بو كئ \_ ﴿عزل ﴾ معزول بونا \_

### غلام وكيل كى وكالت كاباطل مونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مکا تب نے کسی کو وکیل بنایا اور پھروہ بدل کتابت اداء کرنے سے عاجز ہوگیا اور دوبارہ غلای میں عود کر گیا یا کسی عبد ماذون فی التجارۃ نے وکیل بنایا اور پھراس کی اجازت ختم کردی گئی یا دولوگوں نے شرکت اور پارٹنرشپ میں وکیل بنایا اور پھرانہوں نے شرکت اور پارٹنرشپ میں وکیل بنایا اور پھرانہوں نے شرکت ختم کردی تو ان تمام صورتوں میں سے ہر ہرصورت میں وکالت باطل ہوجائے گی خواہ وکیل کو ان باتوں کا علم ہو یا نہ ہو۔ کیوں کہ ماقبل میں یہ بات آچکی ہے کہ بقائے وکالت کا دارو مدار امر موکل کی بقاء پر ہے ادر موکل کے عاجز یا مجود یا معدوم الشرکت ہونے کی وجہ سے اس کے امر کا قیام باطل ہوگیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب موکل کا امر ہی باطل ہوگیا ہے تو بھلا وکالت کیسے باقی رہ کتی ہے؟

و لا فرق بین العلم المنح فرماتے ہیں کہ ندکورہ صورتوں میں بطلانِ وکالت کے لیے وکیل کا ان عوارض کو جاننا اوران سے باخبر ہونا شرطنہیں ہے۔ کیوں کہ ان صورتوں میں وکالت کا بطلان عزل حکمی ہے اور وکیل کے جانے کی شرط عزل قصدی اور اختیاری میں ہے نہ کہ عزل حکمی بیں اس لیے اس عزل میں دکالت کا بطلان وکیل کے علم پر موقو ف نہیں ہوگا اور اگر موکل میں ندکورہ تینوں عوارض میں سے کوئی عارض پایا جائے گا تو وکالت باطل ہو جائے گخواہ وکیل کواس کا علم ہویا نہ ہو۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے کسی کوکوئی چیز فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور پھروکیل کے فروخت کرنے سے پہلے خود موکل نے اسے فروخت کردیا تو اب یہاں بھی عزل حکمی سے وکیل کی وجاننا، بطلانِ وکالت کے لیے شرطنہیں ہوگا، ٹھیک اس عزل حکمی سے وکیل کی وجاننا، بطلانِ وکالت کے لیے شرطنہیں ہوگا، ٹھیک اس طرح صورت مسئلہ کی تیوں صورتوں میں بھی عزل سے وکیل کی بنیاد پر وکیل معزول ہوجائے گا اور معزولی کے سبب عزل سے وکیل کا واقف ہونا شرطنہیں ہوگا۔

## ر أن البداية جلد الكلي المسلم ١١٥ كلي ١٢٥ الكلم وكالت كيان يل

الْوَكِيْلِ. وَالْفَرْقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ مَبْنَى الْوَكَالَةِ فِي حَقِّ الْمُوْكِلِ عَلَى الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ، وَ فِي حَقِّ الْوَكِيْلِ عَلَى مَعْنَى قَائِمٍ بِهِ وَلَمْ يَزَلْ بِاللِّحَاقِ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر وکیل مرگیا یا دائی طور پر مجنون ہوگیا تو وکالت باطل ہو جائے گی ، کیوں کہ وکیل کے مجنون ہونے اور مرنے کے بعداس کا مامور ہونا صحیح نہیں ہے، اور اگر وکیل مرتد ہوکر دار الحرب چلا گیا تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوکر والیس (دار الاسلام) آجائے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیتھم حضرت امام محمد رایش کی یہاں ہے اور امام ابو یوسٹ کے یہاں اس کی وکالت عوز نہیں کرے گی۔

امام محمد رالٹیل کی دلیل ہے ہے کہ وکالت اطلاق ہے کیوں کہ وہ مانع کو دور کرتی ہے، رہا وکیل تو وہ ایسے معانی کی وجہ سے تصرف کرتا ہے جواس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور تباین دارین کی بناء پر عارض لحاق کے سبب وکیل عاجز ہوگیا ہے پھر جب مجززائل ہو گیا اور اطلاق باقی ہے تو وکیل دوبارہ وکیل ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف کی دلیل میہ ہے کہ وکالت ولایت تنفیذ کو ثابت کرنا ہے، کیوں کہ اصل تصرف کی ولایت تو وکیل کواس
کی اہلیت سے حاصل ہے اور نافذ کرنے کی ولایت ملکیت سے حاصل ہے لیکن دارالحرب چلے جانے سے وکیل مُر دوں کے ساتھ مل گیا
ہے اور اس کی ولایت باطل ہوگئی ہے، اس لیے وہ غور نہیں کرے گی جیسے ام ولد اور مد ہر میں اس کی ملکیت عور نہیں کرتی ۔ اورا گرموکل
مسلمان ہوکر واپس آیا حالانکہ وہ مرتد ہوکر دارالحرب گیا تھا، تو ظاہر الروایہ میں اس کی وکالت عور نہیں کرے گی ، لیکن حضرت امام محمد
التی ہے مروی ہے کہ عود کرے گی جیسا کہ وکیل کے متعلق انہوں نے یہی فر مایا ہے۔

اور ظاہر الروایہ کے مطابق امام محمد ولتی لیا کے قول پر فرق یہ ہے کہ موکل کے حق میں وکالت کی بنیاد ملک پر ہے اور ملکیت زائل ہو چکی ہے اور وکیل کے حق میں ایسے معنی پر ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے اور دارالحرب چلے جانے سے وہ معنی زائل نہیں ہوا ہے۔

### اللغاث:

﴿ جنّ ﴾ پاگل ہوگیا۔ ﴿ مطبق ﴾ تممل طور پر، دائی پاگل بن۔ ﴿ لحق ﴾ لل کیا، ساتھ ہوگیا۔ ﴿ يعو ١ ﴾ واپس ہو، لوٹ آئے۔﴿إثبات ﴾ ثابت كرنا۔

### وكيل كولاحق مونے والے وہ عوارض جن سے وكالت باطل موتى ہے:

اس سے پہلے ان عوارض کو بیان کیا گیا ہے جو موکل کو لاحق ہوتے ہیں اور تو کیل کو باطل کر دیتے ہیں اور اب یہاں سے ان عوارض کو بیان کیا جارہ کے بیان سے ان عوارض کو بیان کیا جارہ ہو جائے ہیں اور وکالت کو باطل کر دیتے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ اگر وکیل مرجائے یا سے جنونِ مطبق لاحق ہو جائے تو اس کی وکالت باطل ہو جائے گی ، کیوں کہ مرجانے اور دائی طور پر مجنون ہو جانے سے وکیل کا موکل کی طرف سے مامور ہونا صحیح نہیں ہے جب کہ صحیت وکالت کے لیے وکیل کا مامور ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب وکیل کا مامور ہونا صحیح نہیں ہوگی۔ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی وکالت بھی صحیح نہیں ہوگی۔

### 

و ان لحق النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وکیل مرتد ہوکر دارالحرب چلا گیا اور پھرمسلمان ہوکر دار الاسلام میں واپس آگیا تو امام محمد چلیٹھیڈ کے یہاں سابقہ وکالت کے حکم سے اس کا تصرف درست اور جائز ہوگا، کین امام ابو یوسف ؒ کے یہاں اس کا تصرف جائز نہیں ہوگا اور ارتد ادکی وجہ سے جو وکالت باطل ہوگئی ہے وہ عوز نہیں کرے گی۔

امام محمد طقیقید کی ولیل یہ ہے کہ تو کیل ہے پہلے وکیل کے لیے موکل کے امور ومعاملات میں تصرف کرنا شرعاً ممنوع تھا لیکن تو کیل کے بعد یہ ممانعت ختم ہوگئ اور وکیل کے لیے موکل کے معاملات میں تصرف کرنا جائز ہوگیا اور وکیل آزاد، عاقل اور بالغ ہونے کی وجہ سے اس تصرف کا اہل بھی ہے اس لیے اس کے لیے تصرف کرنا جائز ہے مگر مرتد ہو کردارالحرب چلے جانے سے اس نے ایک عارض کی وجہ سے المبیت تصرف کوفوت کر دیا، کیوں کہ دارالاسلام اور دارالحرب میں جاین ہے، لہذا جب تک یہ عارض باتی رہے گا اس وقت تک وکیل کے لیے تصرف کرنا نا جائز رہے گا اور جسے ہی وکیل مسلمان ہوکر دارالاسلام چلا آیا ای وقت اس کا عارض ختم ہوگیا اور چونکہ موکل کی طرف سے امرتو کیل بھی قائم ہے اس لیے اب فقہی ضابطہ اذا زال المانع عاد الممنوع کے تحت اس کا تصرف کرنا درست اور جائز ہوگا اور حسب سابق پھر سے وہ اینے موکل کا وکیل ہوگا۔

و الأبهى يوسف حضرت امام ابو يوسف كى دليل يہ ہے كه وكالت، ولا يت تنفيذ كا نام ہے، تصرف كا نام نہيں ہے، كول كه عاقل، بالغ اور آزاد ہونے كى وجہ سے تو وكيل تصرف كا اہل ہے ہى، كين موكل كے مال ميں اس كا تصرف وكالت سے نافذ ہوگا اس ليے وكالت ولا يت تنفيذ كا ما بك بنائے ليے وكالت ولا يت تنفيذ كا ما بك بنائے كا اور چونكه مرتد ہوئے ہے بہلے موكل نے وكيل كو ولا يت تنفيذ كا ما لك بنايا تھاليكن مرتد ہوكر وكيل مُر دول كى فہرست ميں آگيا اور اس كى اور وكيل كو ولا يت تنفيذ كا ما لك بنايا تھاليكن مرتد ہوكر وكيل مُر دول كى فہرست ميں آگيا اور اس كى يہ ولا يت ختم ہوگئ اور ضابطہ يہ ہے كه الساقط لا يعو دساقط شدہ چيز دوبارہ عود نہيں كرتى ، اس ليے وكيل كے دوبارہ مسلمان ہوكر دارالاسلام آنے سے اس كى سابقه وكالت اور ولا يہ تنفيذ عود نہيں كرے گى اور اب وكالت كے حوالے سے اس كاكوئى بھى تصرف حائز نہيں ہوگا۔

یمی وجہ ہے کہ اگر ارتد اد اور لحوق بدار الحرب سے پہلے وکیل کی ملیت میں ام ولد ہویا مد بر ہوتو اس کے مرتد ہونے اور دار الحرب میں چلے جانے ہے ام ولد اور مد برآ زاد ہو جائیں گے اور اور ان میں اس کی ملیت ختم ہو جائے گی اور وکیل کے مسلمان ہو کر دار الاسلام لوٹنے سے ان میں اس کی ملکیت عور نہیں کرے گی۔ تو جب مرتد ہونے اور دار الحرب میں چلے جانے سے اس کی اپنی ملکیت عور نہیں کرتی تو ظاہر ہے کہ دو سرے کی دی ہوئی ملکیت تو بدر جۂ اولی عور نہیں کرے گی اور باطل ہو جائے گی۔

ولو عاد الموؤ کل المنے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر موکل مرتد ہوکر دارالحرب چلا جائے اور پھر مسلمان ہوکر دارالاسلام واپس آئے تو ظاہر الروایہ کے مطابق کسی کے بیبال بھی اسکی تو کیل عوز بیس کر ہے گی الیکن نوادر میں حضرت امام محمد جائٹیڈ ہے مروی ہے کہ وکیل کی طرح مسلمان ہوکر دارالاسلام آنے ہے موکل کی تو کیل عود کرئے گی۔ یعنی اس روایت کے مطابق وکیل اور موکل کے مرتد ہوکر دارالحرب جانے اور پھر مسلمان ہوکر دارالاسلام واپس آنے ہے وکالت کے عود کرنے کے متعلق ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ظاہر الروایہ میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ موکل کے حق میں تو کیل اور وکالت کا دار ومدار ملکیت پر ہے اور مالک ہونے ہی کی بنیاد پر موکل دوسرے کواپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا وکیل بنا تا ہے اور چونکہ مرتد ہوکر دارالحرب چلے جانے سے موکل کی ہر ملکیت ختم اور

### 

اس کے برخلاف وکیل کے بق میں وکالت کی بنیا دایسے امور پر ہے جو وکیل کے ساتھ قائم ہیں مثلاً اس کا آزاد ہونا اور عاقل وبالغ ہونا ، اور دارالحرب میں اس کے چلے جانے سے بیامور زائل ہوگئے ، اس لیے دارالحرب سے بحالت اسلام دارالاسلام واپس آنے ہونا ، اور دارالحرب کا مانع بھی زائل ہوگئے البزا اب پھر سے اس کی دکالت بھی عود کرآئے گی اور اس کا تصرف بھی جائز ہوگا۔

قَالَ وَمَنُ وَكُلُ احْرَا بِشَىءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ فِيُمَا وَكُلَ بِهِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ، وَهذَا اللَّفُظُ يَنْتَظِمُ وُجُوهُما مِثْلَ أَنْ يُوكِلَة بِإِغْتَاقِ عَبُدِهِ أَوْبِكِتَابَتِهِ عَنْقَة أَوْكَاتِبَهُ الْمُؤكِّلُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُؤكِّلُهُ بِيَنْوِيْحِ إِمْرَاةٍ أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَفَعَلَة بِيَفْسِهِ أَوْ يُؤكِّلُ بِطَلَاقٍ فَطَلَقَهَا الزَّوْجُ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا، أَوْ بِالْحُلْعِ فَحَالَعَهَا بِنَفْسِهِ، فَقَعَلَة بِنَفْسِهِ مَا يَوْبُكُ بِنَفْسِهِ مَا يَعْفُوهِ وَأَبَانَهَا لَمْ يَكُنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُرَوِّجَهَا مِنْهُ، لِأَنَّ الْحَاجَة قَلْ النَّصَرُّفَ فَبَطَلَتِ الْوَكَالَةُ حَتَّى لَوْ تَرَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَأَبَانَهَا لَمْ يَكُنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُبَعِمُ عَبْدِهِ فَبَعْ بِيغَلِيفٍ مَالِوَ النَّوْمَ وَكُلَة بِيغُهِ عِنْدِهِ فَبَعْ بِيفُسِهِ مُنعَ لَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فَصَارَ كَالْعَوْلِ مَا الْمُوكِيلُ أَنْ يَبِيعُعُهُ مَرَّةً أَخُولِى، لِلْقَ بِيفُسِهِ مُنعَ لَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فَصَارَ كَالْعَوْلِ مَا الْمُوكِيلُ أَنْ يَبِيعُهُ مَرَّةً أَخُولَى، لِلْقَ كَاللَّعَ الْمُعَلِقِ مَالِوَا الْمُعَلِقِهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلَالُ وَكِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاقُ عَلَوْ اللَّهُ الْعُلَاقُ عَلَى اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُلَاقُ عَلَى اللَّهُ الْمُلَالَةُ اللَّهُ الْمُلَاقُ اللَّهُ الْمُلَاقُ اللَّهُ الْمُلَاقُ الْمُلَاقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُلْكِلِقُ اللَّهُ الْمُلْكِلُهُ اللَّهُ الْمُلَالُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلُهُ اللَّهُ الْمُلَاقُ الْمُؤْلِلُ عَلَمُ الْمُلَالَةُ الْمُلَالُهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْم

تروج ہے : فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے دوسرے کو کسی چیز کا وکیل بنایا پھر موکل نے خود ہی اس چیز میں تصرف کردیا جس کا وکیل بنایا تھا تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ اور بیر عبارت کی صورتوں کو شامل ہے ، مثلا کسی نے اپناغلام آزاد کرنے یا اسے مکا تب بنانے کے لئے وکیل بنایا اور موکل نے خود ہی اسے آزاد کر دیا ، یا مکا تب بنا دیا ، یا کسی کو کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کوئی چیز خرید نے کے لیے وکیل بنایا اور موکل نے از خود وہ کام کر لیا۔ یا کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے وکیل بنایا پھر شوہر ہی نے اسے تین طلاق یا ایک طلاق دے دی اور اس عورت کی عدت پوری ہوگئی یا شوہر نے کسی کو خلع کرنے کا وکیل بنایا اور از خود اپنی بیوی سے خلع کر

# ر آن البداية جدل يرسي المستر ٢٦٨ المستر ١٤٥ وكات كيان يس

لیا۔ کیوں کہ جب بذات خودموکل نے تصرف کر دیا تو وکیل پرتصرف مععذر ہوگیا اس لیے دکالت باطل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر موکل نے بذات خود اس عورت کا نکاح کردے، موکل نے بذات خود اس عورت کا نکاح کردے، کیوں کہ حاجت پوری ہو چکی ہے، برخلاف اس صورت کے جب وکیل نے اس سے نکاح کر کے اسے بائنہ کیا ہوتو اسے حق ہے کہ موکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دے، کیوں کہ ضرورت ابھی باقی ہے۔

اورایسے ہی اگر کسی نے اپنا غلام فروخت کرنے کے لئے دوسرے کو وکیل بنایا اور پھرخود ہی اسے بچے دیا پھر اگر کسی عیب کی بناء پر قضائے قاضی سے وہ غلام موکل کو واپس کیا گیا تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ وکیل کے لیے اس غلام کو دوبارہ فروخت کرنا وکیل کو تصرف سے منع کرنا ہے البندا میں معزول کرنے کی طرح ہوگی، کا حق نہیں ہے، کیوں کہ موکل کا بذات خود اس غلام کو فروخت کرنا وکیل کو تصرف سے منع کرنا ہے البندا میں معزول کرنے کی طرح ہوگی، حضرت امام محمد رطبت کی دوبارہ وہ غلام نے دوبارہ وہ غلام ہی کے لیے دوبارہ وہ غلام ہی کہ کردیا اور پھر مہدواپس لے لیا تو وکیل کو وہ غلام دوبارہ مبدکرنے کا محتیار نہیں ہوگا۔ کیکن موکل کے اختیار کے بغیر قضائے اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن موکل کے اختیار کے بغیر قضائے قاضی سے مہیج کو واپس کرنا زوالِ حاجت کی دلیل نہیں ہے البندا جب موکل کی قدیم ملک سے وہ غلام دوبارہ اس کے پاس آگیا تو وکیل کی تدیم ملک سے وہ غلام دوبارہ اس کے پاس آگیا تو وکیل کے لیے اسے فروخت کرنے کا اختیار ہوگا۔ والند اعلم

### اللغات:

### وكالت بإطل ہونے كى ايك اورصورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مختص نے دوسرے کو کوئی متعین کام کرنے کا وکیل بنایا اور پھرخود موکل نے اس کام کو انجام دے دیا تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ اس حکم کی بہت می قسمیں اور شکلیں ہیں جن میں سے یہاں جمعے مثالیں بیان کی جارہی ہیں۔

(۱) ایک خص نے اپنا غلام آزاد کرنے کے لیے کی کووکل بنایا اور وکیل کے اعماق سے پہلے ازخود موکل نے اسے آزاد کر دیا (۲) موکل نے اپنا غلام مکا تب بنانے کے لیے وکیل بنایا لیکن ازخود موکل نے اسے مکا تب بنالیا (۳) موکل نے ایک خض کووکیل بنایا کہ وہ سلنی سے موکل کا نکاح کرد ہے لیکن وکیل کی تزوج سے پہلے خود موکل نے نکاح کرلیا (۳) موکل نے آم خرید نے کے لیے کسی کو وکیل بنایا اور پھرخود ہی موکل کسی کو وکیل بنایا اور پھر خود ہی موکل نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کسی کو وکیل بنایا اور پھرخود ہی موکل نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کسی کو وکیل بنایا اور خود ہی خلع کرلیا تو ان تمام صورتوں میں وکا لیے یا تین طلاق دے دیا (۲) موکل نے اپنی بیوی سے خلع کرنے کے لیے وکیل بنایا اور خود ہی خلع کرلیا تو ان تمام صورتوں میں وکا لت باطل ہو جائے گی اور اب وکیل کے لیے تصرف کرنے کا جواز اور اختیار ساقط ہو جائے گا ، کیوں کہ تو کیل کی صحت حاجت وضرورت پر موقوف ہے اور جب موکل نے بذات خود تصرف کرلیا تو حاجت تو کیل بھی ختم ہوگئی اور موکل کے تصرف کے بعد وکیل کے لیے تصرف کرنا تھا اور تصرف معتذر ہو چکا ہے اس لیے وکا لت باطل و کیل کے لیے تصرف کرنا تھا اور تصرف معتذر ہو چکا ہے اس لیے وکا لت باطل و کیل کے لیے تصرف کرنا تھا اور تصرف معتذر ہو چکا ہے اس لیے وکا لت باطل

ر آن الهدايه جلدال ي تحالي ١٦٩ المحتل ٢١٩ الكام وكالت كيان عمل

ہوجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر موکل نے ازخوداس عورت سے نکاح کرلیا جس سے اپنا نکاح کرنے کے لیے اس نے دوسرے کو وکیل بنایا تھا اور نکاح کے بعد موکل نے اس عورت کو طلاق دے کر بائذہ کردیا تو اب وکیل کے لیے اس عورت سے موکل کا نکاح کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ موکل نے ضرورت کے تحت اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا تھا اور چونکہ اس کے اپنے فعل سے بیضرورت پوری ہو چک ہے، اس لیے اب وکیل کے لیے اس عورت کے ساتھ موکل کا نکاح کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وکیل نے اس عورت کے ساتھ اس کو سے علاق دیکر بائنہ کر دیا اور اسکے بعد موکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرنیا تو ہوئے ہے کیوں کہ موکل کے حق میں اس عورت سے نکاح کرنے کی ضرورت باتی ہے اور ضرورت ہی کے تحت وکالت مشروع ہے اس لیے گویا وکالت بھی باقی ہے اور جب وکالت باقی ہے تو وکیل کے لیے موکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرنا جو وکیل کے لیے موکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

و کدا لور قدہ النح اس کا حاصل ہے ہے کہ نعمان نے اپنا غلام فروخت کرنے کے لیے سلمان کو وکیل بنایا، لیکن وکیل یعنی سلمان کے اس غلام کوفروخت کرنے سے پہلے ہی موکل یعنی نعمان نے اسے بچ دیا اور غلام کسی عیب کی وجہ سے قضائے قاضی کے ذریعے موکل پرواپس کردیا گیا تو حضرت امام ابو یوسف ؒ کے یہاں وکیل کو بیتی نہیں ہے کہ وہ اسی غلام کوفروخت کردے، اس لیے کہ موکل کا ازخود اس غلام کوفروخت کرنا وکیل کو تصرف کرنے سے روکنا ہے اور موکل کا بیفعل وکیل کومعزول کرنے کی طرح ہے اور ظاہر ہے کہ اگر موکل صراحنا وکیل کومعزول کردے تو اس کے لیے موکل کے مال میں تصرف کا حق ختم ہوجا تا ہے، لبندا موکل کے ازخود اس فعل کو انجام دینے کی صورت میں بھی وکیل کاحق تصرف ختم ہوجائے گا۔

اس سے برخلاف حضرت امام محمد رایشنا کی دلیل میہ کہ صورتِ مسئلہ میں وکیل کو فدکورہ غلام کی فروختگی کا حق ہوگا ، کیوں کہ موکل کی طرف سے وکیل کو جووکالت پیش کی گئی ہے وہ مطلق ہاوراس میں کوئی قیدیا شرطنمیں ہے، لیکن موکل کے ازخوداس غلام کوفروخت کر دینے کی وجہسے وکیل کے حق میں تصرف کرنا دشوار ہوگیا تھا گر جب وہ غلام دوبارہ موکل کی طرف واپس کر دیا گیا تو اب وکیل کے حق میں تصرف کرخا دشوار ہوگیا اس لیے اب وکیل کودہ غلام فروخت کرنے کا پورا پورا حق ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے کوئی چیز ہبہ کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنایا اور وکیل کے ہبہ کرنے سے پہلے ہی اس نے ازخوداس چیز کو ہبہ کر دیالیکن پھراسے موہوب لہ سے واپس لے لیا تو اب وکیل کو بیتی نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز کو ہبہ کر دے، کیوں کہ موکل ہبہ کرنے اور پس لینا اس امرکی بین دلیل ہے کہ موکل کو ہبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اگراسے ہبہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ اسے واپس ہی نہ لیتالیکن جب اس نے واپس لے لیا تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ اسے ہبہ کی ضرورت نہیں ہے اور اب ویس ہے اور جب بہدکی ضرورت نہیں ہے۔

اور جہاں تک غلام مبیع کا موکل کی طرف واپس آنا ہے تو بیرواپس موکل کے قصد اور اختیار سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اُسے واپس لینے میں موکل مجبور ہے اس لیے بیرواپس عدم ضرورت کی دلیل نہیں ہنے گی اور اس غلام کی فروختگی کے حوالے سے موکل کی ضرورت برقر ارر ہے گی اس لیے جب موکل کی قدیم ملک کے تحت وہ غلام اس کی طرف واپس آگیا تو اس کے وکیل کو اس غلام کی فروختگی کا پوراپوراحق ہوگا اور یہی فرق ہے بہداور بیج کی صورت میں۔

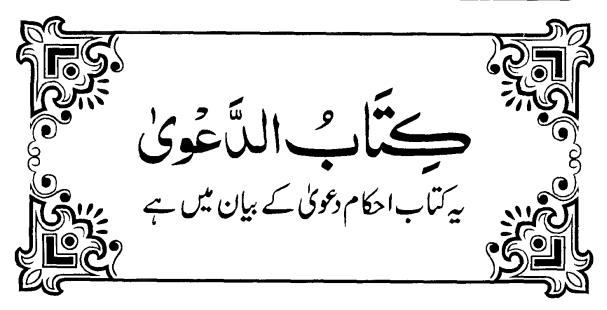

اس سے پہلے ابواب وکالت کے مشہورترین باب، باب الو کالة بالخصومة کو بیان کیا گیا ہے اور چونکہ وکالت بالخصومة دعوے کا سبب ہے اور اب دعوے کا سبب ہے اور اب لیے صاحب کتاب نے پہلے سبب دعوی کے احکام کو بیان فر مایا ہے اور اب یہاں سے اس کے مسبب یعنی دعوی کے معارف ومسائل کو بیان کررہے ہیں۔

دعوی کے لغوی معنی: - قول یُقصد به ایجاب حق علی الغیر لینی جس بات کے ذریعے دوسرے پر کسی حق کو ثابت کرنے کا ارادہ کیا جائے اس کو لغت میں دعویٰ کہتے ہیں۔

دعوی کے شرع معنی: - هی مطالبة حق فی مجلس من له المخلاص عند ثبوته یعنی آیسے مخص کی مجلس میں حق کا مطالبہ کرنا جو شخص ثبوت ِ تی کے بعد حق دلانے پر قادر ہو۔

قَالَ الْمُدَّعِيُ مَنُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ، وَمَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ أَهَمِّ مَايُبْتِنِي عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَّعُولى، وَقَدِ اخْتَلَفَ عِبَارَاتُ الْمَشَائِخِ فِيْهِ فَمِنْهَا مَاقَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ حَدُّ عَامٌ صَحِيْحٌ، وَقِيْلَ الْمُدَّعِي مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ، وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ مَنْ يَكُونُ الْكِتَابِ وَهُو حَدُّ عَامٌ صَحِيْحٌ، وَقِيْلَ الْمُدَّعِي مَنْ يَسَمَسَّكُ بِعَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِيَّا يَيْهِ فِي الْأَصُلِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكِرُ وَهَذَا صَحِيْحٌ لَاكِنَّ الشَّانَ فِي يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِيَّا يَيْهِ فِي الْأَصْلِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكِرُ وَهَذَا صَحِيْحٌ لَاكِنَّ الشَّانَ فِي يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِيَّا يَيْهُ فِي الْأَصْلِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكِرُ وَهَذَا صَحِيْحٌ لَاكِنَّ الشَّانَ فِي يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِيَّا يَالْمُوهُ عَلَيْهِ هُو الْمُنْكِرُ وَهَالَ صَحِيْحُ لَاكِنَّ الشَّانَ فِي يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَلِيُنَا عَلَيْهِ فَى الْمُشَانِ فِي الْمُولَى عَلَيْهِ هُو الْمُنْكِرُ وَهِ الْمَوْدِ، فَإِنَّ الْمُودُة عَ إِذَا قَالَ وَدُي الْوَرِيْعَةَ فَالْقُولُ وَقُولُهُ هَو مُنْ الْمُحَالِقُولُ الْعَلَى الْمُودُ عَالِكُولُ الْمُودُة عَ إِذَا قَالَ وَدُيْعَةَ فَالْقُولُ الْقُولُ الْمُؤَلِّ مَعَ الْيُمِيْنِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِلرَّذِ صُورَةً وَلَا الْمُؤْمَانَ مَعْنَى الشَّورَةُ عَلَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ وَلِي الْمُدَّعِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَإِنْ كَانَ مُدْعِيا لِلرَّالِةُ صُورَةً الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُولُ الْفَالِ الْعَمَالَ مَا الْمُقَالِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْكُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْم

ر آن الهداية جلدا على المسلك الما المسلك الما الما الما الما ووي كهان مي

ترجہ کہ: فرماتے ہیں کہ مدی وہ خض ہے کہا گروہ خصومت ترک کردے تواہے خصومت پر مجبور نہ کیا جائے اور مدی علیہ وہ خض ہے جیے خصومت پر مجبور کیا جائے اور ان میں فرق کی شناخت ان امور کا اہم ترین حصہ ہے جن پر مسائل دعوی ہنی ہیں اور اس سلسلے میں حضرات مشائخ کے اتوال مختلف ہیں انہی میں سے ایک قول وہ ہے جے قد دری میں بیان کیا ہے اور بی تعریف عام ہے اور صحیح ہے۔ اور کہا گیا کہ مدی وہ ہے جو بدون جمت مستحق نہ ہوجیسے وہ خض جو دوسرے کے قبضہ میں کسی عین کا مدی ہواور مدی علیہ وہ خض ہے جو بدون جمت اپنے قول ہے ستحق ہوجیسے قابض۔ اور کہا گیا کہ مدی وہ خض ہے جو خلاف خلام سے استعدال کرے اور مدی علیہ وہ ہے جو خلاف خلام سے استعدال کرے و حضرت امام محمد رات ہیں کہا گیا کہ مدی علیہ وہ خض ہے جو مشکر ہو یہ قول صحیح ہے تا ہم اسی کی معرفت میں گفتگو ہے اور فقع کے ذریعے ترجیح و سینے کاحق ہمارے ماہم میں علاء کو حاصل ہے ، کیوں کہ معانی کا اعتبار ہوتا ہے صورتوں کا معرفت میں گفتگو ہے اور فقعہ کے ذریعے ترجیح و سینے کاحق ہمارے ماہم میں نے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا ہم چند کہ وہ صورتا واپس کر چکا ہوں تو یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا ہم چند کہ وہ صورتا واپس کر جا ہوں تو یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا ہم چند کہ وہ صورتا واپس کر جا ہوں تو یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا ہم چند کہ وہ صورتا واپس کر جا کہ مول کہ وہ معنا ضان کا مشکر ہے۔

#### اللغاث:

لایجبر ﴾ مجورنبیں کیا جاسکتا۔ ﴿ حصومة ﴾ جھڑا۔ ﴿ ببتنی ﴾ مدار ہوتا ہے۔ ﴿ حدّ ﴾ تعریف۔ ﴿ حجّة ﴾ گواہی، ولیل۔ ﴿ يقريف ﴿ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

### مرعی اور مدعا علیه کی تعریفات:

کتاب الدعویٰ کے اکثر وبیشتر مسائل کاتعلق مرعی اور مدعیٰ علیہ ہے ہے اس لیے ان دونوں کی شاخت کرنا اور ان میں فرق
کرنا کتاب الدعوی کے اہم ترین مباحث میں سے ہے اور حضرات مشائخ کے مابین مختلف فیہ بھی ہے اس لیے سب سے پہلے اس کو
بیان کیا گیا ہے، چنا نچہ امام قد وری کی نظر میں مدعی وہ خفص ہے کہ اگر دعویٰ کرنے کے بعد دعوے کوترک کر دے تو اسے خصومت پر
مجبور نہ کیا جائے اور مدعیٰ علیہ وہ خفص ہے کہ مدعی کے دعوے کے بعد اسے خصومت کرنے اور جواب دینے پر مجبور کیا جائے۔ صاحب
مدایہ فرماتے ہیں کہ یہ تعریف صحیح بھی ہے اور عام بھی ہے، صحیح تو اس لیے ہے کہ یہ تعریف اپنے تمام افر ادکو جامع ہے اور عام اس طور پر
ہے کہ مدعی اور مدعیٰ علیہ کے متعلق جتنی تعریف کی ہیں یہ تعریف ان سب کوشامل ہے۔ (بنایہ ۸)

وقیل المدعی من لا یستحق النے دوسری تعریف یہ ہے کہ مدی وہ خض ہے جو ججت اور دلیل کے بغیر مدیل ہے کامستحق نہ ہوجیے وہ خض جو جو تاور دلیل کے بغیر مدیل ہے کہ مستحق نہ ہوجیے وہ خض جو دوسرے کے قبضہ میں موجود کی عین کا دعوی کرے اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ دعوی یا تو بینہ ہے معتبر ہوگا یا مدیل علیہ کہ اقرار سے یا اس کے تم کھانے سے انکار سے معتبر ہوگا۔ اس کے برخلاف مدعی علیہ وہ خض ہے جو اپنی بات سے مقبوضہ چیز کا مستحق ہوجائے چنا نچداگر قابض یوں کہہ دے کہ یہ چیز جو میرے قبضہ میں ہے میری ملک ہے تو صرف اتنا کہنے سے وہ اس چیز کا مالک ہو جائے گا اور اسے کسی ججت اور بینہ کی ضرورت نہیں ہوگا۔

( m ) تیسری تعریف بیا ہے کہ مدعی و دہخض ہے جوخلاف ِ ظاہر ہے استدلال کرے اور اسکا قول ظاہر کے مخالف ہواور مدعیٰ

### ، رو حمان البدایہ جلد اللہ جال کے موافق ہو۔ علیہ وہ مخص ہے جس کا قول ظاہر حال کے موافق ہو۔

(٣) چوتی تعریف جے امام محمد والیٹیڈ نے مبسوط میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مدی علیہ متکر ہوتا ہے اور بہ تول صاحب ہدا یہ یہ تعریف صحیح ہے، کیوں کہ اسے صدیث پاک کی تائید حاصل ہے چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے البینة علی الممدعی والیسین علی من أنکو اور اس فرمانِ گرامی سے یہ بات عیاں ہے کہ مشکر مدی علیہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مدی اور دعی علیہ کے مابین فرق کی شناخت کے حوالے سے معاملہ بیچیدہ ہے تا ہم جنہیں اللہ تعالی نے مہارت اور حذا قت عطاء فرمائی ہے وہ لوگ معنی کے ذریعے ان کے مابین فرق کر لیتے ہیں اور چونکہ احکام میں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے معنی کے اعتبار سے جو مدی ہوگا اسے مدی علیہ قرار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر موزع نے دعوی کیا کہ میں نے مال ودیعت مودع کے حالے گا اور جو مشکر ہوگا اسے مدی علیہ تعربان معنی معنی وہ وجو سے ضان کا مشکر ہے اور چونکہ معنی کے اعتبار سے جو جہت رائح ہوتی ہے تی ہے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہاں معنی کے اعتبار سے چونکہ موذع مشکر ہے اس لیے یمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا۔

قَالَ وَلَا يُقْبَلُ الدَّعُواى حَتَى يَذْكُرَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي جِنْسِهٖ وَقَدْرِهٖ، لِآنَ قَائِدَةَ الدَّعُوَى الْإِلْزَامُ بِوَاسِطَةِ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ، وَالْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَسْتَحِقُّ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ كُلِّفَ إِحْضَارُهَا لِيُشِيْرَ إِلَيْهَا بِالدَّعُواى، وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالْإِسْتِحُلَافِ، لِآنَ الْإِعْلَامَ بِالْقُطٰى مَا يُمْكِنُ شَرُطٌ وَذَٰلِكَ بِالْإِشَارَةِ فِي اللَّاعُولِي وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً وَكُولُ الْمُدَّعَاةِ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً وَكُولُ الْمُدَّعَاةِ لِمَا اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً وَكُولُ الْمُدَّعَاةِ لِمَا قُلْنَا، وَالْيَهِمِنُ إِذَا أَنْكُونُ ، وَسَنَذْكُولُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً وَيُمَةً الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْقَيْمَةِ ذِكُولُ النَّهُ وَالْوَيْمَةُ تُعْرَفُ بِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ الْعَيْنِ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْفِ يُشْتَوَطُ مَعَ بِيَانِ الْقِيْمَةِ ذِكُولُ الذَّكُورَةِ وَالْأَنُونَةِ :

ترجیم این کرنے ہیں کہ دعویٰ مقبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ مدی الی چیز بیان کرے جس کی جنس اور مقدار معلوم ہو، کیوں کہ دعوی کا فائدہ جت قائم کرنے کے ذریعے (مدی علیہ پر مدی بہر) لازم کرنا ہے اور مجبول چیز میں الزام ممکن نہیں ہے، پھرا گر مدی علیہ کے پاس کوئی مالِ عین ہوتو اسے وہ مال حاضر کرنے کا مکلف بنایا جائے گا تا کہ دعوی کرنے میں مدی اس کی طرف اشارہ کرسکے اور گواہی دینے اور قتم لینے میں بھی بہی تھم ہے، کیوں کہ تی الا مکان اطلاع و بنا شرط ہے اور اس طرح کی اطلاع مال منقول میں اشارے سے ہوتی ہے، کیوں کہ مال کو منتقل کرنا ممکن ہو اور شناخت کرانے میں اشارہ اہلی ہوتا ہے۔ اور دعوے کے ساتھ مدی کا حاضر ہونا متعلق ہے اور اس پر ہرزمانے میں از اول تا آخر قاضی ہوتے آئے ہیں اور اگر مدی علیہ حاضر ہوتو جواب کا حاضر ہوتا بھی دعوے سے متعلق ہوتا ہے۔ اور اس کی حروب کا حاضر ہوتا بھی دعوے سے متعلق

## ر آن الهداية جلدال يه المسلم ا

۔ ہوگا تا کہاس کی حاضری مفید ہواوراس مال عین کوحاضر کرنا لازم ہوگا جس کا دعویٰ کیا گیا ہے اس دلیل کی وجہسے جسے ہم بیان کر چکے میں۔اوراگر مدعیٰ علیہ دعوی کا انکار کردیتو اس پرقتم لازم ہے اور ہم ان شاءاللہ اسے بیان کریں گے۔

فرماتے ہیں کہ اگروہ مال منقول حاضر نہ ہوتو اس کی قیمت بیان کردے تا کہ مُدعیٰ معلوم ہوجائے ، کیوں کہ مال عین وصف کے ذریعے معلوم نہیں ہوسکتا اور قیمت اس کی شناخت کرا عمق ہے حالانکہ عین کا مشاہدہ متعذر ہے۔ نقیہ ابواللیثؒ نے فرمایا کہ بیانِ قیمت کے ساتھ ساتھ ذکر اور مؤنث کی وضاحت بھی شرط ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ وَالرَامِ ﴾ وَ صِلَانًا ﴿ عِينَ ﴾ متعين چيز ۔ ﴿ كلف ﴾ تكم ديا جائے گا۔ ﴿ إحضار ﴾ پيش كرنا ۔ ﴿ إعلام ﴾ بتانا ، اطلاع وينا ۔ ﴿ عصر ﴾ زماند ۔

### دعویٰ دائر کرنے کی شرا لطا:

صورت مسئلہ نہایت ہی آسان اور واضح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مدی کے دعوے کی صحت اور مقبولیت کے لیے بیضروری ہے کہ جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے اس کی جنس اور مقدار کو بیان کردے اور بیواضح کردے کہ فلاں پر میرے پانچ سورو پے ہیں یا دوکوئینوں گندم ہیں یا ایک کوئینوں کے دولوں ہے ، اس لیے کہ دعوی کا فائدہ یہ ہے کہ ججت اور بینہ کے ذریعہ مدی علیہ پر مدی کاحق لا زم اور واجب کردیا جائے اور اگر مدی ہے جہول ہوگی تو ظاہر ہے کہ اسے لازم کرناممکن نہیں ہوگا ، اس لیے مدی بہ کی جنس اور مقدار کا واضح ہونا لازم اور ضروری ہے۔

فان کان عینا النج اس کا خاصل ہے ہے کہ اگر مدی ہے مال عین ہواور مدی علیہ کے قبضہ میں موجود ہوتو مدی علیہ کو وہ مال عدالت میں حاضر کرنے کا مکلّف بنایا جائے گاتا کہ مدی اپنا دعوی پیش کرتے وقت اس کی طرف اشارہ کر سکے یا اس کے گواہ اس مال کی طرف اشارہ کر سکے، کیوں کہ حتی الا مکان مدی ہے متعلق کی طرف اشارہ کر سکے، کیوں کہ حتی الا مکان مدی ہے متعلق آگاہ کرنا اور اسے مشتم کرنا شرط ہے اور صورت مسلم میں چونکہ مدی ہو مال منقول فرض کیا گیا ہے اس لیے اسے عدالت میں حاضر کرنا جھی آسان اور ممکن ہوگا اور منقول چیز وں میں اعلام کا سب سے موثر ترین فر ربعہ اشارہ ہے، لہٰذا اشارے سے مدی ہی شاخت کے لیے اسے عدالت میں حاضر کرنا ضروری ہے۔

ویتعلق بالدعوی النے فرماتے ہیں کہ اگر مدمی کا پیش کردہ دعوی صحیح ہوتو اس کے ساتھ چند امور متعلق ہوتے ہیں (۱) مدگی علیہ پرمجلس قاضی میں حاضر ہونا واجب ہاور عہد نبوی ہے لیکر آج تک یہی سلسلہ جاری ہے اور ہر دور کے قاضی اسی پرممل پیرا ہیں (۲) حاضر ہونے کے بعد مدعی علیہ پر جواب دینا واجب ہے، کیوں کہ حاضر ہونے کا مقصد ہی تعم اور لا یعنی Yes اور No ہاں اور نہیں کے ساتھ جواب دینا ہے، اس لیے مدعیٰ علیہ کی حاضری کومفیداوں کا رآ مد بنانے کے لیے اس پر جواب دہی لازم ہے۔

(m) مدی بداگر مال منقول ہوتو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسے بھی حاضر کرنا لازم ہے۔

(4) اگر مدعیٰ علیہ دعویٰ کا انکار کردے اور مدی بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے تو مدعیٰ علیہ پرقتم کھانا لازم ہے۔قتم کا

#### 

قال وان لم تکن حاضر ۃ النے اس کا حاصل ہے ہے کہ جس مالِ منقول کا دعویٰ کیا گیا ہے اگر وہ مال مدی علیہ کے بہت میں نہ ہواور ضائع ہوگیا ہوتو اس صورت میں مدی کے دعوے کی صحت کے لیے مدی پراس کی قیمت کو بیان کرنا ضروری ہے تا کہ اس کا دعویٰ درست ہوجائے اور قیمت کوچھوڑ کر وصف بیان کرنے پراکتفاء نہ کیا جائے ،کیوں کہ وصف کے ذریعے عین کی شاخت نہیں ہو علی ،اس لیے کہ ایک وصف بہت سے اعیان کے درمیان مشترک ہوتا ہے جب کہ قیمت میں اس درج کا اشتر اک نہیں ہوتا ،لبذا قیمت کے ذریعے شاخت ہوجائے گی اور چونکہ غائب ہونے کی وجہ سے عینِ شی کا مشاہدہ کرنا متعذر ہے اس لیے قیمت کو بیان کرنا میں ہوگا اور مفید بھی ہوگا۔فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ اگر مدی بہاز قبیل حیوان ہے تو بیانِ قیمت کے ساتھ ساتھ مدی پراس کے مُحرِّ ف بھی ہوگا اور مفید بھی ہوگا۔فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ اگر مدی باز قبیل حیوان ہے تو بیانِ قیمت کے ساتھ ساتھ مدی پراس کے مُحرِّ ف بھی ہوگا اور مفید بھی ہوگا۔فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ اگر مدی ہا خت اور تعریف تعیین میں بہت زیادہ ہولت ہوتی ہے۔

قَالَ فَإِنِ ادَّعَى عِقَارًا حَدَّدَهُ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعْرِيْفُ بِالْإِشَارَةِ لِتَعَذُّرِ النَّقُلِ فَيُصَارُ إِلَى التَّحْدِيُدِ فَاِنَّ الْعِقَارَ يُعُرَفُ بِهِ، وَيَذُكُرُ الْحُدُوْدَ الْأَرْبَعَةَ وَيَذُكُرُ أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْحُدُوْدِ وَأَنْسَابَهُمْ، وَلَابُدَّ مِنْ ذِكُرِ الْحَدِّ لِأَنَّ تَمَامَ التَّغْرِيُفِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْكَأَيْهُ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيْحُ. وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُوْرًا يُكُتَفَى بِذِكُرِه، فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْحُدُوْدِ يُكْتَفَى بِهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَمُنْكُمُنِيهُ لِوُجُوْدِ الْأَكْفَرِ، بِخِلَافِ مَا اِذَا غَلَطَ فِي الرَّابِعَةِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِهِ الْمُدَّعٰى وَلَا كَذَٰلِكَ بِتَرْكِهَا،وَكُمَا يُشْتَرَطُ التَّحُدِيْدُ فِي الدَّعُواٰى، يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَفِي الْعِقَارِ لَا يُكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُدَّعَى وَتَصْدِيْقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ بَلُ لَايَنْبُتُ الْيَدُ فِيْهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْعِلْمِ الْقَاضِيْ، هُوَ الصَّحِيْحُ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ اِذِالْعِقَارُ عَسَاهُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا، بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِأَنَّ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَةٌ، وَقُولُهُ وَأَنَّهُ يُطالِبُهُ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ حَقَّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ وَلَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَرْهُوْنًا فِي يَدِهِ أَوْ مَحْبُوْسًا بِالشَّمَنِ فِي يَدِهِ وَبِالْمُطَالَبَةِ يَزُوُلُ هَٰذَا الْإِحْتِمَالُ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا فِي الْمَنْقُولِ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي يَدِه بِغَيْرِ حَقِّ قَالَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ لِمَا قُلْنَا، وَهَذَا لِأَنَّ صَاحِبَ الدِّمَّةِ قَدْ حَضَرَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُطَالَبَةُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيْفِهِ بِالْوَصْفِ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِهِ: ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر مدی نے کسی غیر منقول چیز کا دعویٰ کیا تو وہ اس کے حدود بیان کردے اور بیجی بیان کردے کہ وہ چیز مرئ عليہ كے قبضه ميں ہےاور مدعى اس كامطالبه كرر ہاہے، كيول كەتعذر انقال كى وجهسے بذر بعيداشارہ مدعى به كى شناخت متعذر ہے، لبذاتحدید کی طرف رجوع کیا جائے گا اس لیے کہ عقارتحدید کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، اور مدعی حیاروں حد ذکر کرےاوراصحاب حدود کے نام اوران کے نسب بھی بیان کرے، اور دادا کا تذکرہ بھی ضروری ہے، کیوں کہ امام ابوضیفہ ؒ کے بہاں دادا کے تذکرہ سے تعریف پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر صاحب حدمشہور ہوتو اس کے ذکر پر اکتفاء کیا جائے گا تعریف پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر صاحب حدمشہور ہوتو اس کے ذکر پر اکتفاء کیا جائے گا چنا نچوا گر مدی نے تین حدود بیان کر دیے تو ہمارے بہاں ان پر اکتفاء کرلیا جائے گا، امام زفر رکھ ٹھیڈ کا اختلاف ہے، کیوں کہ اکثر حدود پائی گئیں، برخلاف اس صورت کے جب مدی نے چوتھی حد بیان کرنے میں غلطی کی اس لیے کہ اس سے دعوی مختلف ہو جاتا ہے اور اسے ترک کرنے میں بھی بیانِ حدود شرط ہے۔ اسے ترک کرنے میں بھی بیانِ حدود شرط ہے۔ اور جیسے دعوی میں حدود کو بیان کرنا شرط ہے اس طرح شہادت میں بھی بیانِ حدود شرط ہے۔

اور قدوری میں امام قدوری ویشائی کاو فرحی اند فی ید المدعیٰ علیه کہنا شرط ہاں لیے کہ مدعیٰ علیه اس وقت خصم ہوگا جب مدعیٰ جا سے بدعیٰ جا ہے جب مدعیٰ جا سے بیا ہوگا ہوں ہو، اور عقار میں مدعیٰ کے ذکر کرنے اور اس سلسلے میں مدعیٰ علیہ کی تقد بی کرنے پراکتفا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے عقار ان دونوں کے علاوہ کی اور کے قبضے میں ہو۔ برخلاف مالی منقول کے، کیوں کہ اس میں قبضہ مشاہد ہوتا ہے، اور امام قدوری واقتیا کی کا قول و آند بطالبہ اس وجہ ہے کہ مطالبہ مدعیٰ کا حق ہے لہذا اس کا طلب کرنا ضروری ہے اور اس لیے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ عقار اس کے قبضے میں مرہون ہو یا تمن کی وجہ ہے مجبوس ہواور مطالبہ سے بیا احتمال زائل ہو جاتا ہے اور یہیں سے مشائح ویکھنے نے فرمایا کہ منقول میں مدی کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ مدی علیہ کے قبضے میں ناحق ہے اور اگر مدی کے ذمے کوئی حق ہوتو مدی بیان کر چکے ہیں۔

اور بیاس وجسے ہے کہ صاحب ذمہ تو حاضر ہو گیا ہے، البذا مطالبہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہائیکن بیانِ وصف کے ساتھ اس حق کی شناخت کرانا ضروری ہے اس لیے کہوہ حق وصف سے معلوم ہوجاتا ہے۔

### اللغاث:

صفاد ﴾ جائيداد، زمين وغيره - ﴿حدده ﴾ اس كى حدبندى بتائ - ﴿يد ﴾ قضه - ﴿مواضعة ﴾ ساز باز - ﴿عساه ﴾ مكن ہے كد-

### غیر منقول چیز کا دعویٰ کرنے کے لیے شرا لط:

صورتِ مسئدیہ ہے کہ اگر مدعی نے کسی غیر منقول چیز مثلا زمین جا کداد کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ سیح اور معتبر ہونے کے لیے تین چیزیں شرط اور ضروری ہیں (۱) مذعی مدعیٰ بہدعیٰ علیہ کے قبضہ میں ہے (۳) اور یہ کہددے کہ میں نے مدعیٰ علیہ سے مدعیٰ بہکا مطالبہ کیا ہے۔

حدودار بعد بیان کرنے کی دلیل بیہ ہے کہ مدعی بداز قبیل غیر منقول ہے اور اسے جلسِ عدالت میں حاضر کرنا مشکل اور دشوار ہے، اس لیے اشارے سے اس کی شناخت نہیں ہو سکے گی اور جن چیزوں میں اشارے سے شناخت ممکن نہ ہوان کی شناخت حدود اربعہ کی دختا دست سے ہوتی ہے اس لیے مدعی کو چاہیے کہ وہ حدود اربعہ کو بھی بیان کر دے اور ہر ہر حد کے مالک کا نام ونسب بھی بیان کر دے اور ایوں کہد دے کہ مغربی حدنعمان بن سیمان کر دے اور ایوں کہد دے کہ مغربی حدنعمان بن سیمان بن سیمان بن سیمان بن سیم کی ہے کیوں کہ امام اعظم والتی میں دادا کے ذکر سے تعریف مکمل ہوج تی ہے اور یہی صبح ہے جیسا کہ دوسرے مقامات پر بھی امام اعظم والتی میں قول ہے۔

# ر ان البدايه جلدا ي المالية المدال المالية الم

ولمو کان الموجل المنح فرماتے ہیں کہ اگر حدود اربعہ کے مالکان میں سے کوئی ما لک مشہور ومعروف ہواور مدگی صرف اس کا نام ذکر کرنے پراکتفاء کرلے اور اس کا نسب نہ بیان کرے تو بھی درست اور صحیح ہے، اسی طرح اگر مدئی نے حدود اربعہ میں سے تین حدود کو بیان کر دیا اور چوتھی حد کا تذکرہ نہیں کیا تو بھی ہمارے یہاں اس سے شاخت ہو جائے گی، کیوں کہ تین چار کا اکثر ہوا لا کثر تھم الکل کا ضابطہ بہت مشہور ہے تا ہم امام زفر را شیائے کے یہاں صرف تین حدود کا تذکرہ کافی نہیں ہوگا اور حسب سابق یہاں بھی ان کی دلیل قیاس ہے اور وہ ہے کہ اگر مدئی کوئی حد بیان کرنے میں غلطی کرد ہے تو اس کا دعوی باطل ہو جائے گا، البذا اگروہ کی حد کا بیان ترک کرد ہے تو بھی اس کا دعوی باطل ہو جائے گا۔

ہماری طرف سے امام زفر رہ الٹی کا جواب میہ ہے کہ خلطی کرنا ترک کرنے سے علیحدہ اور مختلف ہے چنانچہ خلطی کرنے سے مدعی کا دعویٰ مختلف ہوجا تا ہے اور اس کے قول میں تعارض ہوجا تا ہے جب کہ ترک کرنے سے نہ تو دعوی مختلف ہوتا ہے اور نہ ہی قول میں تعارض لازم آتا ہے ،اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و کما یشترط التحدید النج اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح دعویٰ میں عقار کے حدود اربعہ کو بیان کرنا شرط اور ضروری ہے اس طرح مطابق ہو ہے اس طرح شہادت من کل وجہ دعوے کے موافق اور مطابق ہو جائے۔

وقولہ فی الکتاب النج فرماتے ہیں کہ قدوری میں جو بیشرط لگائی ہے کہ مدی بیٹھی بیان کردے کہ مدی ہدی علیہ کے قضہ میں موجود ہاں شرط کی دلیل بیہ ہے کہ مدی علیہ ای وقت جسم اور مدی علیہ شہرے گا جب کہ مدی ہاں سے ثابت کرنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر مدی نے کہا کہ فلان عقار فلال شخص کے قضہ میں ہے اور مدی علیہ اس موجود گی کو بینہ اور بر ہان سے ثابت کرنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر مدی نے دعوے اور مدی علیہ کی تصدیق سے اس دعوے کو قبول نے اس کی تصدیق کردی کہ ہاں وہ عقار میرے قبضہ میں ہے تو محض مدی کے دعوے اور مدی علیہ کی تصدیق سے اس دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی صحت اور مقبولیت کے لیے بینہ پیش کرنا پڑے گا یا بیر کہ قاضی کو اس امر سے آگاہ کرنا ہوگا کہ جس عقار کو بڑ پینا ہے وہ فلال شخص کے قبضہ میں ہے یہی صحح ہے، کیوں کہ ایسا کرنے سے مدی اور مدی علیہ کے حق میں ساز باز کر کے اس عقار کو بڑ پینا اور کذب بیانی کے ذریعے اسے اپنانے کی تہمت ختم ہو جائے گی اور جو چیز بینہ سے ثابت ہوگی یا قاضی کی معلومات پر صادر ہوگی اس میں تہمت کا شبہہ اور شائر نہ نہیں رہے گا۔ اس کے برخلاف آگر مدیل ہو مار منافق کی ہوتا ہے اور قبضہ کی ملیت کی دلیل شائر من کے بینہ پیش کرنے کے لئے بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ثابت کرنے کے لئے بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ثون کہ مال منقول میں قبضہ مشاہد ہوتا ہے اور قبضہ کی ملیت کی دلیل شائرت کرنے کے لئے بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

وقولہ و أنه يطانبہ النے فرماتے ہيں كەقدورى ميں مدى كے ليے جوتيسرى شرط لگائى گئے ہے يعنى اس كا مطالبه كرنا سووہ
اس وجہ ہے كہ جب بہ قول مدى مدى بہاس كاخت ہي قاہر ہے كہ اس كا مطالبہ كرنا بھى مدى كاخت ہوگا اور بدون مطالبہ كيوه چيز
اسے نہيں ملے گی۔ اور پھر يہاں يہ بھى احمال ہے كہ ہوسكتا ہے مدى نے مدى عليہ سے قرض ليكر اس كے پاس عقار كو بطور رہن ركھا ہو يا
مدى نے وہ عقار مدى عليہ سے خريدا ہواور شن اداء نہ كرسكنے كی وجہ سے مدى عليہ نے اسے روك ليا ہو، كين جب مدى مدى عليہ سے
عقار كو نكلوانے كا مطالبہ كرے گا تو يہ واضح ہو جائے گا كہ اس نے نہ تو اسے رہن ركھا ہے اور نہ ہى شن كی وجہ سے چھوڑ ا ہے، اس ليے

# ر جن الهدابير جلدا ي حليل المسلم الم

اور بہیں سے حضرات مشائخ " نے بیہ بات کی ہے کہ اگرشٹی منقول کا دعویٰ ہوتو مدعی کے لیے بوقت مطالبہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ مدعیٰ علیہ اس چیز پر ناحق قابض ہے ، کیوں کہ اتنا کہنے کے بعد اس چیز کے مرہون اور محبوس بالثمن ہونے کا احتمال ختم ہوجا تا ہے۔

قال وان کان حقا فی الذمة النح فرماتے ہیں کہ اگر مدی بین نہ ہو، بلکہ دین ہواور ذمہ میں کوئی حق ہوتو مدی کے لیے اس حق کا مطالبہ کرنا بھی ضروری ہے اور جب من علیہ الحق عدالت میں حاضر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب وعوے کے متعلق فیصلہ کے لیے مطالبہ کے سوا کچھ باتی نہیں رہا، لہٰذا مدی کو جا ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر لے تاکہ آگے کی کاروائی ممل کی جا سکے اور چونکہ صورت مسئلہ میں مدی بہ مال عین نہیں ہے، بلکہ دین ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے مدی کو چاہیے کہ وہ اس کا وصف بھی بیان کردے اور درا ہم میں کھر اکھوٹا ہونا واضح کردے تاکہ کی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔

قَالَ وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعُواى سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ عَنْهَا لِيَنْكَشِفَ وَجُهُ الْحُكْمِ فَإِنِ اعْتَرَقَ قَطَى عَلَيْهِ بِهَا، لِأَنَّ الْإِفُرَارَ مُوْجِبٌ بِنَفْسِهِ فَيَأْمُرُهُ بِالْخُرُوجِ عَنْهُ، وَإِنْ أَنْكُرَ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ لِقَوْلِهِ الْيَلِيُثَالِاً أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَا فَقَالَ لَكَ يَمِيْنَهُ، سَأَلَ وَرَتَّبَ الْيَمِيْنَ عَلَى فَقْدِ الْبَيِّنَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ السُّؤَالِ لِيُمْكِنَهُ الْإِسْتِحُلَافُ، بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا يُعْمَى بِهَا لِالنِّيْفَاءِ التَّهُمَةِ عَنْهَا، وَإِنْ عَجِزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِيْنَ خَصْمِهِ اسْتَحُلَفَةً عَلَيْهَا لِمَا رَوَيْنَا، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ، لِلَانَ الْيَمِيْنَ حَقْمَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَيْفَ أَضِيْفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ.

تروجی نے خراتے ہیں کہ جب دعوی سے ہوگیا تو قاضی مدی علیہ سے اس دعوے کے متعلق دریافت کرے تاکہ تھم کی جہت واضح ہو
جائے چنا نچا گر مدی علیہ اقرار کرلے تو قاضی مدی علیہ پراس دعوے کا فیصلہ کر دے اس لیے کہ اقرار بذات خود موجب ہے لہذا
قاضی مدی علیہ کواس اقرار کی ذمے داری سے نکلنے کا تھم دے گا۔ اور اگر مدی علیہ (دعوے کا) انکار کر دے تو قاضی مدی سے بینہ کا مطالبہ کرے ، اس لیے کہ آپ مگائی تی ہے ہی تیرے پاس بینہ ہے ، اس نے کہ آبی مگائی تی ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تیرے پاس بینہ ہے ، اس نے کہ انہیں ، اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے پاس بینہ ہے ، اس نے کہ انہیں ، اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تیرے پاس بینہ ہے ، اس نے کہ انہیں ہو نے بین کہ پھر اگر مدی نے بینہ پیش کر دیا تو اس لیے قاضی کا سوال کرنا ضروری ہے تا کہ اس کے لیے مدی علیہ سے تم لینا ممکن ہو۔ فرماتے ہیں کہ پھر اگر مدی نے بینہ پیش کر دیا تو قاضی مدی علیہ ہے اس دعوے پر قسم کے گا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر بھے۔ اور مدی کے لیے تم کا مطالبہ کرنا ضروری ہے ۔ کیا تم دی کھتے نہیں کہ جرف لام کے ساتھ کس طرف تسم کومضاف کیا گیا ہے۔ لہذا طلب کی تو قاضی مدی کا حرف تسم کومضاف کیا گیا ہے۔ لہذا مدی کے لیے تھم کو طلب کرنا ضروری ہے۔ کیا تم دی کھتے نہیں کہ جرف لام کے ساتھ کس طرح اس کی طرف تسم کومضاف کیا گیا ہے۔ لہذا مدی کے لیے تم کو طلب کرنا ضروری ہے۔

### ر آن البدایہ جلدی بیان یں المحالی جات کی المحالی کی المحالی ہے۔ الدی و

اللغاث:

تخريج:

■ اخرجه مسلم في كتاب الايمان باب وعيد من اقتطع حق المسلم، حديث رقم: ٢٢٣.

دعویٰ دائر ہوجانے کے بعد قاضی کی ذمہداریاں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب وعوے کی تمام شرطیں جمع ہو جا کیں اور وعولی صحیح ہو جائے تو اب قاضی اپنی کاروائی کو آگے بردھاتے ہوئے سب سے پہلے مدعی علیہ سے یہ بوجھے کہ مدعی کا یہ وعولی صحیح ہے یا غلط ہے؟ تا کہ اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے اگر مدعی علیہ اس وعوے کو سحیح کہ کراس کا قرار کر لیتا ہے تو قاضی مدعی علیہ پراس کے مطابق فیصلہ کر دےگا، کیونکہ مدی کے اقرار سے وعولی کی صحت کھل کر سامنے آگئی ہے اور اقرار چونکہ بذات ِخود جمت ہے اور مُقِر کے حق میں مُقر بہکولازم کرنے والا ہے،اس لیے مدی علیہ کوانی ذھے داری سے سبکدوش کرنے کے لیے قاضی اس پروعوے کے مطابق فیصلہ کر دےگا۔

اوراگر مدگی علیہ نے اس وقوے کو غلط کہہ کر اس کا انکار کردیا تو اب قاضی مدگی سے بینہ کا مطالبہ کرے گا، کیوں کہ ایک حضری نے در باررسالت میں ایک کندی کے پنی زمین پر قبضہ کرنے کا دعوی کیا اور مدگی علیہ نے اس دعوے کا انکار کردیا اس پر آپ صلی للہ علیہ وسلم نے مدگی سے پوچھا الملك بینہ ج کہ کیا تمہارے پاس بینہ ہے، اس نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدگی علیہ کے انکار کی صورت میں بھی ابتہ بارا دعوی مدگی علیہ کی تشم پر موقوف ہے، تو اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدگی علیہ کے انکار کی صورت میں مدگی سے بینہ طلب کیا ہے اور بینہ نیہ ہونے پر مینہ نیمی اگر مدگی علیہ مدگی کے دعوے کا انکار کرتا ہے تو قاضی اس کے مطابق مدگی علیہ بیش کر دیتا ہے تو قاضی اس کے مطابق مدگی علیہ پر فیصلہ کردیگا ، کیوکہ بینہ کی وجہ ہے اس دعوے کے جھوٹا ہونے کا اختال خارج ہوگیا ہے، لہذا اس دعوے پر فیصلہ کردیگا ، کیوکہ بینہ کی وجہ ہے اس دعوے کے جھوٹا ہونے کا اختال خارج ہوگیا ہے، لہذا اس دعوے پر فیصلہ کرنے میں کی کو جہ ہے اس دعوے کے جھوٹا ہونے کا اختال خارج ہوگیا ہے، لہذا اس دعوے پر فیصلہ کرنے میں کوئی خرائی میٹ علیہ ہے تو مدی ما مطالبہ کرتے ہوئے قاضی مدگی علیہ ہے تم کے گا۔ اگر وہ تم کھا لیتا ہے تو دعوی خارج ہوجائے گا اور اگر میں میں فیملہ کردیا جائے گا۔ تاہم مدگی علیہ ہے تتم کے لئے مدگی کا مطالبہ آخل فی مطالبہ کرتا ہو تو تاضی مدگی علیہ ہے تتم کے گا۔ اگر وہ تم کھا لیتا ہے تو دعوی خارج تی ہو اور اگر منے میں نہیں کہ دیے تی کی کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے اس کا حق موالیہ کرتا ہے تو اسے اس کا حق موالیہ اللہ اتمامہ و علمہ اتم کی طرف منسوب کیا گیا جم اس کے دو تاضی مدی علیہ ہے تتم کے گا کہ فقط و اللہ اتمامہ و علمہ اتم کی خارف کیا تھی میں کا حق میں میں علیہ ہوتے کے المحال ہو اللہ اتمامہ و علمہ اتم کی کا حق تاضی مدی علیہ ہے تتم کے گا۔ فقط و اللہ اتمامہ و علمہ اتم

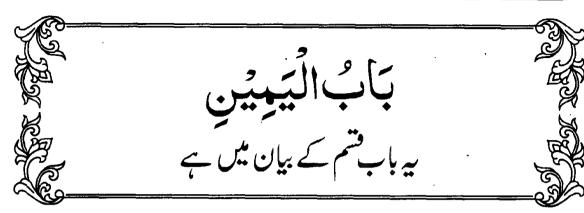

اس سے پہلے والے باب میں سب ہے آخری مسئلہ چونکہ تم ہی کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کے بعد باب الیمین کو بیان کیا جارہا ہے۔

وَإِذَا قَالَ الْمُدِّعِي لِيْ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِيْنَ لَمْ يُسْتَحْلَفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ الْكَائِيةِ مَعْنَاهُ حَاضِرَةٌ فِي الْمُصِرِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَ الْكَائِيةِ يُسْتَحْلَفُ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ حَقَّةٌ بِالْحَدِيْثِ الْمَعْرُوفِ فَإِذَا طَالِبَةً بِهِ يُجِيبُهُ، وَلَابِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللّهَ عُلُولُ الْكَابِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللّهَ عَلَى الْمَعْرِوفِ عَلْ الْمَعْرُوفِ فَإِذَا طَالِبَةً بِهِ يُجِيبُهُ، وَلَا بِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللّهَ عَلَى الْمَعْرُوفِ عَلْ اللّهَ عَلَى الْمَعْرِوقُ فِي الْمَعْمِلِ مُوتَّبُ عَلَى الْمُجْلِمِ ، وَمُحَمَّدٌ وَمَ اللّهَ عَلَى الْمَعْرَوفِ فَي الْمَعْرَدِ فَي الْمَعْرِوقُ فِي الْمَعْرِوقُ فِي الْمَعْرِوقُ فَي الْمَعْرِوقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ

تروجی اوراگر مدی نے کہا کہ میرے پاس بینہ موجود ہاوراس نے مدی علیہ سے شم طلب کی تو امام ابوحنیفہ برایٹیائے یہاں مدی علیہ سے شم نہیں کی جائے گی۔اس کے معنی ہیں کہ شہر میں بینہ موجود ہے، امام ابو یوسف برایٹی فرماتے ہیں کہ مدی علیہ سے شم کی علیہ سے شم کی کیوں کہ یمین مدی کا حق ہے اور حدیث مشہور سے ثابت ہے، لہذا جب مدی مدی علیہ سے شم کا مطالبہ کر ہے تو مدی علیہ اسے کمل کردے۔

حضرت امام ابوصنیفہ والٹیائی کی دلیل میہ ہے کہ قتم میں مدگی کے حق کا ثبوت اقامتِ بینہ سے عاجز ہونے پر مرتب ہے اس حدیث کی وجہ سے جوہم روایت کر چکے، لہذااس سے پہلے یمین مدعی کا حق نہیں ہوگی جیسا کہ اگر بینہ مجلس میں موجود ہوامام خصاف کے بیان کے مطابق امام محمد والٹیمائڈ امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں اورامام طحاویؒ کے بیان کے مطابق حضرت امام اعظم والٹیمائڈ کے ساتھ ہیں۔ میں میں ہے۔

اللّغاث:

\_ ﴿ يمين ﴾ قَسَم \_ ﴿ مصر ﴾ شهر ـ ﴿ يستحلف ﴾ قسم لى جائے گ \_

#### 

صورت مسلم ہے کہ اگر مری قاضی کی عدالت میں یہ کہ دے کہ میرے پاس اپن دعوے کے متعلق شہر میں گواہ موجود ہیں اور پھر وہ مدی علیہ سے متعلق شہر میں گواہ موجود ہیں اور پھر وہ مدی علیہ سے تم لینا چاہے تو امام ابو یوسف کے یہاں مدی کو مدی علیہ سے تم لینے کا پورا پورا تی ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ حدیث میں المین علی مالمدعی والیمین علی من انکو کے فرمان سے مدی علیہ پر مدی کاحق بنا کرفتم کو واجب کیا گیا ہے، لہذا جب بھی صاحب حق لیمی مدی اپنے اس حق کا مطالبہ کرے تو من علیہ المحق یعنی مدی علیہ کو چاہیے کہ وہ اس کاحق وے دے اور شرافت کے ساتھ تم کھالے۔

حضرت امام اعظم والنيائي كى دليل يہ ہے كہ ماقبل ميں حضرى اوركندى كے واقعہ سے متعلق جو صديث بيان كى گئى ہے ألك بينة فقال لا، فقال لك يمينه اس حديث ميں يمين كواسى وقت مدى كاحق قرار ديا گيا ہے جب وہ بينه پيش كرنے سے عاجز ہو جائے اور صورت مسلم ميں چونكہ مدى كے پاس شہر ميں بينہ موجود ہے اور وہ اسے حاضر كرنے پر قادر ہے، لہذا جس طرح مجلس قاضى ميں بينہ موجود ہونے كى صورت ميں بھى يمين مدى كاحق نہيں ہوتى اسى طرح شہر ميں بينہ موجود ہونے كى صورت ميں بھى يمين مدى كاحق نہيں ہوتى اسى طرح شہر ميں بينہ موجود ہونے كى صورت ميں ہوكى احق نہيں ہوتى اسى طرح شہر ميں بينہ موجود ہونے كى صورت ميں ہوكا۔ اسى ليا امام حق نہيں فابت ہوگى اور ظاہر ہے كہ جب يمين مدى كاحق بى نہيں ہوگى تو اسے اس كے مطالبہ كرنے كاحق بھى نہيں ہوگا۔ اسى ليا امام والني فرماتے ہيں كہ جب تك مدى بينہ پيش كرنے سے عاجز نہ ہو جائے اس وقت تك وہ مدى عليہ سے تم نہيں ليسكا۔

و محمد طِیشید النح فرماتے ہیں کہ امام اعظم اور امام ابویوسف طِیشید کے اس اختلاف میں بہ قول امام خصاف امام محمد امام ابویوسف طِیشید کے ساتھ ہیں اور بہ قول امام طحاوی امام اعظم طِیشید کے ساتھ ہیں۔ والله اعلم بحقیقة المحال

قَالَ وَلَا تُرَدُّ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِيُ لِقَوْلِهِ النَّلِيُّةُ إِلَّا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيُ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ قَسَمَ، وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشِّرْكَةَ، وَجَعَلَ جِنْسَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُنْكِرِيْنِ وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْنٌ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَمَالُمَانَيْد.

توجہ از خرماتے ہیں کہ مدی پر سمنہیں لوٹائی جائے گی،اس لیے کہ آپ مُلَّاتِیْنِ کا ارشادگرامی ہے'' مدی پر بینہ ہے اور منگر پر بیین ہے'' آپ مُلَّاتِیْنِ کے اللہ اللہ کو منگرین پر مقرر کیا ہے اور جنس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں ہے،اوراس میں امام شافعی والٹین کا اختلاف ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿لاترد ﴾لوٹائی نہیں جائے گ۔ ﴿بینة ﴾ گوائی۔ ﴿تنافی ﴾ انکار کرتی ہے۔

### تخريج:

• اخرجه بيهقى في سننه في كتاب الدعوى باب البينة على المدعى واليمن على المدعى عليه، حديث رقم: ٢١٢٠٣.

# ر آن البدایه جلدی کی کار در ۱۸۱ کی کی کی کی کی بیان میں کی میں کی کی کے بیان میں کی میں کی کے بیان میں کی میں کے میں کی سے تم ند لینے کا بیان:

صورت مسلم سید ہے کہ ہمارے یہاں بھی بھی مری سے سم نہیں لی جائے گی اوراگر وہ بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے اور مرکی علیہ سم کھانے سے انکار کرد ہے تو ایسانہیں کیا جائے گا کہ مری سے سم کیکراس کے تق میں فیصلہ کردیا جائے ، کیوں کہ صاحب شریعت حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے المبینة علی الممدعی والیمین علی من أنکو کو فرمانِ گرامی سے مرگ پر بینہ اور مشکر پر میں تقسیم کار فرما دیا ہے اور بیواضح کردیا ہے کہ مری کا فریضہ بینہ پیش کرنا ہے اور مشکر یعنی ملی علیہ کا فریضہ بینہ پیش کرسکتا ہے اور نہ ہی مری سے قتم کی جاسمتی کھانا ہے اور تقسیم چونکہ شرکت کے منافی ہے الہٰ اللہ علیہ والیمین علی من أنکو میں مین پر الف لام داخل فرما کر میمین کی پوری جنس کو مشکرین اور مدی علیم کے لیے خاص فرما دیا ہے اور ماورائے جنس میمین کا کوئی جزء باقی ہی نہیں چھوڑا ہے کہ اس سے مری شم کھا سکے ، مشکرین اور مدی علی مدی سے تھی ہی نہیں چھوڑا ہے کہ اس سے مری شم کھا سکے ، اس لیے اس حوالے سے بھی مدی سے تشم نہیں کی جاسم کے اسے تسم نہیں کی جاسم کی ہی جاس کے مری سے تسم نہیں کی جاس کے دو تسم نہیں کی جاسے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی سے تسم نہیں کی جاسے گا ہے گا ہی نہیں جو تا ہی نہیں جھوڑا ہے کہ اس سے مری شمل کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کو کی جزء باقی جی نہیں ہو تا ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دو اس کی سے تسم نہیں کی جانے گا ہے گا ہے گا ہے کہ اس کے اس کے اس کو کو خوالی کو کو خوالی کی خوالی کی خوالی کی کردیا ہے کہ اس کے کردیا ہے کہ اس کے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا

و فید خلاف الشافعی النے فرماتے ہیں کہ اس میں امام شافعی والٹیلا کا اختلاف ہے چنانچہ اگر مدی بینہ نہ پیش کر سکے اور مدی علیہ شم کھانے سے انکار کر دے تو امام شافعی والٹیلا کے یہاں مدی سے شم لیکر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔لیکن ان کے خلاف ہماری پیش کردہ حدیث اور اس میں بیان کردہ تقلیم ججت اور دلیل ہے۔

قَالَ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْدَيدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالَيُهُ يُنْقَطَى بِبَيِّنَةِ فَلَا عُتَاقِ أَوِ النِّكَاحِ وَدَعُوى الْمِلْكِ مَعَ الْاعْتَاقِ أَوِ النِّكَاحِ وَالنِّكَاحِ وَدَعُوى الْمِلْكِ مَعَ الْاعْتَاقِ أَو الْاسْتِيلَادِ أَوِ التَّذْبِيْرِ، وَلَنَا أَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ أَكُثَرُ إِنْبَاتًا آوُ إِظْهَارًا، لِأَنَّ قَدْرَ مَا أَثْبَتَهُ الْيَدُلَا أَنَّ بَيْنَةَ الْخَارِجِ أَكُثَرُ إِنْبَاتًا آوُ إِظْهَارًا، لِأَنَّ قَدْرَ مَا أَثْبَتَهُ الْيَدُلَا لَى يُشْبِئَهُ بَيْنَةً ذِي الْيَدِ، الْيَدِ، وَلَنَا أَنَّ بَيْنَةَ الْخَارِجِ أَكُثَرُ إِنْبَاتًا آوُ إِظْهَارًا، لِأَنَّ قَدْرَ مَا أَثْبَتَهُ الْيَدُلَا عَلَى الْوِلَاءِ النَّالَةِ وَعَلَى الْوَلَاءِ الْكَدُ ذَلِيلُ مُطْلَقِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ النِّتَاجِ، لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْاِعْتَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَعَلَى الْوِلَاءِ النَّالَةِ لَا تَدُلُلُ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْوِعَتَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَعَلَى الْوِلَاءِ النَّالَةِ مَا لَا لَيْهِ لَى الْمُلْكِ، بِخِلَافِ النِّتَاجِ، لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْإِعْتَاقِ وَأَخْتَيْهِ وَعَلَى الْوِلَاءِ النَّالَةِ لَا تَدُلُقُ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْوَلَالِي الْمُلْكِ، بِخِلَافِ النِتَاجِ، لِلْأَنَّ الْيَدَلَا كَذَالُ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْوِلَاءِ لَى الْمَالَقِ الْمُلْكِ، وَلَا اللَّهُ لَا تَذُلُو الْمُؤْلِقُ الْوَالِقُ الْقَالِدِ لَا الْبَعَاقِ وَأَخْتَاقِ وَالْمَالِيَةِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ الْمَلْولِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمَلْكِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْفِي الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْ

ترفیجیک: فرماتے ہیں کہ ملک مطلق میں قابض کا بینہ مقبول نہیں ہوگا اور غیر قابض کا بینہ اولی ہے، امام شافعی والشیئة فرماتے ہیں کہ قابض کے بینہ پر فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کا فیصنے کی وجہ سے وہ توی ہوگیا ہے اس لیے ظہور بھی توی ہوگا اور بیناج، نکاح اور اعماق یا استیلاد یا تدبیر کے ساتھ دعوی ملک کی طرح ہوگیا، ہماری دلیل بیہ ہے کہ خارج کا بینہ زیادہ مثبت ہے یا زیادہ مظہر ہے، کیوں کہ قبضہ مطلق ملک کی دلیل ہے، برخلاف نتاج کے، کیوں کہ قبضہ نتاج پر دلالت نہیں کرتا نیز اعماق اور استیلاد و تدبیر پر اور ان کے ذریعہ ثابت ہونے والے ولاء بر بھی قبضہ دلالت نہیں کرتا۔

#### اللغاث:

ويد ﴾ قبضه واعتضاد ﴾ پخته بوجانا و فتاج ﴾ بي بيدا بونا وإعتاق ﴾ آزاد كرنا واستيلاد ﴾ أم ولد بنانا

﴿ تدبير ﴾ اپنے غلام کی آ زادی کوا پی موت پرمعلق کرنا۔

#### قابض اورغیر قابض میں ہے کس کا بینہ معتر ہوگا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً کسی گائے پر قابض ہے اور ایک دوسر شخص نے اس پر مطلق دعویٰ کیا کہ یہ گائے میری ملک ہے اور سبب ملک بعین خریدنا، وراخت میں پانا یا بہہ میں حاصل کرنا بیان نہیں کیا اور جوشخص قابض ہے اس نے بھی اس پر اپنے مالک ہونے کا دعویٰ کیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا تو ہمارے یہاں غیر قابض کا بینہ معتبر ہوگا ،لیکن شوافع کے یہاں قابض کا بینہ معتبر ہوگا اور قابض ہی کے حق میں اس گائے کی ملکیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امام شافعی ورائٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ قابض کے اس گائے پر قابض ہونے کی وجہ سے اس کی پوزیشن مضبوط ہے اور اس حوالے سے اس گائے پر اس کی ملکیت کا دعوی تو ی ہوگا اور ضاہر ہے کہ جب اس کا دعوی تو ی ہوگا اور اس کے دعوے اور بینہ کا ظہور بھی تو ی ہوگا اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔

امام شافعی ہالیٹالانے اپنے قول کی تائید میں پانچے نظیریں پیش کی ہیں۔

(۱) صورت مسئلہ نتاج کی طرح ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک بکری کسی شخص کے قبضہ میں ہواور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ بکری میری فلاں بکری سے پیدا ہوئی ہے اور میری ملکیت ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ بکری میری ہے اور میری بکری سے پیدا ہوئی ہے اور دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو صاحب ید یعنی قابض کا بینہ معتبر ہوگا۔

(۲)ایسے ہی اگر کسی عورت پر دولوگوں نے نکاح کا دعویٰ کیا اور ہرا یک نے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا تو اس صورت میں بھی قابض کا بینہ معتبر ہوگا۔

(۳)ای طورح اگر کسی غلام کے متعلق دولوگوں نے بید دعویٰ کیا کہ میں نے اسے آزاد کیا ہے اور ہرایک نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کردیا تو اس صورت میں بھی جو قابض ہوگااس کا بینہ مقبول ہوگا۔

(٣) ایسے ہی اگر ایک باندی کسی شخص کے قبضہ میں ہواور دوسرے نے بید دعویٰ کیا کہ میں نے اسے ام ولد بنایا ہے اور قابض نے کہا کہ میں نے اسے ام ولد بنایا ہے اور ہر ایک نے اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر دیا تو اس صورت میں بھی قابض ہی کا قول معتبر ہوگا۔

(۵) ایسے ہی اگر کسی غلام کو مد ہر بنانے میں دولوگوں کا اختلاف ہوتو اس صورت میں بھی قابض کا قول معتبر ہوگا الحاصل جس طرح ان مسائل میں قابض کا قول معتبر ہوا ہے اس طرح صورت مسئد میں بھی جوشخص قابض ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔

و لنا الح ہماری دلیل یہ ہے کہ غیر قابض کا بینہ اس کے لیے ملکیت کو ثابت کرتا ہے، کیوں کہ وہ مدگل بہ پر قابض نہیں ہے اور قابض کا بینہ مُثبت للمِلک نہیں ہے، بلکہ یہ بینہ اس ملکیت کوموکد کر رہا ہے جو قابض کو قبضہ سے حاصل ہے، اس لیے قابض کے بالمقابل غیر قابض کا بینہ ملکیت کے لیے زیادہ مُثبت اور مظہر ہوگا اس لیے غیر قابض کے بینہ کوتر جیح دی جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف نتاج ، نکاح اور استیلا دو تدبیر کا معاملہ ہے تو اُن چیزوں پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ ملکیت پر دلالت نہیں کرتا ہے اس لیے قابض اور غیر قابض دونوں کا بینہ ملکیت کو ثابت کرنے والا ہوگا اور چونکہ قبضہ کی وجہ سے قابض کے بینہ کو ترجیح حاصل ہوگی

### ر جن البداید جلد ال کی کار کی کے بیان میں کی کار کی کار کی کے بیان می اس لیے ان صورتوں میں قابض کا بینہ مقبول ہوگائیکن صورت مسئلہ میں غیر قابض کا بینہ مقبول ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا نَكُلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِيْنِ قَطَى عَلَيْهِ بِالنَّكُوْلِ وَأَلْزَمَهُ مَااذَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُقْطَى بِهِ، لِلَّنَّ النَّكُوْلَ يَحْتَمِلُ التَّوَرُّعَ عَنِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ فِهِ، بَلْ يُرَدُّ الْيَمِيْنِ الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَفَ يُقْطَى بِهِ، لِلَّنَّ النَّكُوْلَ يَحْتَمِلُ التَّوَرُّعَ عَنِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ وَالشَّيْمُ وَالْمُعِيْنِ الْمُدَّعِي وَلِيْلُ الظُّهُورِ فَيُصَارُ وَيَمِيْنُ الْمُدَّعِي وَلِيْلُ الظُّهُورِ فَيُصَارُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الل

تروج ہے : فرماتے ہیں کہ اگر مدی علیتم سے انکار کرد ہے و انکار کی وجہ سے قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا اور مدی نے جو دعویٰ کیا ہے اسے قاضی مدی علیہ کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا دعویٰ کیا ہے اسے قاضی مدی علیہ کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا بلکہ مدی پوشم لوٹائے گا چنا خچا گر مدی نے تم کھا لی تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کردے گا، اس لیے کہ مدی علیہ کا تم سے انکار کرنا اس بلکہ مدی پوشم سے انکار کرنا اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ وہ جھوٹی قتم سے بچنا جا ہتا ہے یا تجی قتم سے احتیاط کرنا جا ہتا ہے، لہذا اس کا حال مشتبہ ہوگیا تو احتمال کے ہوتے ہوئے اس کا انکار جمت نہیں بنے گا، اور مدی کا قتم کھانا ظہور حق کی علامت ہے اس لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

ہماری دلیل میہ کہ انکاراس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مدی علیہ مدی بہ فراخ دلی کے ساتھ دینا جا ہتا ہے یا وہ دعوے کا اقرار کر رہا ہے اس لیے کہ اگر ایبا نہ ہوتا تو اپنے نفس سے ضرر دور کرنے اور شریعت کے واجب کر دہ حق کوا داء کرنے کے لیے مدی علیہ قتم پراقدام کرلیتا، لہذا میں پہلورانج ہوگا، اور مدمی پرقتم لوٹانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ 118ء کے .

﴿نكل ﴾ قتم سے الكاركيا۔ ﴿قطى عليه ﴾ اس كے خلاف فيصله بوگا۔ ﴿تورَّع ﴾ پر بيز كرنا۔ ﴿توفع ﴾ تقوى اختيار كرنا۔ ﴿حجة ﴾ دليل۔ ﴿باذل ﴾ خرج كرنے والا۔ ﴿أقدم ﴾ اقدام كرليتا۔

### مدعا عليه كافتم عدا تكاركرنا:

صورت سکلہ یہ ہے کہ اگر مدگی اپنے دعوے پر بینہ نہ پیش کر سکا اور اس نے مدگی علیہ سے قتم کا مطالبہ کیا، کین مدعی علیہ نے فتم کھانے سے انکار کر دیا تو ہمارے یہاں قاضی مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دے گا اور مدعی کے دعوے کوشلیم کرتے ہوئے اسے مدگی علیہ پرلازم کر دے گا۔ اس کے برخلاف امام شافعی رائے گیا ہے کہ بہاں قاضی مدعی پرشم لوٹائے گا اور اس سے قتم لے گا، اب اگر مدعی قتم کھا ۔ لیتا ہتو تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور اگر مدعی بھی قتم سے انکار کر دیتا ہے تو پھر قاضی مقدمہ خارج کر دے گا، امام شافعی رائے گئا ہے کہ دہ جھوٹی قتم سے پر ہیز کر رہا ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جھوٹی قتم سے پر ہیز کر رہا ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جھوٹی قتم سے پر ہیز کر رہا ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ بچی قتم سے انکار کی وجہ ہے اس کا حال مشتبہ ہے اور اشتبا و حال کے ساتھ مدعی علیہ کا انکار مدعی ہے گی اور جست اور دلیل نہیں بن سکتا اور اگر مدعی قتم کھا لیتا ہے تو اس سے اس کا برحق ہو جا وہ جائے گا ، اس لیے مدعی سے قتم کی جائے گی اور جست اور دلیل نہیں بن سکتا اور اگر مدعی قتم کھا لیتا ہے تو اس سے اس کا برحق ہو جائے گا ، اس لیے مدعی سے قتم کی جائے گی اور

# ر آن البدایہ جلدا کے محالا کہ میں کا میں کا میں کا میں کی ان میں کے بیان میں کے اس کو تاریخ کے بیان میں کے اس کو تاریخ کا میں کو تاریخ کا میں کو تاریخ کا میں کی کا میں کی کا میں کا می

ولنا النج ہماری دلیل بیہ کہ مدگی علیہ کافتم کھانے سے انکار کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ مدعی بہ مدعی کو دینا چاہتا ہے اور اس کے دعوے کو غلط بجھ کر بھی اس سے جان چھڑانے اور عزت بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے یا پھر وہ مدعی کے دعوے کو تسلیم کرتا ہے اور جھوٹی فتم سے احتیاط کر رہا ہے، اور اس کے قتم نہ کھانے میں یہی دو با تیں اہم حیثیت رکھتی ہیں، کیوں کہ اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہوتی تو وہ ضر دو تم کھالیتا تا کہ قتم کھانے کی وجہ سے شریعت کے واجب کر دہ حق یعنی قتم کھانے کو اواء کر دے اور اپنے اوپر سے ضرفتم کر دیے لیکن اس کا قتم سے انکار کرنا یا تو فراخ دلی کے ساتھ مدگی بہکو دینے کی دلیل ہے یا پھر مدعی کے دعوے کا اقرار ہے اس لیے ان دونوں احتمالوں میں ایک احتمال کا پہلوران جمورہ اور مدعی و الیمین علی من انکو کے تحت اس کی پوری وضاحت عرض کی جا چکی ہے۔

قَالَ وَيَنْبَغِى لِلْقَاضِيُ أَنْ يَقُولَ لَهُ إِنِّى أُعُرِضُ عَلَيْكَ الْيَمِيْنَ ثَلثًا، فَإِنْ حَلَفْتَ وَ إِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْكِ بِمَا اذَّعَاهُ، وَطَذَا الْإِنْذَارُ لِاعْلَامِهِ بِالْحُكْمِ إِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْحِفَا، قَالَ فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرْضَ عَلَيْهِ ثَلْثَ مَرَّاثٍ قَطَى عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ، وَهَٰذَا التَّكُرَارُ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ لِزِيَادَةِ الْإِحْتَيَاطِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِيْلاَءِ الْعُذْرِ، فَأَمَّا الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لِللَّا التَّكُرَارُ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ لِزِيَادَةِ الْإِحْتَيَاطِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِيْلاَءِ الْعُذْرِ، فَأَمَّا الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّكُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا أَوْلُولُ اللَّهُ لَهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللل

ترجمل : فرماتے ہیں کہ قاضی کو چاہئے کہ وہ مدعی علیہ سے یوں کیے میں تجھ پر تین مرتبہ ہم پیش کرتا ہوں چنانچہ اگر تو نے تسم کھالی (تو نھیک ہے) ورنہ میں تجھ پر اس چیز کا فیصلہ کردوں گا جس کا مدعی نے وعویٰ کیا ہے۔ اور بیا نذارا سے انکار تسم کے تعلم کی خبر دیئے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ پیشدگی کا مقام ہے لہذا جب قاضی نے مدعیٰ علیہ پر تین مرتبہ تسم پیش کی تو انکار کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ کردے گا۔ اور اس تکرار کو امام خصاف نے بیان کیا ہے، کیوں کہ اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے اور اظہار عذر میں مبالغہ بھی ہے۔

ر ہاند ہب تو وہ یہ بے کداگر ایک مرتبہ پیش کرنے کے بعد انکار کی وجہ سے قاضی نے فیصلہ کردیا تو بھی جائز ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے اور یہی صحیح ہے لیکن پہلی صورت بہتر ہے۔

بھرانکار بھی خقیقی ہوتا ہے جینے مدعی علیہ یوں کے''میں قتم نہیں کھاؤں گا'' اور بھی حکمی ہوتا ہے بایں طور کہ وہ خانموش رہے اوراس کا حکم بھی پہلے والے کے حکم کی طرح ہے بشر طیکہ میہ معلوم ہو جائے کہ مدعیٰ علیہ کو بہرہ یا گونگا ہونے کی آفت نہیں ہے۔ یہی قول صحیح ہے۔

# ر آن البداية جلدال به المستخدم من المستخدم الكاروون كه بيان يم الكائف المستخدم الكاروون كه بيان يم المستخدم الكائف المستخدم الكائف المستخدم الكائف المستخدم المستخدم

﴿ بنبغی ﴾ مناسب ہے، چاہیے کہ۔ ﴿ اعرض ﴾ میں پیش کرتا ہوں۔ ﴿ قضیت ﴾ فیصلہ کروں گا۔ ﴿ ادعاه ﴾ جس کا دمویٰ کیا ہے۔ ﴿ نکول ﴾ تتم سے انکارکرنا۔ ﴿ لیسکت ﴾ خاموث ہوجائے۔ ﴿ طوش ﴾ بہرہ پن۔ ﴿ خوس ﴾ گونگا بَن۔ مدعا علیہ برقتم پیش کرنے کا طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مدعی علیہ سے تم لینے کا موقع آئے تو قاضی کو جائے کہ وہ مدی علیہ سے یہ کیے میں تجھ پر تین بارقتم پیش کروں گا اگر تو نے تسم کھالیا تو ٹھیک ہے اوراگر تو نے تسم کھانے سے انکار کیا تو میں تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا اور مدی نے تجھ پر جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ تیرے ذھے لازم کر دوں گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تسم سے انکار کی صورت میں مدی علیہ کو انجام سے ڈرانا اسے یہ بتانے کے لئے ہے کہ حنفیہ کے یہاں مدی سے تسم لینے کی کوئی تنجائش نہیں ہے اور صرف مدی علیہ ہی تسم کامحل ہے، لہذا مدی علیہ کو انجام کے لئے ہے کہ حنفیہ کے یہاں مدی سے تسم لینے کی کوئی تنجائش نہیں ہے اور صرف مدی علیہ ہی تسم کے لئے ہے۔

قال فاذا کور النح فرماتے ہیں کہ جب قاضی نے مرک علیہ پرتین مرتبہ تم پیش کی اوراس نے انکار کردیا تو اب اس کے انکار کی وجہ سے قاضی مرق کے حق میں فیصلہ کردے۔ اور تین مرتبہ تم لینا تو حضرت امام خصاف ولٹے کا قول ہے جسے بر بنائے احتیاط اختیار کیا گیا ہے اور پھر تین مرتبہ تم لینے میں اظہار عذر میں بھی مبالغہ ہے اس لیے ایسا کرنا بہتر اور افضل ہے، ورنہ جہال تک فد بب اور فتوی کا تعلق ہے تو وہ ایک مرتبہ تم سے انکار کی صورت میں بھی قاضی کے لیے یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ قاضی مرگ علیہ کے خلاف فیصلہ کر دے۔ اور یہی قول میچ ہے جسیا کہ اس سے پہلے والے مسلے میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ مرک علیہ کافتم سے انکار کرنا یا تو دریاد لی کے ساتھ مرگ کو مدی جدیے کی وجہ سے ہے یا مرگ کے دعوے کا اقرار کرنے کی وجہ سے ہے۔

ثم النكول النح اس كا عاصل بيہ ہے كہ مدعل عليه كافتم سے انكار كرنا بھى تو حقيقى ہوتا ہے مثلا وہ صاف بيہ كہد ديتا ہے لا أحلف ''ميں فتم نہيں كھاؤں گا'' اور بھى حكمى ہوتا ہے مثلافتم ليتے وقت وہ خاموش رہتا ہے اور خواہ انكار حقيقى ہو يا حكمى دونوں كا حكم الكہ ہى ہے يعنى دونوں صورتوں ميں قاضى مدعل عليہ كے خلاف فيصله كردے گا۔ البته انكار حكى انكار حقيقى كے حكم ميں اس وقت ہوگا جب بي بات واضح ہو جائے كہ مدعلى عليہ گونگا يا بہرہ نہيں ہے ، كيوں كه اگروہ گونگا يا بہرہ ہوگا تو اس كاسكوت انكار نہيں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَتِ الدَّعُواى نِكَاحًا لَمْ يُسْتَحُلَفِ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْخَلُودِ وَاللِّعَانِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالرَّجُعَةِ وَالْفَيْءِ فِى الْإِيلَاءِ وَالرِّقِ وَالْإِسْتِيلَادِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالْحُدُودِ وَاللِّعَانِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالرَّخَةِ وَالْفَيْدِ وَاللَّعَانِ، وَصُورَةُ الْإِسْتِيلَادِ أَنْ تَقُولُ الْجَارِيَةُ أَنَا أَمُّ وَلَدٍ وَاللَّعَانِ، وَصُورَةُ الْإِسْتِيلَادِ أَنْ تَقُولُ الْجَارِيةُ أَنَا أَمُّ وَلَدٍ مَوْلَاكَ وَهُذَا ابْنِي مِنْهُ وَأَنْكُو الْمَوْلَى، لِأَنَّهُ لَوِ اذَعَى الْمَوْلَى ثَبَتَ الْإِسْتِيلَادُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى إِنْكَارِهَا . وَمُورَةُ الْإِسْتِيلَادُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى إِنْكَارِهَا . وَهُولَا يَقُولُ الْفَولُ الْمُؤلَى الْمُولِى، لِأَنَّةُ لَوِ اذَعَى الْمَوْلَى ثَبَتَ الْإِسْتِيلَادُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى إِنْكَارِهَا . وَهُولَا الْمُؤلَى الْمُؤلِى الْمُؤلَى الْمُؤلَى الْمُؤلَى الْمُؤلَى الْمُؤلِى الْمُؤلَى الْمُؤلِى الْمُؤلِي الْمُؤلِى الْمُؤل

حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْكَارِ وَالْبَذُلُ لِآنَ مَعَهُ لَا يَبُقَى الْيَمِينُ وَاجِبَةً لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَإِنْ زَالَهُ بَاذِلًا أَوْلَى كَيْ لَا يَصِيْرَ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ وَالْبَذُلُ لَا يَجُرِي فِي هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَفَائِدَةُ الْإِسْتِحُلَافِ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ فَلَا يَسْتَحْلَفُ اللَّا يَا اللَّهُ الْمَأْذُونُ بِمَنْزِلَةِ الضِّيَافَةِ الْيَسِيْرَةِ، وَصِحَّتُهُ فِي الدَّيْنِ النَّا عَلَىٰ زَعْمِ الْمُدَّعِي وَهُو يَقْبِضُهُ حَقًّا لِنَفْسِه، وَالْبَذُلُ مَعْنَاهُ هُهُنَا تَرْكُ الْمَنْع، وَأَمْرُ الْمَالِ هَيَنْ.

توجہ ان نواح میں اور امام اعظم ولیٹیڈ کے یہاں مکر سے تسم نہیں لی جائے گی، اور امام اعظم ولیٹیڈ کے یہاں مکر سے تسم نہیں لی جائے گی، اور امام اعظم ولیٹیڈ کے یہاں نکاح میں ، ربعت میں ، ایلاء سے رجوع کرنے میں ، رقیت میں ، استیلاد میں ، نسب میں ، ولاء میں ، حدود اور لعان میں مکر سے قتم نہیں لی جائے گی۔ استیلاد کی صورت بیہ تسم لی جائے گی۔ استیلاد کی صورت بیہ کہ باندی کے میں اپنے مولی کی امّ ولد ہوں اور میرا یہ بیٹا اس سے بیدا ہوا ہے اور مولی اس کا انکار کر دے ، کیوں کہ اگر مولی نے دعوی کردیا تو اس کے اقرار سے استیلاد ثابت ہوجائے گا اور باندی کے انکار کی طرف توجنیس کی جائے گی۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کوشم سے انکار کرنا اقرار ہے، اس لیے کہ انکارِ شم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مدعی علیہ انکارِ دعویٰ میں جھوٹ ہے جیسا کہ ماقبل میں ہم نے بیان کیا ہے، لہذائتم سے انکار کرنا یا تو اقرار ہے بیاں۔ اور لعان حد کے معنی میں میں اقرار جاری ہوتا ہے لیکن یہ ایسا اقرار ہے جس میں شبہ ہے اور شبہات سے حدود ساقط ہو جاتے ہیں۔ اور لعان حد کے معنی میں ہے۔ حضرت امام اعظم طِیرُ یک دلیل میہ ہے کہ شم سے انکار کرنا فراخ دلی ہے اور بذل کے ساتھ قتم واجب ہو کر باتی نہیں رہتی اس ہے۔ حضرت امام اعظم طِیرُ یک دلیل میہ ہو کہ شم سے انکار کرنا فراخ دلی ہے اور بذل کے ساتھ قتم واجب ہو کر باتی نہیں رہتی اس لیے کہ مقصود حاصل ہو چکا ہے، اور اسے باذل تھر باتا زیادہ بہتر ہے تا کہ مدعی علیہ انکار میں جھوٹا نہ ہو اور ان چیزوں میں بذل جاری نہیں ہوتا ، اور شم لینے کا فائدہ میر ہے کہ انکار پر فیصلہ کر دیا جائے لہذا قسم نہیں ہوتا ، اور قرض میں اس کا صحیح ہونا مدی کے گمان .
مکا تب اور عبد ماذون بھی اس کے مالک ہوں گے جسیا کہ وہ ضیافتِ لیسرہ کے مالک ہیں، اور قرض میں اس کا صحیح ہونا مدی کے گمان .

﴿فيئ ﴾ رجوع۔ ﴿إيلاء ﴾ بيوى كقريب نه جانے كوتم كھانا۔ ﴿ رقّ ﴾ غلاى۔ ﴿استيلاد ﴾ أمّ ولد بنانا۔ ﴿ جارية ﴾ باندى۔ ﴿ لايلتفت ﴾ توجنيس كى جائے گى۔ ﴿ نكول ﴾ قتم سے انكاركرنا۔ ﴿ نندرى ﴾ بث جاتى ہے، بُل جاتى ہے۔ ﴿ باذل ﴾ خرج كرنے والا۔ ﴿ هيّن ﴾ بلكا۔

### ان مسائل كابيان جن ميں مرعاعليہ سے شمنبيں لي جائے گي:

اس سے پہلے یہ بات آپکی ہے کہ اگر مد ٹی بینہ پیش کرنے سے عاجز ہوجائے تو مد ٹی علیہ سے قسم لی جاتی ہے، کین نو مسائل ایسے ہیں جن میں مد ٹی علیہ سے تیم نہیں لی جائے گی (۱) زکاح (۲) رجعت (۳) ایلاء کی رجعت (۴) رقیت (۵) استیلاد (۲) نب (۷) ولاء (۸) حدود (۹) لعان۔

# ر حن البدايه جلدال ي المحالة ا

چنانچا گرمرد یا حورت میں سے ایک نکاح کا دعویٰ کرے اور دومراا نکار کردے یا طلاق رجعی میں شوہر یا ہیوی میں سے کوئی رجعت کا دعویٰ کرے اور دومراا نکار کردے یا مت ایلاء کے بعد مرد نے دعویٰ کیا کہ میں نے رجعت کر لی تھی اور عورت نے اس کا انکار کردیا، یا کسی مجبول النسب شخص کے متعلق دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے اور اس شخص نے انکار کردیا، اس طرح اگر کسی نے انکار کردیا، یا کسی مجبول النسب شخص کے متعلق دعویٰ کیا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور اس نے انکار کردیا، یا کسی نے کسی کو آزاد کرنے اور اس کی ولاء حاصل کرنے کا دعوی کیا اور مدعیٰ علیہ اس کا مشر ہے یا کسی نے دوسرے پر زنا یا سرقہ کے حوالے سے وجوب حدکا دعوی کیا اور مدعیٰ علیہ اس کا مشر ہے تا ہی چیز کا دعویٰ کیا جوموجہ لعان ہواور شوہر اس کا مشر ہوتو ان تمام صور تو ں میں مدی مشر ہے۔ یا کسی عورت نے اپنے شوہر پر کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جوموجہ لعان ہواور شوہر اس کا مشر ہوتو ان تمام صور تو ں میں مدی علیہ کے علاوہ بقیہ ساتوں مسلوں میں انکار کرنے پر مدعیٰ علیہ سے تم نہیں کی جائے گی اور حضر ات صاحبین عورت نے بہاں حدود اور لدی ن

و صورة الاستیلاد النع صاحب کتاب نے تمام صورتوں میں سے صرف استیلادوالی صورت کی وضاحت اس لیے فرمائی ہے کہ اس میں عکس جاری نہیں ہے یعنی اگر خودمولی ہاندی کوام ولد بنانے کا مدعی ہوتو اس کے دعوے اور اقر ارسے باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کا انکار مولی کے اقر ار پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس لیے خاص کر صاحب کتاب نے اس مسئلے کی وضاحت کردی ہوات کے اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں چونکہ عکس جاری ہے اس لیے ان کی وضاحت نہیں کی ہے لیکن راقم الحروف نے آپ کی سہولت کے لیے انہیں بھی واضح کردیا ہے۔

مختف فیدمسلے میں حضرات صاحبین مجھ استا کی دلیل میہ کہ دری علیہ اور مشکر کافتم ہے انکار کرنا درق کے دعوے کا اقرار کرنا ہو ہے ، اس لیے کہ اگر مدی علیہ فتم کھالے گا تو اسے کئی فا کہ ہے حاصل ہوں گے مثلاً شریعت کی واجب کردہ قتم کو اداء کرنا ، اپنے او پر سے تہمت کو دور کرنا وغیرہ و غیرہ ، کیکن جب وہ قتم سے انکار کر رہا ہے تو اس کا صاف مطلب میں ہوگا اور چونکہ فہ کورہ مسائل میں اقرار ہوگا یا اقرار کو گیا اقرار کا بدل ہوگا اور چونکہ فہ کورہ مسائل میں اقرار ہوگا یا اقرار کو گیا اقرار کا بدل ہوگا اور چونکہ فہ کورہ مسائل میں ہی مدی علیہ ہے تتم کی اور اس لیے انکار بھی جاری ہوگا اور انکار کی صورت میں مدی علیہ ہے تتم کی جاتے گی ، مگر صدود اور لعال میں ہی مدی علیہ ہوگا کہ مدی علیہ ہوگا کہ مدی علیہ ہوگا کہ مدی علیہ کے طرف سے انکار عن الیمین اگر چدا قرار ہے تا ہم ہو ایسا قرار ہوگا کی میں ایک گونہ شبہہ ہے ، اس لیے کہ انکار عن الیمین دعوے کے متعلق سکوت ہے اور ہر چند کہ سکوت اقرار ہے مگر اس میں شبہہ ہوگا اور جب مدی علیہ کی صدود ور شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں البذا اس شبہہ والے اقرار سے مدی علیہ پر حد جاری نہیں کی ہوگی اور جب حدی میں اقرار مفید نہیں ہوگا تو حدیں انکار بھی جاری نہیں ہوگا اور حدید میں مدی علیہ کو مشر سے تتم بھی نہیں کی جائے گی اور چونکہ لعان حدے متی میں ہوگا تو حدید میں انکار بھی جاری نہیں ہوگا اور حدید میں مدی علیہ کو مشر سمجھ کر اس سے تتم بھی نہیں کی جائے گی اور چونکہ لعان حدے معنی میں ہوگا تو حدید میں انکار بھی جاری نہیں کی جائے گی تو لعان میں بھی نہیں کی جائے گی تو لعان میں بھی نہیں کی جائے گی۔ حدید میں دونوں کے علاوہ و گیر مسائل میں قتم کی جائے گی۔

و لأبي حنیفة رَحَنْهَا فَيْهُ الْنَحَ حَفْرت امام اعظم ولِنَّمَالُهُ كَى دليلُ بيہ كه مدعى عليه كاقتم سے انكاركرنا دليرى اور فراخ دلى كے ساتھ مدعى كو مدعى بددينے كا ارادہ كرنا ہے اور جس طرح قتم كے بعد جھگڑا ختم ہوجاتا ہے اسى طرح بذل كے بعد جھگڑا ختم ہوجاتا ہے اسى طرح بذل كے بعد جھگڑا ختم ہوجاتا ہے اور يبى مقصود بھى ہے اس ليے بذل كے ساتھ قتم واجب نہيں ہوگى۔ اور صورت مسئلہ كى تمام شكلوں ميں مدى عليہ كے انكاركوا قرار پر

## ر آن البدايه جلدال ي المحالة ا

محمول کرنے سے بذل پرمحمول کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اقرار پرمحمول کرنے کی صورت میں اس کا مدعی کے دعوے کے انکار میں کا ذب ہونا لازم آتا ہے جب کہ بذل کی صورت میں وہ کا ذب بہت ہوتا اور ایک مسلمان کو تہمتِ کذب سے بچانا ہر حال میں بہتر ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی مدی علیہ کے انکار کو بذل پرمحمول کیا جائے گا، کیکن چونکہ ان صورتوں میں بذل جاری نہیں ہے چنا نچدا گر کوئی عورت اپ پر بذل نہیں کر کئی کوئی عورت اپ آپ کوفراخ دلی کے ساتھ کسی مرد کے نکاح میں دینا چاہے اور مرداسے قبول نہ کرے تو عورت اس پر بذل نہیں کر کئی ، الحاصل ان صورتوں میں بذل جاری نہیں ہے اور جب بذل جاری نہیں ہے تو قتم بھی مفید نہیں ہے اس لیے کہتم کا فائدہ قضاء بالنکول ، عالم نہیں ہے اس کے کہتم کا فائدہ قضاء بالنکول ہے اور یہاں قضاء بالنکول میں نہیں ہے ، اس لیے ان میں سے کسی بھی صورت میں قتم نہیں فی جائے گی۔

الله أن هذا بذل النع يهان سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے۔ سوال يہ ہے كه اگر بقول امام اعظم انكار عن اليمين بذل ہے تو كا تب اور عبد ماذون كو انكار عن اليمين كى اجازت نہيں ہونى چاہيے ، كيوں كه بذل ميں تبرع ہے اور بيلوگ تبرع كے اہل نہيں ہيں۔ حالا نكه انہيں بذل كى اجازت ہے؟ آخراييا كيوں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مکاتب اور عبد ماذون تجارت وغیرہ کرتے ہیں اور تجارت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں انہیں مالکانہ حق حاصل ہوتا ہے مثلا مشتری کی ضیافت کرنا اور لین دین میں خرچ کرنا، لہذا جس طرح انہیں ضیافت لیسرہ کاحق حاصل ہے۔ ہے۔ سی طرح بذل کا بھی حق حاصل ہوگا۔

اوررہا مسئد قرضے اور دیون میں بذل کے سیح ہونے کا تو وہ مدگی کے گمان پر بٹن ہے ، کیوں کہ دیون میں بذل ترک اُمنع کے معنی میں ہے اور مدگی علیہ کے اس اقدام کے بعد گویا کے معنی میں ہے اور مدگی علیہ کے اس اقدام کے بعد گویا مدگی دین کو اپنا ذاتی حق سمجھ کر اس پر قبضہ کرتا ہے اور اس کے لیے قبضہ کرنے میں کوئی ممانعت اور رکاوٹ بھی نہیں ہے اور ترک منع میں کوئی ممانعت اور رکاوٹ بھی نہیں ہے اور ترک منع جس طرح اعیان میں جائز اور جاری ہے اس طرح دیون میں بھی جائز اور جاری ہے اس طرح دیون میں بھی جائز اور جاری ہوگا اور پھر اموال کا معاملہ تو اور بھی زیادہ سہل اور آسان ہے لہذا اس میں تو بدرجۂ اولی اس کا اجراء اور نفاذ میں جوگا۔

قَالَ وَيُسْتَحُلَفُ السَّارِقُ فَإِنْ نَكُلَ صَمِنَ وَلَمْ يُقُطَعُ، لِأَنَّ الْمَنُوْطَ بِفِعْلِهِ شَيْئَانِ الضَّمَانُ وَ يَعْمَلُ فِيهِ النَّكُولُ، وَالْقَطْعُ وَلَا يَثْبُتُ الضَّمَانُ وَ يَعْمَلُ فِيهِ النَّكُولُ،

تر جملے: فرماتے ہیں کہ چور سے تتم لی جائے گی اوراگر اس نے انکار کر دیا تو وہ ضامن ہوگا اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ،اس لیے کہ چور کے فعل سے دوبا تیں متعلق ہیں (ا) ضمان کا وجوب اور اس میں انکار موثر ہے (۲) قطع بیداور بیا نکار سے نہیں ثابت ہوتا تو بیالیا ہو گیا جیسے چور کے خلاف جب ایک مرداور دو کورتوں نے شہادت دی ہو۔

#### اللغاث:

﴿يستحلف ﴾ قتم لى جائے گى - ﴿سارق ﴾ چور - ﴿نكل ﴾ قتم سے انكاركيا - ﴿منوط ﴾ متعلق ـ

## 

چوركافتم سے انكاركرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر چوری کا دعویٰ کیا اور مدعی بینہ نہ پیش کر سکا اور مدعیٰ علیہ ہے تہ م لینے کا ارادہ کیا تو قصی مدعیٰ علیہ ہے تہ سے تہ کہ اگر کسی نے کسی پر چوری کا دعویٰ خارج ہوجائے گا اورا گرتم ہے انکار کر دیتا ہے تو وہ مالی مسروق کا ضامن ہوگا اورا اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا، کیوں کہ چور کے فعل ہے دوبا تیں متعلق ہیں (۱) مالی مسروق کا ضان (۲) قطع ید۔ اور انکار تہ ہے صرف ضان واجب ہوگا قطع ید نا بت نہیں ہوگا، کیوں کہ قطع حد ہے اور حد کے لیے واضح ثبوت کی ضرورت ہے نہ کہ انکار عن الیمین کی ، اس کی مثال الیمی ہے جیسے ایک مرداور دوعورتوں نے مل کر کمی مخص کے خلاف چوری کی شہادت دی تو اس شہادت ہے جور پر مال کا وجوب تو ہوگا لیکن اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا اس طرح انکار عن الیمین سے بھی منکر پر مال تو واجب ہوگا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّحُولِ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصْفَ الْمَهُرِ فِي قَوْلِهِمُ جَمِيْعًا، لِأَنَّ الْإِسْتِحْلَافَ يَجْرِي فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ لَا سَيِّمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَالُ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ اِذَا ادَّعَتُ هِيَ الصَّدَاقَ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَعُوى الْمَالِ ثُمَّ يَثْبُتُ الْمَالُ بِنُكُولِهِ وَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ، وَكَذَا فِي النَّسِبِ إِذَا ادَّعَى عَقَّا كَالْإِرْبِ وَالْحِجْرِ فِي اللَّقِيْطِ وَالنَّفَقَةِ وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هٰذِهِ إِذَا اذَّعَى حَقًّا كَالْإِرْبِ وَالْحِجْرِ فِي اللَّقِيْطِ وَالنَّفَقَةِ وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هٰذِهِ الْحَقْوَقُ، وَ إِنَّمَا يُسْتَحُلَفُ فِي النَّسِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ يَثْبُتُ بِاقْوَارِهِ كَالْابِ، وَالْإِبْنِ، فِي حَقِّ الرَّجُلِ، وَالْآبُنِ عَلْمَ الْإِبْنَ تَحْمِيلَ النَّسِ عَلَى الْغَيْرِ، وَالْمَوْلَى وَالزَّوْجِ فِي حَقِّهِمَا.

### اللغاث:

## طلاق نددیے برقتم سے انکار کرنے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی عورت نے اپنے شوہر کے خلاف طلاق قبل الدخول کا دعویٰ کیا اور شوہر نے انکار کر دیا اس پر شوہر سے قتم کا مطالبہ کیا گیا اور شوہر نے قتم کھانے سے انکار کر دیا تو عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی اور با تفاقِ ائمہ سب کے یہاں شوہر پر نصف مہر کا ضان واجب ہوگا۔ کیوں کہ حضرات ائمہ کے یہاں طلاق میں استحلاف جاری ہے بالحضوص جب کہ طلاق سے مال مقصود ہوجیہا کہ صورت مسئلہ میں ہے، بہر حال جب طلاق میں استحلاف جاری ہوتا ہے تو جس طرح استحلاف کے دیگر مواقع پر مدعی علیہ اور مشکر سے قتم لی جاتی طرح صورت مسئلہ میں بھی شوہر جو مشکر اور مدعیٰ علیہ ہے اس سے قتم لی جائے گی۔

و كذا في النكاح المع فرماتے ہيں كه اگر كى عورت نے دعوىٰ كيا كه فلال شخص سے اس كا نكاح ہوا ہے، اس ليے مدعيه كو اس كامهر دلايا جائے تو اس صورت ميں بھى اگر شو ہرا نكار كر ديتا ہے تو اس پرمهر لازم ہوگا ليكن نكاح ثابت نہيں ہوگا كيوں كه نكاح بينه سے ثابت ہوتا ہے نه كه انكار عن اليمين ہے۔

و کذا فی النسب النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی خص نے نسب کے ساتھ کسی دوسرے حق مثلا میراث وغیرہ کا دوئی کیا اور مثلا نعمان نے سلمان پر دعویٰ کیا کہ یہ میراحقیق بھائی ہے اور ہمارے والد کا انتقال ہوگیا ہے اور والد کا سارا ترکہ سلمان کے قبضہ میں ہے اس لیے اس سے میراحق دلوایا جائے لیکن جب مدیٰ علیہ نے اس دعوے کوسنا تو اس نے انکار کردیا، اب اگر مدی بینہ نہ پیش کرسکا تو مدیٰ علیہ سے تتم لی جائے گی اگر وہ تتم کھالیتا ہے تو مدی کا دعویٰ خارج ہوجائے گا اور اگر قتم سے انکار کر دیتا ہے تو مدی کا دعویٰ خارج ہوجائے گا اور مدی کے لیے مال وراثت ثابت ہوجائے گا لیکن نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ انکارعن الیمین سے نسب کا شوت نہیں ہوتا۔

والحجو فی اللقیط والنفقة النح فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کوراسے میں کوئی گراپڑا چھوٹا بچہ ملا اوراس نے اسے اٹھا کیا چھرا کیک عورت نے دعوئی کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور جھے اس کی پرورش کا حق ہے اور اٹھانے والے شخص نے اس کا انکار کر دیا تو اس صورت میں بھی شم کا مرحلہ در پیش ہوگا۔ اس مراتھ نے شم کھانے سے انکار کر دیا تو وہ بچہ دعیہ عورت کو دیدیا جائے گا۔ لیکن اس بچ سے اس عورت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کس شخص نے دوسرے پر یہ دعوئی کیا کہ وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا معذور بیٹا ہوں اس لیے میرا نفقہ اس پر واجب ہے ،لیکن جب مدی علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سراسرانکار کر دیا اور مدی اپ وعوب پر بین بینے پیش نہ کر سکا تو یہاں بھی مدی علیہ سے تم لی جائے گی اوراگر وہ تم سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر مدی کا نفقہ تو واجب کر دیا جائے گا اور مرموب کو واپس نیس بین موبوب کو واپس لینا چیا ہو اس کے لوازم کین نسب کا ثبوت نہیں ہوگا اس طرح اگر زید نے برکوکوئی چیز بہہ کر دی اور پھر واہب نے موبوب لے سیت تو یہاں بھی قتم اور اس کے لوازم سے فراغت اور مدی علیہ سے نکار کے بعد وا ب پر موبوب کی واپسی ممتنع کر دی جائے گی اور بہ واپس نہیں ہوگا ۔ ان سب ممائی کی مجموعی دلیل میں بھی استحلا نے جاری میں نسب مقصور نہیں ہے بلکہ مائی حدور بیں اور چونکہ مائی حقوق میں استحلا نے جاری ہوگا ۔

وانما يستحلف في النسب المجود الغ الكا حاصل يه بكدامام اعظم والثيلة كي يبال صرف نسب كا دعوي كرني

میں استحلاف جاری نہیں ہوتا لیکن حضرات صاحبین کے یہاں نسب محض کا دعویٰ کرنے میں استحلاف جاری ہوتا ہے بشرطیکہ وہ نسب مگل علیہ کے اقرار سے ثابت ہوتا ہو۔اس کی مثال ایس ہے جیسے اگر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا باپ ہے یا بیٹا ہے یا کسی شخص نے کسی عورت کے متعلق کہا کہ میں اس کا باپ ہوں لیکن مدی علیہ نے اس کا انکار کر دیا اور مدی کے بینہ نہ پیش کرنے کی وجہ سے مدیٰ علیہ سے تم کی علیہ سے متم کی گئی اور اس نے بھی تتم کھانے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں انکار عن الیمین سے حضرات صاحبین میں انکار تربی تو اس کی اور اس کے اقرار سے بھی نسب ثابت یہ وجائے گا، کیوں کہ اگر مدیٰ علیہ مدی کے دعوے کو تسلیم کر لیتا اور وہ انکار نہ کرتا تو اس کے اقرار سے بھی نسب ثابت ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے دعوی کیا کہ میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں لیکن عورت نے اس کا انکار کر دیا اب اگر مدعی بینہ پیش نہ کر سکا تو مدعی علیہا ہے قتم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کیوں کہ اگر وہ عورت مدعی کے دعوے کا اقر ارکر لیتی ہے تو بھی اس کے اقر ار سے مدعی اس کا بیٹا نہیں ہوگا، کیوں کہمدعی کو اس عورت کا بیٹا ماننے سے بدلازم آئے گا کہ وہ اس کے شوہر کا بھی بیٹا ہے حالانکہ اس میں دوسرے پر (شوہر پر) نسب کو تھو بنا لازم آر ہا ہے اور تھم یہ ہے کہ جہاں دوسرے پرنسب کو لازم کرنا پایا جائے وہاں صریح اقر ار سے نسب نابت نہیں ہوتا تو انکارعن الیمین سے تو بدرجہ اولی نسب نابت نہیں ہوگا۔

والمولی والزوج النح اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی مردیا عورت نے کسی آدی کے بارے میں کہا کہ میہ میرا آقا ہے یا عورت نے کہا کہ میہ مردیا شوہر ہے اور مدعی علیہ نے انکار کر دیا پھر مدعی کے بینہ پیش نہ کر سکنے کی وجہ سے مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ کیا اور اس نے تم کھانے سے انکار کر دیا تو اس انکار کی وجہ سے مدعی علیہ کا مولی اور شوہر ہونا ثابت ہوجائے گا ، کیوں کہ اگر مدعی علیہ انکار کی جگہ اقراد کر لیتا تو اس سے بھی اس کا مولی یا شوہر ہونا ثابت ہوجاتا اور چونکہ انکار عن الیمین حضرات صاحبین مجواتیا کے بہاں اقراد ہے اس لیے اس سے بھی نسب ثابت ہوجائے گا۔

قَالَ وَمَنِ اذَّعٰى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهٖ فَجَحَدَهُ اسْتُحْلِفَ بِالْإِجْمَاعِ. ثُمَّ إِنْ نَكُلَ عَنِ الْيَمِيْنِ فِيمَا دُونَ النَّفُسِ يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ نَكُلَ فِي النَّفُسِ حُبِسَ حَتَّى يَخْلِفَ أَوْ يُقِرَّ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَأَعُولَ إِفْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا فَلا يَشْتُ بِهِ الْقِصَاصُ وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ خُصُوصًا إِذَا الْإِرْشُ فِيْهِمَا، لِآنَ النَّكُولُ اِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا فَلا يَشْتُ بِهِ الْقِصَاصُ وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ خُصُوصًا إِذَا كَانَ امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ لِمَعْنَى مِنْ جِهَةٍ مَنْ عَلَيْهِ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْخَطَاءُ وَالُولِيُّ يَدَعِي الْعَمَدَ، وَلَابِي حَنِيْفَة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعِلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ر آن البداية جلدال ير الماريون كيان بس الم

تروجیمه: فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیا اور مدیٰ علیہ نے اس کا انکار کر دیا تو بالا تفاق مدیٰ علیہ سے فتم لی جائے گی۔ پھراگر مدیٰ علیہ نے مادون النفس میں فتم سے انکار کیا تو اس پر قصاص لازم ہوگا، اورا گرنفس میں انکار کیا تو اس محبوں کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فتم کھائے یا اقرار کرے۔ اور بہ تھم حضرت امام ابو صنیف ہے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین محبول کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فتم کھائے یا اقرار کرے۔ اور بہ تھم حضرت امام ابو صنیف ہے انکار کرنا ایسا اقرار ہے جس میں شبہہ ہوتا ہے، لہذا اس انکار سے قصاص ثابت نہیں ہوگا اور اس سے مال ثابت ہوگا بالخصوص جب قصاص کاممتنع ہونا ایسے معنی کی وجہ سے ہو جو اس شخص کی طرف سے پائے جائیں جس پر قصاص واجب ہو جیسے، اگر تا تا تی قتل خط ، کا اقرار کرے اور ولی مقتول قتل عمر کا دعوی کرے۔

حضرت امام ابوصنیفہ برلیٹیائی کی دلیل ہے ہے کہ اطراف میں اموال کا معاملہ ہوتا ہے لبذا اطراف میں بذل جاری ہوگا، برخلاف نفوس کے چنانچہ اگر کسی نے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دواور دوسرے نے اسے کاٹ دیا تو ضان واجب نہیں ہوگا اور ہے بذل کا اثر ہے لیکن عدم فائدہ کی وجہ سے مباح نہیں ہے، اور ہے بذل مفید ہے کیوں کہ اس سے خصومت دور ہوجاتی ہے لہذا ہے ایسا ہوگیا جسے آگلہ زخم کی وجہ سے ہاتھ کا ننایا درد کی وجہ سے دانت اکھاڑنا۔ الحاصل جب قصاص فی انتفس ممتنع ہوگیا اور مدعی علیہ پرقتم ایک واجبی حق ہواس حق کی وجہ سے مدعی علیہ کومجوں کر دیا جائے گا جیسے قسامت میں ہوتا ہے۔

### اللّغات:

﴿ جعد ﴾ انكاركيا - ﴿ حبس ﴾ قيدكيا جائ كا - ﴿إرش ﴾ تاوان - ﴿أطراف ﴾ اعضائ جم، جوارح -

قل نهرنے کا تسم سے ا تکار کرنا:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کی مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ یا بھائی کوعدا ناحی قبل کر دیا ہے، اس کے اس پر قصاص لازم ہے کین مدی علیہ نے اس کا افکار کر دیا اور مدی اپنے دعوے پر بینہ ندپیش کر سکا تو بالا نفاق اہام صاحب اور حضرات صاحبین بخواتین سے کہ تو اس کے علیہ سے قسم کی جائے گی چنا نچداگر دو قسم کھالیت ہوتو قصاص سے بری ہو جائے گا اور اگر قسم کھانے سے افکار کر دیتا ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں (۱) نفس سے کم قیت میں قسم کھانے سے افکار کر دیتا ہوتا کی دوصور تیں ہیں (۱) نفس سے کم قیت میں قسم کھانے سے افکار کر دیتا ہوتا کا اور اگر ہوتا ہوگا اور کہ دو قساص میں قسم کھانے سے افکار کر دیتا ہوتا کا دوسری صورت میں اس پر قساص واجب ہوگا اور دوسری صورت میں اس پر قساص واجب ہوگا اور دوسری صورت میں اس کو موجو کر دیا جائے گا میہاں تک کہ دو قسم کھانے یا قصاص نفس کا اقرار دید اور حضرات صاحبین بڑوائیا کے دوسری صورت میں اس پر دیت لازم ہوگی اور کی بہاں خواہ مدی علیہ قساص بلازم ہوگی اور کی دوسری شروت میں قسم سے افکار کر سے بہر دوصورت اس پر دیت لازم ہوگی اور کی بھی صورت میں قساص لازم ہیں ہوگا ، ان حضرات کی دلیل ہیہ ہے کہ افکار کن الیمین ایسا اقرار ہے جس میں شہریہ ہوتا ہے اور قساص کا مدم اس بھی اس کو اور ہو جسب خود من علیہ القساص لین تا تا ہو اس مورت میں قاتل کی سے سب سے ہوجو سبب خود من علیہ القساص لین قاتل اور مدی علیہ کی طرف سے بیدا ہوا ہو مثل اس طرح مدی علیہ کی اور متول کا وی قساص کی دیے بھی اس پر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت واجب ہوگی قساص دیت بھی اس پر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت واجب ہوگی قساص دیت بھی اس پر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت واجب ہوگی قساص دیت واجب ہوگی قساص نہیں واجب ہوگی قساص دیت کی دیت بھی اس پر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت واجب ہوگی قساص دیت ہوگی ہو ہے بھی اس پر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت ہوگی تو ایک کی کاروکوئی کی دیت بھی اس پر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت اس میں میں بیار دیت بی واجب ہوگی قساص دیت ہوگی تا کہ دیت بھی اس پر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت اس میں میں پر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت اس میں میں بر دیت بی واجب ہوگی قساص دیت کی دیت ہو ہو سب کی دیت بھی دیت ہوگی کی کو دیت ہوگی کی دیت ہوگی کیل کی کی دیت ہوگی کی دیت ہوگی کی دیت ہوگی کی کی کی کو دیت ہوگی کی

# ر جن الهدايم جلدا على المحال المحال

و لأبِی حنیفة وَحَمَّنَ عَلَیْهُ حَفرت امام اعظم وَلِیْنَ عَیْرُک یبال انکارعن الیمین بذل اور دریاد لی کا نام ہے اور انسان کے اعضاء و وجوارح میں اموال جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیوں کہ جس طرح اموال سے نفوس کی حفاظت ہوتی ہے اس طرح اعضاء سے بھی نفوس کی حفاظت ہوتی ہے اور چونکہ اموال میں بذل جاری ہوگا اور اگر مدعی علیہ کی محضو کا شخے کے دعوے کا انکار کر دیتا ہے تو مدعی کے بینہ پیش کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں مدعی علیہ سے تسم لی جائے گی۔ اگر مدعی علیہ تے تسم کی علیہ تا کار کر دیتا ہے تو اس سے مذکورہ عضو کا قصاص لیا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے جان مارنے کا دعویٰ کیا تو اس میں بذل جاری نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے کہاتم میرا ہاتھ کا خدو دو اور اس نے کا خدویا تو قاطع پر صفان واجب نہیں ہوگا اور صفان کا عدم وجوب ہی اطراف وجوانب میں بذل کا اثر ہے، کیوں کہ اگر ان میں بذل جاری نہ ہوتا تو صفان واجب ہوتا، اس کے برخلاف اگر کسی نے دوسر سے کہا کہتم جھے قل کردو و اور دوسر سے نے اسے قل کردیا تو قاتل پر قصاص واجب ہوگا یا ایک روایت کے مطابق دیت واجب ہوگا اور قصاص یادیت کا وجوب اس بات کی علامت ہے کہ نفوس میں بذل جاری نہیں ہوتا لیکن اطراف میں بدل جاری ہے، البتہ اطراف وجوانب کو بلا وجہ کا نئے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا قطع مباح نہیں ہوتا ہی اس میں بذل کا فائدہ ہے اور وہ سے ہو کہ اس سے با ہمی خصومت دور ہوجاتی اس لیے اس کا تعلق مباح نہیں ہوتا تھا ہے کہاں اطراف دالے دعوے سے انکار کی صورت میں مدگل علیہ پر جوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کے بیاں اطراف دالے دعوے سے انکار کی صورت میں مدگل علیہ پر قصاص واجب کیا گیا ہے۔ اس کی مثال الیں ہے جیسے خونِ فاسد کی وجہ سے کس کوآ کلہ زخم نکل گیا اور جزاح نے اس زخم کی وجہ ہے ہاتھ کا کیا تو اس میں بدل کا دونے خصومت کے لیے قطع ید اور قلع من مباح ہے کہ دالا یا درد کی وجہ نے ڈاکٹر نے کسی کا دانت اکھاڑ دیا تو جس طرح ان فوائد کی وجہ سے طبیب کے لئے قطع ید اور قلع من مباح ہا کی طرح دفع خصومت کے لیے بھی اطراف میں قصاص کو واجب اور مباح کیا گیا ہے۔

لیکن نفس میں چونکہ بذل جاری نہیں ہوتا اس لیے اس میں انکارعن الیمین کے بعد بھی قصاص ممتنع ہوگیا ہے، تاہم قسم کھانا چونکہ مدعل علیہ پرایک واجبی حق ہے اس لیے اس حق کی وجہ سے مدعل علیہ کوقید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم کھالے یا مدعی کو دعوے کا افراد کرلے جیسا کہ قسامت میں ہوتا ہے کہ اگر کسی گاؤں یا محلّہ میں کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کی شناخت نہ ہو سکے تو مقتول کے اولیاء اس محلے کے بچاس آ دمیوں سے قسم لیس گے اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کردیں تو آنہیں قید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ قسم کھالیں یا قاتل کا پتا بتادیں، کیوں کہ مدی علیہ کی طرح ان پر بھی قسم واجبی حق ہے، لہذا انکار عن الیمین کی وجہ سے جس طرح آنہیں قید میں ڈالا جائے گا۔

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ قِيْلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيْلًا بِنَفْسِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَى لَا يَغِيْبَ نَفْسُةً فَيَضِيْعَ حَقَّهُ، وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ، وَأَخْذُ الْكَفِيْلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولى اِسْتِحْسَانْ عِنْدَنَا، لِأَنَّ فِيْهِ كَثِيْدُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحِقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، لِأَنَّ فِيْهِ نَظْرًا لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيْهِ كَثِيْدُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحِقٌ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولَى حَتَّى يُعْدَى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَةً وَبَيْنَ أَشْغَالِهِ فَيَصِتُّ التَّكُفِيْلُ بِإِخْصَارِهِ، وَالتَّقْدِيْرُ بِثَلَاقَةِ أَيَّاهٍ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولَى حَتَّى يُعْدَى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَةً وَبَيْنَ أَشْغَالِهِ فَيَصِتُّ التَّكُفِيْلُ بِإِخْصَارِهِ، وَالتَّقْدِيْرُ بِثَلَاقَةِ أَيَّاهٍ

مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُا عَلَيْهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَلَا فَرُقَ فِي الظَّاهِرِ بَيْنَ الْخَامِلِ وَالْوَجِيْهِ وَالْحَقِيْرِ مِنَ الْمَالِ وَالْخَطِيْرِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لِلتَّكْفِيْلِ، وَمَعْنَاهُ فِي الْمِصْرِ، حَتَّى لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لَا بَيْنَةً لِي أَوْ شُهُوْدِي غُيَّبٌ لَا يَكُفُلُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ قَالَ فَانَ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَ بِمُلَازَمَتِه كَيْ لَا يَذْهَبَ حَقَّةُ اللَّا إِلَى اخِرِ الْمُهُوْدِي غُيَّبٌ لَا يَذْهَبَ حَقَّةُ اللَّا إِلَى اخِر الْمُهُودِي غُيَّبٌ لَا يَذْهَبَ حَقَّةً اللَّا إِلَى اخِر الْمَخْولِي فَالْاسْتِفْنَاءُ مُنْصَوفٌ النِّهِمَا، لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْكَفِيْلِ وَالْمُلَازَمَةِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ اِصْرَارٌ بِهِ يَمْنَعُهُ عَنِ السَّفَرِ، وَلَا ضَرَرَ فِي هذَا الْمِقْدَارِ ظَاهِرًا، وَكَيْفِيَّةُ الْمُلازَمَةِ نَذْكُوهَا فِي كِتَابِ الْحَجْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:

تروجی : فرماتے ہیں کہ اگر مدی نے کہا کہ میرے گواہ شہر میں موجود ہیں تو اس کے خصم ہے کہا جائے گا کہ تم تین دن کے لیے اسے کفیل بالنفس دیدوتا کہ وہ خچپ نہ جائے اور مدی کاحق ضائع ہو جائے اور ہمارے یہاں کفالہ بالنفس جائز ہے اور یہ پہلے گزر چکا ہے اور محض دعوے پر کفیل لینا ہمارے یہاں استحسان ہے، اس لیے کہ اس میں مدی کے لیے شفقت ہے اور اس میں مدی علیہ کا زیادہ ضرر نہیں ہے اور یہاں وجہ ہے کہ محض دعوے سے مدی علیہ اور اس کے کاموں کے درمیان حیلولت کردی جاتی ہے، البذا مدی علیہ کو صفر کرنے کے لیے کفیل لینا درست ہے اور تین دنوں کی تقدیر حضرت امام اعظم مرات ہیں ہے۔ پر کفیل لینے کے لیے مدی کالمی بینة میں سے تے اور وجہ شخص کے درمیان نیز کم اور زیادہ صاحب مال کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ پر کفیل لینے کے لیے مدی کالمی بینة حاصرة کہنا ضروری ہے اور اس کے معنی ہیں شہر میں بینہ موجود ہے حتی کہا کہ میرے پاس بینہ نہیں ہے یا میرے گواہ خاصوة کہنا ضروری ہونے کی وجہ سے فیل نہیں لیا جائے گا۔

فرماتے ہیں کہ پھراگر مدعی علیہ نے نفیل دیدیا تو ٹھیک ہے ورنہ مدعی کواس کے ساتھ لگے رہنے کا تھم دیا جائے گا تا کہ اسکا حق ضائع نہ ہولیکن اگر مدعی علیہ پر دیسی آ دمی ہو تو مدعی جلس قاضی کی مقدار تک اس کے ساتھ لگار ہے نیز اس مدعی علیہ ہے جلس قاضی کے آخر تک ہی نفیل لیا جائے گا، لہٰذا استثناء دونوں کی طرف راجع ہوگا کیوں کہ اس مقدار سے زیادہ دیر کے لیے فیل لینے اور مدی علیہ کے پیچھے لگے رہنے سے مدعی علیہ کو ایسا ضرر لاحق ہوگا جو اسے سفر کرنے سے روک دے گا اور اس مقدار میں بہ ظاہر کوئی ضرر نہیں ہے، اور ساتھ لگے رہنے کی کیفیت کو کتاب الحجر میں ان شاء اللہ ہم ہیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ كفيل ﴾ ضامن ۔ ﴿ يعدى عليه ﴾ اس پر تجاوز كيا جائے گا۔ ﴿ إحضار ﴾ پيش كرنا ۔ ﴿ خامل ﴾ ممنام، مجهول ۔ ﴿ وجيه ﴾ كھيا، شهور ومعروف ۔ ﴿ إضوار ﴾ نقصان پنجيانا ۔

## آ كنده بيشي كے ليے ضانت طلب كرنا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مدعی عدالت میں آگر ہیے کہدے کہ میرے گواہ شہر میں موجود ہیں اور مجھے انہیں عدالت میں حاضر کرنے کا موقع دیا جائے تو اس صورت میں قاضی مدعی علیہ سے یہ کہے گا کہتم تین دن کے لیے فیل بالنفس دیدواور کسی شخص کوضامن بنادو جوتہ ہیں مجلسِ قضاء میں حاضر کرسکے۔اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ مدعیٰ علیہ کہیں روپوش ہوجائے اور مدعی کاحق نہ

## ر آن الهداية جلدال ي المحالة ا

دے،اس لیے مدی کے حق کوضائع ہونے سے بچانے کے لیے مدی علیہ سے نفیل بالنفس لیا جائے گا اور کفالہ بالنفس ہمارے یہاں جائز ہے جیسا کہ ماقبل میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

و أخذ الكفيل النح فرماتے ہیں كہ اگر مركل اپنے دعوے پر بینہ پیش نہ كرسكا تو صرف دعوے كى بنیاد پر مدى عليہ سے فيل كا جواز بر بنائے استحسان ہے۔ كيوں كه فيل لينے ہيں مدى كے ساتھ شفقت ہے بايں طور كه فيل كى وجہ ہے مركل عليہ كہيں غائب نہيں ہوگا اور مدى اس كے خلاف بينہ پيش كركے ابناحق ليے گا اور پھر اس ميں مدى عليہ كا نقصان بھى نہيں ہے ، اس ليے كہ اس پر تو صرف مدى كے دعوے كى وجہ ہے مجلس قضاء ميں حاضر ہونا واجب ہے اور اگر وہ اس سلسلے ميں كوتا ہى كرتا ہے تو حاكم وقت ہے اس كی حاضرى پر مدد لى جاتى ہواتى ہے اور استحاس كے ذاتى اور ضرورى كا موں ہے دوك كر ہر حال ميں عدالت ميں حاضر كيا جاتا ہے، اس ليے حاضرى پر مدد لى جاتى ہے اور استحاس كے ذاتى اور ضرورى كا موں ہے۔ اور كفيل لينے كے متعلق جو تين دن كى مدت ذكر كى گئى ہے وہ حضرت اس كو حاضر كرنے كے ليے فيل لينے ميں ہمى كوئى حرج نہيں ہے۔ اور كفيل لينے كے متعلق جو تين دن كى مدت ذكر كى گئى ہے وہ حضرت امام اعظم پر الشكائياتہ ہے موں ہوں ہے اور يہی صحیح بھی ہے۔ صحیح كہ كرصا حب كتاب نے امام ابو يوسف ہے اس قول سے احتر از كيا ہے جس ميں انہوں نے قاضى كى دوسرى مجلس تك مدعى عليہ سے فيل لينے كى مدت بيان كى ہے۔

ولا فوق النع اس كا حاصل يد ہے كہ ظاہر الروايد ميں مرعى عليد كے وجيهداور غير وجيهد ہونے ميں اور مال مرعى بد كے كم يا زيادہ ہونے ميں كوئى فرق نہيں ہے اور مدعى عليد وجيهد ہويا نہ ہواسی طرح مال مدعى بدكم ہويا زيادہ ہو ببرصورت اس سے فيل بالنفس ليا جائے گا اور اس سلسلے ميں كوئى رعايت اور مردّت نہيں كى جائے گا۔

ٹم لا بد من قولہ المخ فرماتے ہیں کہ مری علیہ سے کفیل لینے کے لیے مری کا یہ کہنا ضروری ہے کہ میرے گواہ شہر میں موجود ہیں تا کہ کفالہ مفید اور کار آمد ہوسکے یہی وجہ ہے کہ اگر مری نے یہ کہدیا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہیں تو اب مدی علیہ سے کفیل نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ اس صورت میں کفالہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب گواہ ہی موجوذ نہیں ہیں تو کفیل کس بنیاد پر مدی علیہ کو صاضر کرے گا۔

قال فان فعل النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قاضی کے مطالبہ پر مدگی علیہ نے گفیل بالنفس دیدیا تو ٹھیک ہے ورنہ قاضی مدگی سے کہے گا کہ بھائی مدگی علیہ کے پیچھے گے رہواور وہ جہاں بھی رہے تم اس کے ساتھ رہوورنہ کہیں کھسک جائے گا تو تہارا حق ضائع ہوجائے گا،البتہ اگر مدگی علیہ پردیسی اور مسافر ہوتو بھر مدگی کو ہمہ وقت مدگی علیہ کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ صرف تجلس قاضی کے مجلس سے اٹھنے کا وقت ہو جائے تو وہ مدگی علیہ ہے ساتھ رگا رہے اور جب قاضی کے مجلس سے اٹھنے کا وقت ہو جائے تو وہ مدگی علیہ سے تعیل لیا گیا تو یہ کفالہ بھی مجلس قاضی کے اختتا م تک جائے تو وہ مدگی علیہ سے قبل لیا گیا تو یہ کفالہ بھی مجلس قاضی کے اختتا م تک باتی در ہے گا اور اس اعتبار سے اِلّا اُن یکون غویبا اللح سے جو استثناء کیا گیا ہے وہ مدگی علیہ سے کفیل لینے اور اس کے پیچھے گئے رہنے، دونوں طرف راجع ہوگا اس لیے کہ کہلس قاضی کی مدت سے زیادہ وقت کے لیے مسافر مدگی علیہ سے فیل لینے اور اس کے پیچھے گئے رہنے، دونوں طرف راجع ہوگا اس لیے کہ کہلس قاضی کی مدت سے زیادہ وقت کے لیے مسافر مدگی اور کہلس کے ساتھ سے نواں کی اجازت دینے میں سفر سے روکے والا ضرر نہیں ہے اور ملاز مت کی کیفیت اور اس کی تفصیل کو کتا بالحج میں ان شاء اللہ بم بیان کریں گے۔

# 

قَالَ وَالْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ دُوْنَ غَيْرِهٖ لِقَوْلِهِ • الْتَلِيَّةُ إِنَّا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَدَرُ، وَقَالَ • التَّلِيَّةُ إِنَّا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحُلِفُ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَهَ أَنْ يَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ ال

تروجہ کے: فرماتے ہیں گفتم تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آپ منگالی کا ارشادگرا می ہے تم ہیں سے جے تم کھانا ہووہ اللہ کی تم کھائے یا چھوڑ دے۔ آپ منگالی کی خرمایا جس نے غیر اللہ کی تم کھائی اس نے شرک کیا۔ اور بھی قشم کو اللہ کے اوصاف کے ذکر کے ساتھ موکد کیا جاتا ہے اور وہ زیادہ گختی کے لیے ہوتا ہے جیسے قائل کا بیقول تم یوں کہو''اس ذات کی قشم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ حاضر وغائب کا جانے والا ہے بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے جو پوشیدہ اور باطن کو علانہ کی طرح جانتا ہے کہ فلاں کا تجھ پرکوئی حق ہے یا فلاں نے جس مال کا دعویٰ کیا ہے تیری طرف سے اتنا اتنا ہے یا کچھ نہیں ہے۔ اور قاضی کو اس پر بھی زیادہ کر کے تعلیظ کر کا اختیار ہے اور اس سے کم کرنے کا بھی اختیار ہے اور قاضی کو اختیار ہے آگر وہ چا ہے تعلیظ کرے اور اگر چا ہے تو تعلیظ نہ کرے اور اس کے علاوہ پر تعلیظ کرے اور ایک قول باللہ یا واللہ کہد ہے اور کہا گیا کہ جو محض نیکی اور تفوی میں معروف ہو اس پر تعلیظ نہ کرے اور اس کے علاوہ پر تعلیظ کرے اور ایک قول بیت کہ ذیادہ میں تعلیظ کرے اور کم میں تعلیظ نہ کرے اور اس کے علاوہ پر تعلیظ کرے اور اس کے علاوہ پر تعلیظ کرے اور ایک قول ہے ہو کہ ذیادہ مال میں تعلیظ کرے اور کم میں تعلیظ نہ کرے۔

# ر آن البدایہ جلدا یہ میں کی تھی کی کھی کی ان یں کے بیان یں کے رہوی کے بیان یں کے ۔۔۔۔

\_\_\_\_ ﴿ يمين ﴾ قَسَم \_ ﴿ ليذر ﴾ چهوڙ دے \_ ﴿ تغليظ ﴾ پخته كرنا، شديدكرنا \_ ﴿ سرّ ﴾ راز \_ ﴿ صلاح ﴾ نيكي \_ ﴿ خطير ﴾ آر

## تخريج

- اخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف لغير الله، حديث رقم: ٣.
  - اخرجه مسلم في كتاب الأيهان بمعناه، حديث رقم: ٤٢٦١.

## الفاظ شم كابيان:

صورت ِمسکہ بیہ ہے کہ اگر کسی مخص کوکسی معاملے میں قشم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی قشم کھائے اوراللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قتم نہ کھائے ، کیوں کہ حدیث یاک میں ہے کہ جس شخص کوقتم کھانا ہواہے جا ہے کہ اللہ کی قتم کھائے اوراللہ کے علاوہ کی قتم نہ کھائے ، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو خض اللہ کے علاوہ کی قتم کھا تا ہے وہ شرک کرتا ہے ،اس لیے غیر الله کی قتم کھانا ورست نہیں ہے اور اگر کوئی کھا تا ہے تو اس سے قتم منعقد نہیں ہوگ ۔

وقد يوكد النع اس كا حاصل يدب كم بهي بهي الله كاساء اوراوصاف كالضافه كرك تم كومضوط اورمؤ كدبنا دياجاتاب اوراس سے قتم میں تختی بھی پیدا ہو جاتی ہے چنانجہ تا کید کے لیے قاضی حالف سے بیالفاظ کہلوا تا ہے و الله الذي لا اله إلا هو عالم الغیب والشهادة الن اور کتاب میں فذکور بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ تاکید کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے، بلکہ تاکید کا معاملہ قاضی کی صواب دید پر موقوف ہے اور موقع محل کے اعتبار سے قاضی ان الفاظ میں کمی زیادتی کرسکتا ہے، کیوں کوتسم دلانے سے حق اور باطل میں امتیاز کرنا اور مدعی اور مدعی علیہ کے مابین پیدا شدہ مخاصمت کو دور کرنامقصود ہے اس لیے مدعی علیہ کی امانت ودیانت اور اس کی شخصیت کے حسبِ حال قاضی اس سے قتم لے، البتہ جہاں وہ قتم اور الفاظ قتم میں تغلیظ اور اضافہ کرے وہاں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اساءاوراوصاف میں لفظ واؤ کا اضافہ کرائے الرحنٰ الرحیم نہ کیے، کیوں کہاس سے تسم میں تکرار ہو جائے گا حالا نکہ مدعیٰ علیہ پرصرف ایک قتم واجب ،متعدد قتم نہیں ہیں ،اس لیے قاضی کو تکرار سے بھینے کی تدبیرا ختیار کرنی ہوگی۔

والقاضي بالنحيار الغ اس كاحاصل يرب كم تغليظ كرنے اور ندكرنے ميں بھى قاضى كواختيار باگر چا بو الفاظ قتم كا اضافه كرك تغليظ كروب اوراكر جاب تو تغليظ نهكر ساور صرف والله بالله تالله كبلان براكتفاء كرف

وقیل الن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر مدعی علیہ صلاح وتقویٰ کے اعتبار سے لوگوں میں مشہور ومعروف ہوتو قاضی اس پر تغلیظ نه کرے اور دوسروں پر تغلیظ کرے۔

بعض دیگر حضرات کی رائے ہے ہے کہ اگر مال کثیر کا دعویٰ ہوتو قاضی مدیٰ علیہ پر تغلیظ کرے خواہ مدیٰ علیہ نیک ہویا بد مواور اگر کم مال کا دعویٰ ہوتو قاضی مرحی علیہ پر تغلیظ نہ کرے۔

قَالَ وَلَا يُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ لِمَا رَوَيْنَا، وَقِيْلَ فِيْ زَمَانِنَا اِذَا أَلَحَّ الْخَصْمُ سَاعَ لِلْقَاضِيُ أَنْ يُحَلِّفَ

## ر آن البدايه جلدا يرسي المسال الماروي كيان يل

بِذَٰ لِكَ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاتِ بِالْيَمِيْنِ بِاللَّهِ وَكَثْرَةِ الْإِمْتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ:

توجیک : فرماتے ہیں کہ طلاق اور عماق کی قتم نہیں لی جائے گی اس حدیث کی وجہ سے جوہم روایت کر چکے ہیں۔ اور کہا گیا کہ ہمارے دور میں اگر مدیٰ علیہ زیادہ مبالغہ کر جائے تو قاضی کے لیے اس سے تسم دلانے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اب یمین باللّٰہ کی پرواہ کم ہے اور لوگ طلاق کی قسم کھانے سے زیادہ گریز کرتے ہیں۔

### اللغاث:

﴿الت ﴾ زياده اصراركر \_ \_ ﴿ ساغ ﴾ جائز موكا \_ ﴿ مبالات ﴾ پرواه ، فكر \_

## طلاق ما عمّا ق كي قسم أمخوانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدی علیہ سے طلاق اور عمال کی قتم نہ لی جائے اور اس سے بینہ کہلوایا جائے کہ میری ہوی کی قتم مدی کا دعویٰ غلط ہے اور اگر وہ صحیح ہوتو میرا غلام آزاد ہے وغیرہ وغیرہ ، شرعاً بید درست نہیں ہے ، کیوں کہ ماقبل میں بیان کردہ حدیثوں کی رو سے غیر اللہ کی قتم نا جائز ہے ، اس لیے طلاق اور عمال کی قتم لینا بھی نا جائز ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہمار ہے نامی فسق و فجو رلوگوں میں عام ہو چکے ہیں اور قتم کھانے سے گھبراہ ہٹ اور خوف ولوں سے نکل چکا ہے ، اس لیے اگر مدعیٰ علیہ بالکل ندر ہو اور نیا دہ جھگڑ الو ہوتو قاضی اس زمانے میں اس سے طلاق یا عماق کی قتم لے سکتا ہے ، کیوں کہلوگ آگر چہ خدا سے نہیں ڈرتے ، لیکن بیویوں سے ڈرتے ہیں اور ضیاع مال سے تو کانپ اٹھے ہیں ، اس لیے عصر حاضر کے حالات کے پیشِ نظر طلاق اور عماق کی قتم لی جا سے تاہم حتی الا مکان اس سے گریز کرنا چاہے۔

قَالَ وَيُسْتَحْلَفُ الْيَهُوْدِيُّ بِاللهِ الَّذِيُ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالنَّصْرَانِيَّ بِاللهِ الَّذِيُ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى الْمُنْوِدِيُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

توجیل : فرماتے ہیں کہ یہودی ہے اس طرح قتم لی جائے ''اس اللہ کی قتم جس نے حضرت مویٰ پر توریت نازل فرمائی ہے' اور
نصرانی سے اس طرح قتم لی جائے ''اس اللہ کی قتم جس نے حضرت عینی عَلاِئِلاً پر انجیل نازل فرمائی ہے، اس لئے کہ آپ مَنَّ الْفَرْ اِلَّى ہِ اِس لئے کہ آپ مَنَّ اللَّهِ اِلْمَا اِللہ کی قتم ولاتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ پر تو رات نازل فرمائی تھی کیا تمہاری کتاب میں زناکا
یہ حکم ہے، اور اس لیے کہ یہودی حضرت موسیٰ عَلاِئِلاً کی نبوت پر اور نصرانی حضرت عیسیٰ عَلاِئِلاً کی نبوت پر اعتقاد رکھتے ہیں الہذا قاضی
ان میں سے ہرایک پر اس کتاب کا ذکر کر کے تعلیظ کرے جواس کے نبی پر اتاری گئی ہے۔

# ر آن البدایہ جلدی کے بیان میں کے ان البدایہ جلدی کے بیان میں کے

#### للغات:

## تخريج

■ اخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود، حديث رقم: ٢٨.

### يبودونساري عصم لينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی یہودی یا نصرانی ہے کسی معاملہ میں تم لینے کا مرحلہ درپیش ہوتو قاضی کو چاہئے کہ یہودی ہے تو رات کا حوالہ دے کرفتم لے اور نصرانی ہے انجیل کا حوالہ دے کرفتم لے، اس کی دلیل ہے ہے کہ ایک یہودی نے زنا کیا تھا اور یہود یوں نے اس کا منہ کالا کر کے اسے سزاء دی تھی ، ان سے آپ منگا ہے کہ ایک کیا تمہاری کتاب میں زنا کی یہی سزا ہے؟ انہول نے کہا ہاں یہی ہے اس کے بعد آپ منگا ہے تو اللہ الذي أنز ل انہوں نے کہا ہاں یہی ہے اس کے بعد آپ منگا ہے تو رات کا حوالہ دے تم دلائی اور بیدریا فت کیا کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کا یہی تھم المتود اقعلی موسلی کے الفاظ سے تو رات کا حوالہ دے کر اس سے قسم دلائی اور بیدریا فت کیا کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کا یہی تھم اس پراس یہودی عالم نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے تو رات کا حوالہ دے کرفتم نہ دلاتے تو میں آپ کوسے لئی نہ بتا تا لیکن چونکہ آپ نے تو رات کا حوالہ دیدیا ہے اس لیے سے لئی گئی ہے کہ ہاری کتاب میں زنا کی سزاء رجم ہے مگر ہم لوگوں نے اسے ترک کر دیا ہے، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ یہودونصاری کوتوریت اورانجیل کے حوالے سے قسم دلائی جا سے ہے۔

دومری بات یہ ہے کہ یہودحفرت موی اور نھرانی حفرت عیسیٰ علیہاالسّلا م کی نبوت پر ایمان ویفین رکھتے ہیں اس لیے ان حفرات پر نازل شدہ کتابوں کے حوالے سے یہود ونصاریٰ ہے تیم کی جاسکتی ہے۔

وَيُحَلِّفُ الْمَجُوْسِيَّ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحَالِثَمَّنِيهُ فِي الْأَصْلِ وَيُرُولَى عَنُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ خَالِصًا، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ وَحَالُمُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُهَا، وَمَا يَنْبَغِي وَالنَّصُرَانِيِّ إِلاَّ بِاللهِ وَهُو الْحَتِيَارُ بَعْضِ مَشَائِخِنَا، لِأَنَّ فِي ذِكْرِ النَّارِ مَعَ اسْمِ اللهِ تَعَالَى تَعْظِيمُهَا، وَمَا يَنْبَغِي وَالنَّصُرَانِيِّ إِلاَّ بِاللهِ وَهُو الْحَتِيَارُ بَعْضِ مَشَائِخِنَا، لِأَنَّ فِي ذِكْرِ النَّارِ مَعَ اسْمِ اللهِ تَعَالَى تَعْظِيمُهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعَظِيمُهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعَظِيمُهُا، وَمَا يَنْبَغِي

ترجیم اور قاضی مجوسی سے قسم کھلائے اس اللہ کی قسم جس نے آگ پیدا کی ہے، امام محمد والتّفلیْ نے مبسوط میں ایسے ہی بیان کیا ہے۔ اور امام ابوضیفہ والتّفلیْ سے مروی ہے کہ قاضی کی سے اللہ کے علاوہ قسم نہیں لے گا، اور امام خصاف والتّفلیْ نے بیان کیا ہے کہ یہودی اور نفرانی کے علاوہ سے صرف اللّٰہ کی قسم لے گا اور یہی ہمارے بعض مشاکح کا اختیار کیا ہوا ہے کیوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ آگ کا ذکر کرنے میں آگ کی تعظیم ہے حالانکہ آگ کی تعظیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ برخلاف دونوں کتابوں کے، کیوں کہ اللہ کی تمام کتابیں قابل تعظیم ہیں۔

## ر آئ البدايه جلدال ير المالي المالية جلدال ير المالية المالية

#### اللغاث:

﴿يحلُّف ﴾ شم دےگا۔ ﴿لايستحلف ﴾ نبين شم لي جائے گ۔ ﴿ تعظُّم ﴾ تعظيم كي جائے۔

## محوی اور آتش پرست کے لیے تتم کے الفاظ:

صورت مسئد یہ ہے کہ مجوی اور آتش پرست سے قاضی ان الفاظ کے ساتھ قسم لے أحلف بالله الذي حلق النار میں اس اللہ کے نام کی قسم کھا تا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، اسے امام محمد پر اللہ کے نام کی قسم کھا تا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، اسے امام محمد پر اللہ کے نام کی قسم کھانے سے گریز کر ہے گا، کیکن حضرت امام کہ مجوی آگ کی حرمت کا اعتقاد رکھتا ہے اس لیے اس کی عظمت کا خیال کر کے جھوٹی قسم کھانے سے گریز کر ہے گا، لیکن حضرت امام اعظم جریش کیڈ سے مروی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے علاوہ کی قسم کھانے میں اس غیر کا بھی تذکرہ ہوگا اور اس سے اللہ کے ساتھ دوسرے کوشر کی کرنالازم آئے گا جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔

و ذکر الحصاف النج فرماتے ہیں کہ امام خصاف کا غدہب سے ہے کہ یہودی اور نفرانی تو اللہ کے ساتھ دوسری چیز مثلا تورات اور انجیل کو ملا کرفتم کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ مجول دغیرہ کے لیے اللہ کے ساتھ آگ کوشامل کر کے یا آگ کی تخلیق کا حوالہ دے کرفتم کھانا درست نہیں ہے، کیوں کہ اسیا کرنے میں شرک کا بھی احمال ہے اور آگ کی تعظیم بھی ہے حالانکہ آگ کسی بھی حالت میں قابلِ تعظیم نہیں ہے، اس کے برخلاف توریت، انجیل اللہ کی نازل کردہ کتا ہیں ہوئی تمام کر ہیں قابلِ تعظیم ہیں، لہذا ان کتابوں کے حوالے سے قسم کھانے میں کوئی حرج کہ نہیں ہیں۔ انہوں کے حوالے سے قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہیں۔ اور القد تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کہ ہیں قابلِ تعظیم ہیں، لہذا ان کتابوں کے حوالے سے قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہیں۔

وَالْوَتَنِيُّ لَا يُحَلَّفُ إِلَّا بِاللَّهِ، لِأَنَّ الْكَفَرَةَ بِأَسْرِهِمْ يَعْتَقِدُوْنَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنُ مَّنُ لَكُهُ مَّنُ لَكُهُ مِلَا يَسْتَحُلِفُوْنَ فِي بُيُوْتِ عِبَادَتِهِمْ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْارْضَ؛ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ ﴾ (سورة لقمان: ٢٥) قَالَ وَلَا يَسْتَحُلِفُوْنَ فِي بُيُوْتِ عِبَادَتِهِمْ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْضَرُهَا بَلُ هُو مَمْنُو عُنُ ذَلِكَ:

ترجیلہ: اور بت پرست سے اللہ کے علاوہ کی قتم نہ لی جائے ، کیوں کہ تمام کفار اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں ، ارشاد خداوندی ہے اگر آپ ان بت پرستوں ہے پوچیس کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ؟ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔

فر ماتے ہیں کہ بت پرستوں سے ان کی عبادت گاہوں میں قتم نہیں لی جائے گی ، کیوں کہ قاضی وہاں نہیں جاسکتا اور اسے وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ و ثنى ﴾ بت پرست - ﴿ بأسوهم ﴾ سارے كسارے - ﴿ ليقولن ﴾ ضروركہيں گے۔

## بت برستول کے لیے الفاظم،

مسکدیہ ہے کہ بت پرستوں سے صرف اللہ کی قتم لی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قتم نہ لی جائے ، کیوں کہ سارے

## ر آن الهداية جلدا على المستحملة المس

بت برست الله پراعقادر کھتے ہیں جیبا کہ قرآنی آیت ولئن سالتم النے سے یہ واضح ہے، اس کیے اللہ کے نام کی قتم لینے میں وہ جھوٹ بولنے سے احتیاط کریں گے اور قتم کا مقصد حاصل ہوجائے گا، البتہ یہ خیال رہے کہ جب ان سے قتم لی جائے تو ان کی عبادت گاہوں سے الگ کسی دوسرے مقام پران سے قتم لی جائے، کیوں کہ قتم قاضی اپنے سامنے لیتا ہے اور وہ بت پرستوں کے عبادت خانوں پر جانہیں سکتا، اس لیے کسی دوسرے مقام پر قتم لینا چاہئے۔

قَالَ وَلَا يَجِبُ تَغُلِيْظُ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، لِأَنَّ الْمَقُصُوْدَ تَعُظِيْمُ الْمُقسَم بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُوْن ذَلِكَ، وَفِي إِيْجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِي حَيْثُ يُكَلَّفُ حُضُوْرُهَا وَهُوَ مَدْفُوعٌ:

**ترجیملہ:** فرماتے ہیں کہ سلمان پر زمان اور مکان کے ساتھ قتم کی تغلیظ واجب نہیں ہے، کیوں کہ جس کی قتم کھائی جائے اس ک تقظیم مقصود ہوتی ہے اور وہ اس کے بغیر بھی حاصل ہے، اور اسے واجب کرنے میں قاضی پر حرج ہے بایں طور کہ قاضی کو وہاں حاضر ہونے کا مکلف بنایا جائے ، حالا نکہ حرج کو دور کر دیا گیا ہے۔

### اللغاث:

﴿تغليظ ﴾ پخت كرنا، شديدكرنا - ﴿إيجاب ﴾ واجب كرنا ـ

## جگه یاونت کی تا کید کے ساتھ قتم لینا:

مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان پر زمان اور مکان کے ساتھ موکد کر کے تم کی تغلیظ نہیں کرنی چاہیے، کیوں کو تم سے مُقْسَم بدیعن جس کی قتم کھائی جائے اس کی تغظیم مقصود ہوتی ہے اور مقسم بہ کی تغظیم زمان و مکان کے ساتھ قتم کوموکد کیے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ہے، لہذا بلاوجہ زمان اور مکان کے ساتھ قتم کی تغلیظ نہیں کی جائے گی۔

دوسری بات مہے کہ زمان یا مکان کے ساتھ تم کو مغلّظ کرنے میں قاضی پرحرج بھی ہے اس لیے کہ اگر اسے واجب کر دیا گیا تو قاضی زمان یا مکان میں حاضر ہونے کا مکلّف، ہوگا اور ایسا کرنے میں قاضی کوحرج ہوگا، حالانکہ شریعت میں حرج کودورکر دیا گیا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی مسلمان پرقتم کی تغلیظ زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔

قَالَ وَمَنِ اذَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنُ هَلَا عَبُدَهُ بِأَلْفٍ فَجَحَدَ أُسْتُحْلِفَ بِاللهِ مَابَيْنَنَا بَيْعٌ قَائِمٌ فِيهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا بِعْتُ، لِأَنَّهُ قَدْ يُبَاعُ الْعَيْنُ ثُمَّ يَقَالُ فِيهِ، وَيُسْتَحْلَفُ فِي الْعَصَبِ بِاللهِ مَا يَسْتَحِقُ عَلَيْكَ رَدُّهُ وَلا يَحْلِفُ بِاللهِ مَا عَصَبْتُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُ ثُمَّ يَفْسَخُ بِالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ، وَفِي النِّكَاحِ بِاللهِ مَا بَيْنَنَا نِكَاحٌ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، بِاللهِ مَا عَصَبْتُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُ ثُمَّ يَفْسَخُ بِاللهِ بَاللهِ مَا هِي بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكَرْتَ وَلا يُسْتَحْلَفُ لِأَنَّهُ قَدْ يَطُوبُ وَفِي دَعْوَى الطَّلَاقِ بِاللهِ مَا هِي بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكُرْتَ وَلا يُسْتَحْلَفُ لِكُنَّ النِّكَاحِ قَدْ يُجَدَّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَّاعِةَ بِمَا ذَكُوثِ وَلا يُسْتَحْلَفُ السَّاعِةَ بِمَا ذَكُوثَ وَلا يُسْتَحْلَفُ إِلللهِ مَاطَلَقَهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُجَدَّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ، لِأَنَّةُ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَّاعِةَ بِمَا لَوْمُ وَهِ إِلللهِ مَاطَلَقَهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُجَدَّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هَذِهِ الْوَجُوهِ، لِأَنَّةُ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَّاعِةِ بَعْنَ الْمُعَلِقُ مَا مُنْ اللهُ عَلَى الْمَحْرُولُ الْعِلْمُ لَيْعُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَى السَّاعِةِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ر آن البدايه جلدال ير المالي ا

رَمَّ الْكَاصِلِ، وَقِيْلَ يُنْظُرُ إِلَى إِنْكَارِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، إِنْ أَنْكُرَ السَّبَبَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكُرَ الْحَبْفِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكُرَ النَّجُو عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكُرَ النَّجُو عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى النَّعْرُ فِي جَانِبِ الْحَاصِلِ فَالْحَاصِلُ هُو الْأَصُلُ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ سَبَبًا يَرْتَفِعُ بِرَافِعِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِيهِ تَرُكُ النَّظُرُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فَيْ السَّبَ بِالْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَدَّعِي مَنْتُوتَةٌ نَفَقَة الْعِدَّةِ، وَالزَّوْجُ مِمَّنُ الْمُدَّعِي فَيْ يَمِينِهِ فِي الْمُدَّعِي فَيْ يَعْمِنُ فَي عَلَى السَّبَ بِالْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَدَّعِي مَنْتُوتَةٌ نَفَقَة الْعِدَةِ، وَالزَّوْجُ مِمَّنُ لَا يَرَاهَا، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصُدُقُ فِي يَمِينِهِ فِي الْمَدَّعِي مَنْتُولِ وَالْمُشْتِرِي لَا يَرَاهَا، لِأَنَّةُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصُدُقُ فِي يَمِينِهِ فِي الْمَدَّعِي الْعَبْوِ النَّعُلُ وَلَا السَّبِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَاقِ وَلَا كُانَ سَبَّا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعِ فَالتَّحْلِيْفُ عَلَى السَّبِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَاقِ وَلَا كُونَ سَبَا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعِ فَالتَّحْلِيْفُ عَلَى السَّبِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَاقِ وَلَا يُكَافِ الْمُسْلِمِ إِذَا اذَّعَى الْعَبْدِ وَاللِّحَاقِ وَلَا يُكَالِمُ الْمُسْلِمِ :

تروجہ کہ: فرماتے ہیں کہ اگر کی نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلاں سے اس کا غلام ایک بزار کے عوض خریدا ہے، لیکن مدیٰ علیہ نے اس کا افکار کردیا تو اس سے سم کی جائے گی کہ بخدا ہم دونوں کے درمیان عقد بچے قائم نہیں ہے۔ اور بیشم نہ کی جائے گی بخدا ہیں نے فروخت نہیں کیا، اس لیے کہ بھی عین کوفر وخت کیا جاتا ہے پھر اس میں اقالہ کر دیا جاتا ہے۔ اور غصب میں تتم کی جائے گی بخدا ہی مفصوب کی واپسی کا ستی نہیں کہ اور اس طرح تم نہیں لیا گا کہ بخدا ہیں نے غصب نہیں کیا ہے، کیوں کہ انسان بھی غصب کر لیتا ہے پھر بہد یا نیچ کے ذریعے اسے فنح کر دتیا ہے اور نکاح میں اس طرح قتم کی جائے گی کہ بخدا تم وونوں کے درمیان فی الحال نکاح قائم نہیں ہے، اس لیے کہ بھی نکاح پر خلع طاری ہو جاتا ہے، اور اس طرح قتم نی جائے گی کہ بخدا اس خورت نی الحال تجھ پر بائن نہیں ہے اس سبب سے جے اس نے بیان کیا ہے، اور اس طرح قتم نہ کی جائے گی بخدا ہے تو کی کہ کہ داس نے اس عورت کو طلاق نہیں دی ہائے گئی ہو جائے گی کیوں کہ الحال ہو ہو تم کی جائے گی کو اور یہ حضر اس طرح قتم کی جائے گی کیوں کہ الم ابو یوسف نے کے قول پر تو تمام صورتوں میں حاصل مراد پر قتم کی جائے گی مگر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ تعریض کرے جنہیں بم نے بیان کیا ہے تو اس وقت حاصل مراد پر قتم کی جائے گی مگر جب مدی علیہ ان امور کے ساتھ تعریض کرے جنہیں بم نے بیان کیا ہے تو اس وقت حاصل مراد پر قتم کی حائے گی۔

اورکہا گیا کہ مدی علیہ کے انکارکود یکھا جائے گا،اگراس نے سبب کا انکارکیا تو سبب پرتتم لی جائے گی اوراگر تھم کا انکارکیا تو حاصل پرتتم لی جائے گی، لبذا حضرات طرفین کے یہاں حاصل معنی ہی اصل ہے بشرطیکہ سبب کسی رافع سے ختم ہوسکتا ہولیکن اگر اس میں مدی کی جائے گی، اور بیدالیا ہے جیسے ایک مطلقہ ٹلا ثد عدت کے نشتے کا میں مدی کی جانب ترک رعایت ہوتو اس وقت بالا تفاق سبب پرتتم لی جائے گی، اور بیدالیا ہے جیسے ایک مطلقہ ٹلا ثد عدت کے نشتے کا دور کی کرتی ہواور شو ہران لوگوں میں سے ہو جو اس کا اعتقاد ندر کھتا ہو، یا شفیع نے شفعہ جوار کا دعویٰ کیا ہواور مشتری اس کا اعتقاد ندر کھتا ہو، یوں کہ اگر اس نے حاصل معنی پرتتم کھالی تو اپنے اعتقاد کے مطابق وہ اپنی یمین میں سی ہوگا اور مدی کے حق میں رعایت فوت ہو جائے گی ، اور اگر سبب ایسا ہو جو کسی دور کرنے والے سے دور نہ ہوسکتا ہوتو بالا تفاق سبب پرتتم کی جائے گی جیسے اگر کسی مسلم ان غلام جائے گی جیسے اگر کسی مسلم ان غلام

## ر آن الهداية جلدال يه المسلم ا

نے اپنے آقا پر عتق کا دعویٰ کیا، برخلاف باندی اور کافر غلام کے، کیول کہ مرتد ہوکر دارالحرب چلے جانے سے باندی پر رقیت مکررہو جاتی ہے اور عہدتو ڑکر دارالحرب چلے جانے سے باندی پر رقیت مکررہو جاتی ہے اور عہدتو ڑکر دارالحرب چلے جانے سے کافر غلام پر بھی رقیت مکررہو جاتی ہے، لیکن مسلمان غلام پر رقیت مکرزہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿ ابتاع ﴾ خريدا ہے۔ ﴿ جحد ﴾ انكاركرديا۔ ﴿ يقال ﴾ اقاله كرليتا ہے، نيخ خم كرليتا ہے۔ ﴿ ردّ ﴾ دہرانا، لونانا۔ ﴿ يجدد ﴾ تجديد كى جاتى ہے۔ ﴿ إبانة ﴾ بائن كرنا، جداكرنا۔ ﴿ مبتو تة ﴾ مطلقه ثلاث۔ ﴿ أمة ﴾ باندى۔ ﴿ نفقة ﴾ خرچہ۔ قتم سبب برلی جائے گی يا نتیج بر:

اس درازنفس عبارت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ حسب بیانِ مصنف آپ کے سامنے آئیں گے۔

(۱) پہلامسئلہ ہے ہے کہ اگر کسی شخص نے مثلا نعمان نے سلمان پر بید دعویٰ کیا کہ میں نے سلمان سے ایک ہزار کے عوض اس کا غلام خریدا ہے اور سلمان نے اس کا انکار کردیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ مدی کے پاس بینہ ہوتو دہ اے پیش کرد ہے اور اگر مدی کے پاس بینہ ہوتو دہ اسے پیش کرد ہے اور اگر مدی کے پاس بینہ ہوتو کھر قاضی مدی علیہ ہے قتم لے گا اور مدی علیہ یوں قتم کھائے گا کہ بخدا میر ہا اس مدی کے درمیان مدی بہ غلام میں عقد بچ موجو ذہیں ہے اور مدی سے اس طرح قتم نہیں لی جائے گ کہ میں نے بیغلام فروخت نہیں کیا ہے، کیوں کہ بیسب پر قتم ہے اور ماسل مراد پر قتم سبب کی قتم سے زیادہ واضح ہوتی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مالی معین کو فروخت کر کے اس میں اقالہ کرلیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حاصل مراد کی قتم لینے میں اقالہ کی صورت بھی تحت داخل نہیں ہوتی اور اس میں بائع کا ضرر ہوتا ہے حالانکہ بائع کو ضرر سے بچانا ضروری ہے، لہذا بائع سے دفع ضرر کے پیشِ نظر حاصلِ مراد پر بی قتم لی

(۲) ایک شخص نے دوسرے پرغصب کا دعویٰ کیا اور مدعیٰ علیہ نے انکار کردیا اب اگر مدی کے پاس بینہ نہ ہوتو مدعیٰ علیہ سے ان الف ظ میں تتم نہیں کی جائے گر'' بخدا میں نے غصب نہیں کیا ہے'' کیوں کہ ایک شخص دوسرے کی چیز غصب کر لیتا ہے اور پھر ما لک لینی مغصوب منہ غاصب کو وہ چیز ہبہ کردیتا ہے بیا اسے غاصب کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے یا غاصب مغصوب کا تاوان دیکر اس کا مالک ہوجا تا ہے، اس لیے مدعیٰ علیہ بیتم نہ کھائے کہ میں نے غصب نہیں کیا ہے، بلکہ بیتم کھائے کہ مدی مجھ پرشی مغصوب کی واپسی کا استحقاق نہیں رکھتا تا کہ مبداور تاوان وغیرہ کے ذریعے مدعیٰ علیہ کا مالک ہونا اس میں داخل ہوجائے اور وہ ضرر سے نے جائے۔

(٣) ایسے ہی اگر کسی مرد نے کسی عورت پر نکاح کا دعو کی کیا اور عورت نے اس کا انکار کردیا اور مرداینے دعوے پر بینہ نہ پیش کر سکا تو مدعی علیہا سے ان الفاظ میں قتم لی جائے گر' بخدا ہم دونوں میں فی الحال نکاح موجود نہیں ہے' اور اس طرح قتم نہ لی جائے کہ بخدا میں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے، کیوں کہ اس میں قتم کھانے والے کا ضرر ہے، اس لیے کہ بھی نکاح کے بعد خلع جو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ خلع کے بعد نکاح باتی نہیں رہتا ہے۔

## ر آن البدايه جلدال ي المحالية المحالية

(۳) ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی ہے، کین شوہر نے اس دعوی کو یکسرمسر داور خارج کر دیا، اب اگر مدعیہ کے پاس بینہ نہ ہوتو مدعیٰ علیہ سے اس طرح قتم کی جائے گی'' بخدایہ عورت اس وقت اس سب سے جھے سے بائے ہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہی ہے'' اور شوہر سے اس طرح قتم نہیں کی جائے گی'' بخدا میں نے اسے طلاق نہیں دیا ہے'' کیوں کہ اس میں قتم کھانے والے کا ضرر ہے بایں معنی کہ بھی طلاق کے بعد نکاح کی تجدید کرلی جاتی ہے، الحاصل ان تمام مسائل میں حاصل مراد پر قتم کھانے والے کا ضرر ہے بایں معنی کہ بھی طلاق کے بعد نکاح کی تجدید کرلی جاتی گی تا کہ مدعیٰ علیہ کا نقصان ہو۔ اور بی تکم اور تفصیل کی جائے گی تا کہ مدعیٰ علیہ کا نقصان ہو۔ اور بی تکم اور تفصیل حضرات طرفین کے یہاں ہے، حضرت امام ابویوسف کا نم جب سے کہ مذکورہ بالا مسائل میں سبب پرقتم کی جائے گی ، حاس اگر مدعیٰ علیہ ندکورہ چیزوں میں تعریف کرے اور یوں کہے کہ قاضی جی میں نے فروخت تو نہیں کیا ہے لیکن قسم نہیں کی جائے گی ، ہاں اگر مدعیٰ علیہ ندکورہ چیزوں میں تعریف کرے اور یوں کہے کہ قاضی جی میں نے فروخت تو نہیں کیا ہے لیکن آپ جائے تی بیں کہ بھی قاضی مدی علیہ سے حاصل مراد یر بی قتم لے گا سبب پرقتم نہیں لے گا۔

وقیل ینظر الغ بعض حفرات کی رائے یہ ہے کہ تم لینے میں مدی علیہ کے انکارکود یکھا جائے گا چنانچہ اگر وہ سبب کا انکار کرتا ہے تو سبب پرتتم کی جائے گی اور اگر تھم کا انکارکرتا ہے تو حاصلِ مراد پرتتم لی جائے گی۔

فالحاصل النع صاحب مدایوفرماتے ہیں کدان تمام مسائل میں حضرات طرفین کے یہاں اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر سبب اییا ہو جو کسی دورکرنے والےسبب سے دوراورختم ہوسکتا ہو جیسے بیچ ا قالہ سے ختم ہو جاتی ہے اس طرح ہبہ اور بیچ سے غصب ختم ہوجاتا ہےاورتجدید نکاح سے طلاق کامعاملہ دور ہوجاتا ہے تو ان تمام صورتوں میں حاصل مراد پرقتم لی جائے گی ، البتة اگر حاصل مراد رقتم لینے میں مدعی کی رعایت نہ ہوتی ہوا دراس کے ساتھ زیادتی کا شبہہ ہوتو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں بھی سبب رقتم لی جائے گی، صاحب کتاب نے اس کی دومثالیں بیان کی ہیں (۱)ایک عورت کا شوہر شافعی المسلک ہے اور اس نے اپنی بیوی کوتین طلاق دی ہے اور وہ عورت اپنے شوہر سے ایام عدت کا نفقہ لینے کا دعویٰ کرتی ہے کیکن شافعی المسلک شوہر اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا (٢) اكي شخص نے جوار كى بنياد پر شفعه كا دعوى كياليكن مشترى شافعي المسلك باور جواركي وجه سے شفعه كا اعتقاد نبيس ركھتا تو ان دونوں صورتوں میں مدی علیہ یعنی شو ہراورمشتری دونوں سے سبب پرقتم لی جائے گی، حاصل مراد پرنہیں، کیوں کہ اگر حاصل مراد پرقتم لی گئی اور شو ہرنے یوں قتم کھائی کہ بخدا جس سبب سے بیعورت مجھ پر نفقہ کا دعوی کررہی ہے اس سبب سے مجھ پراس کا نفقہ نہیں ہے۔ یا مشتری نے بیشم کھائی کہ بخدا جوار کی وجہ سے مدعی کو مجھ سے شفعہ لینے کا حق نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں مدعی کا نقصان ہوگا اور وہ ایے حقوق سے محروم ہو جائے گا ، کیوں کہ مدی علیہ حاصل مراد پرتشم کھانے میں اپنے اعتقاد کے اعتبار سے سچا شار ہوگا اور وہ اپنے حق میں سم کھانے والا ہوگا اور اس سم مرعی کا نقصان ہوگا ای کوصاحب مدایہ نے فیفوت النظر فی حق المدعی سے تعبیر کیا ہے۔ وان کان سببا النحاس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر سبب دعوی ایبا ہو جوکس رافع سے رفع نہ ہوتا ہوتو اس صورت میں بالا تفاق سبب رفتم لی جائے گی جیسے اگر کسی مسلمان غلام نے بید عویٰ کیا کہ اس کے آقانے اسے آزاد کر دیا ہے اور مولی اس کامکر ہے تو اب مولی سے یہی قتم لی جائے گی کہ' بخدامیں نے اسے آزاد نہیں کیا ہے، کیوں کہ آزاد کرنا ایک ایبا سب ہے جوکسی رافع سے رفع نہیں ہو سكتا،اس ليے يہال سبب رقتم لى جائے گى اور حاصلِ مراد رقتم نہيں لى جائے گى۔

## ر آن البداية جلدال يه المسلم ا

اس کے برخلاف اگر کسی باندی نے اپنے آتا پراعماق کا دعویٰ کیایا کافر غلام نے اعماق کا دعویٰ کیا اور مولی نے اس کا انکار
کردیا تو اس صورت میں مولی سے حاصل مراد پرشم لی جائے گی اور وہ یہ کہے گا''بخدایہ غلام (کافر) یا یہ باندی فی الحال آزاد نہیں
ہے' اور ان دونوں صورتوں میں مولی سے سبب پرشم نہیں لی جائے گی، کیوں کہ یہاں سبب رافع سے رفع ہوسکتا ہے چنا نجہ باندی مرتد
ہوکر دار الحرب چلی جائے یا عبد کافر عہد تو ڈکر دار الحرب چلا جائے تو ان کی آزادی ختم ہو جائے گی اور ان پر رقیت دوبارہ طاری ہو
جائے گی، معلوم ہوا کہ ان صورتوں میں سبب پختین ہیں ہے اور رفع سے ختم ہوسکتا ہے اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اگر سبب کسی رافع
سے ختم ہوسکتا ہوتو حاصل مراد پرشم لی جاتی ہے ، لہذا ان دونوں صورتوں میں بھی حاصل مراد پرشم لی جائے گی ، سبب پرشم نہیں لی
جائے گی۔

اس کے برخلاف مسلمان غلام کا سبب دعویٰ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے اور اگر وہ ایک مرتبہ آزاد ہو جائے تو دوبارہ اس پر رقیت طاری نہیں ہوتی ،اس لیے اس کے دعویٰ کرنے کی صورت میں اس کے مولیٰ سے سبب پرتشم لی جائے گی۔

قَالَ وَمَنْ وَرِتَ عَبُدًا وَادَّعَاهُ اخَرُ يُسْتَحْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ، لِأَنَّهُ لَاعِلْمَ لَهُ بِمَا صَنَعَ الْمُوْرِثُ فَلَا يُحْلَفُ عَلَى الْبَتَاتِ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَوِ اشْتَرَاهُ يُحْلَفُ عَلَى الْبَتَاتِ لِوُجُوْدِ الْمُطْلِقِ لِلْيَمِيْنِ، إِذِ الشِّرَاءُ سَبَبٌ لِشُبُوْتِ الْمِلْكِ الْبَتَاتِ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَوِ الشَّرَاءُ سَبَبٌ لِشُبُوْتِ الْمِلْكِ وَضُعًا وَكَذَا الْهِبَةُ، قَالَ وَمَنِ ادَّعَى عَلَى اخَرَ مَالًا فَأَفْدَى يَمِينَهُ أَوْصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَهُوَ جَائِزٌ وَهُو مَأْتُونُ إِنَّهُ مَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَحُلِفَ عَلَى تِلْكَ الْيَمِيْنِ أَبَدًا، لِأَنَّهُ أَسُقَطَ حَقَّهُ :

ترجیل: فرماتے ہیں کداگر کسی نے میراث میں ایک غلام پایا اور دوسرے نے اس پر دعویٰ کر دیا تو وارث سے اس کے علم پرتم لی جائے گی، کیوں کہ جو پچھ مورث نے کیا ہے وارث کواس کا علم نہیں ہے اس لیے اس سے قطعی قشم نہیں لی جائے گی اس لیے کہ قسم کی اجازت دینے والی چیز موجود ہے، کیوں کہ شراء ثبوتِ ملک کا وضعی سبب ہے اور ایسے ہی ہم بھی ہے۔

نی میں کہ اگر کئی نے دوسر نے پر مال کا دعویٰ کیا پھر اس نے اپنی قتم کا فدید دیدیاً یا مدی سے دس درہم پر سلے کرلیا تو یہ جائز ہے اور میر عثمان غنی مزالتو سے مروی ہے اور مدی کو مدی علیہ سے بھی بھی قتم لینے کا اختیار نہیں ہوگا، کیوں کہ مدی نے اپناحق ساقط کردیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ورت ﴾ میراث میں پایا۔ ﴿عبد ﴾ غلام۔ ﴿ادعاه ﴾ اس کا دعویٰ کیا۔ ﴿یستحلف ﴾ قسم لی جائے گی۔ ﴿شواء ﴾ خریدنا۔ ﴿صالحه ﴾ اس سلح کرلی۔ ﴿افدیٰ ﴾ فدیدویا، کفارہ دیا۔ ﴿ماثور ﴾ منقول ہے۔ ﴿اسقط ﴾ ساقط کیا ہے۔

## مسى كى ورافت كى ملكيت كا دعوي كرنا:

عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) ایک شخص کوروا ثت میں کوئی غلام ملالیکن اس پر دوہمرے نے اپنی ملکیت کا دعویٰ ٹھونک دیا اب اگر مدعی کے پاس بینہ نہ

## ر آن البدایه جلدال کے محالا ۱۳۰۲ کی سال ۱۳۰۲ کی کا افکام دعویٰ کے بیان میں ک

ہوتو قاضی مدعی علیہ سے اس کے علم پرقتم لے اور مدعی علیہ یوں قتم کھائے'' بخدا میں نہیں جانتا کہ بیفلام جو مجھے وراثت میں ملا ہے اس مدعی کی ملک ہے''اور مدعی علیہ اس طرح ہرگزفتم نہ کھائے کہ بیفلام مدعی کی ملکیت نہیں ہے، کیوں کہ اس کے مورث نے کیسے اور کس طرح اس غلام کو حاصل کیا ہے بیدوارث کونہیں معلوم ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز نہیں معلوم ہے اس کے متعلق یقینی اور قطعی قتم نہیں کھائی جاسکتی ہے۔

وان و هب له النج اس کا عاصل ہے ہے کہ ایک شخص کو کسی نے کوئی غلام ہہہ کیا یا کسی نے دوسرے سے کوئی غلام خریدا اور پھر
اس پر دوسرے نے دعویٰ کر دیا اور مدگی کے پاس بینہ نہیں ہے تو اب مدگی علیہ قطعی اور یقینی شم کھائے گا اور علی الا علان ہے کہے گا کہ' بخدا مدگی اس غلام کا ما لک نہیں ہے' کیوں کہ یہاں مدگی علیہ کے پاس عام اور قطعی یمین کا سبب موجود ہے چنا نچے شراء کے ذریعے انسان شی مشتریٰ کا مالک ہوجا تا ہے، اس لیے کہ شراء ملکیت کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے، اس طرح ہد بعد القیض سے بھی موہوب لہ شی موہوب لہ شی موہوب کا مالک ہوجا تا ہے، البندا جب ان صور توں میں مدگی علیہ کے اپنے مالک ہونے کی کھلی ہوئی علامت موجود ہے تو پھر اس کے لیے قطعی اور بقینی قسم کھانے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔

(۲) دوسرامسکدیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا لیکن مدگ کے پاس بینز نہیں تھا چنا نچہ جب مدعیٰ علیہ سے قسم لینے کا مرحلہ در پیش ہوا تو اس نے اپنی قسم کا فدیہ دے دیا ، یا مدی سے دس درہم کے عوض سلح کرلیا تو ان دونوں صورتوں میں مدی علیہ تے اس میٹر اور موضوع پر قسم لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا ، کیوں کہ مدی نے علیہ تے اس میٹر اور موضوع پر قسم لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا ، کیوں کہ مدی نے فدیہ لے کریا سلح کر کے اپنا حق استحلاف ساقط کر دیا ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ الساقط لا بعو د جو چیز ساقط ہو جاتی ہے وہ دوبارہ عود نہیں کرتی ،اس لیے اب مدی مدی علیہ ہے تسم لینے کا حق دار نہیں رہے گا۔



## ر آن البداية جلد المحال المحال المحال المحار المحاروي كيان ير



صاحب کتاب نے اس سے پہلے ایک یعنی مدی علیہ کی قتم کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے دونوں فریق سے قتم لینے کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں اور چونکہ ایک دو سے مقدم اور پہلے ہوتا ہے اس لیے صاحب کتاب نے بھی ایک اور واحد کو دو سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايَعَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَاذَّعَى الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوِاعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرٍ مِنَ الْمَبِيْعِ وَاذَّعَى الْمُشْتَرِيُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ قُضِيَ لَهْ بِهَا، لِأَنَّ فِي الْجَانِبِ الْاحِرِ مُجَرَّدَ الدَّعُولى، وَالْبَيْنَةُ أَقُولى مِنْهَا، وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً كَانَتِ الْبَيْنَةُ الْمُشْتِقَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى، لِآنَ الْبَيْنَاتَ لِلْإِثْبَاتِ وَالْبَيْنَةُ الْمُشْتِقَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى فِي النَّيْنَاتَ لِلْإِثْبَاتِ الْبَيْنَةُ الْمُشْتِقَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلِى فِي النَّيْنَاتَ لِلْإِثْبَاتِ الْبَيْنَةُ الْمُشْتِعِ جَمِيْعًا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي النَّمَنِ وَالْمَيْنِعِ جَمِيْعًا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي النَّمَنِ وَالْمَيْنِعِ جَمِيْعًا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي النَّمَنِ وَالْمَشْتِ فِي النَّمَ اللَّهُ فَلَا عَلَى الْمُشْتِ فِي الْمُشْتَوِي وَالْمَ فَعُمُ الْمَشْتَوِي وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمَالِعِ الْمُشْتَوِي وَالْمَالِي الْمُشْتَوِي وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ الْمُفْتَوِي الْمَالِعُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْتَولِي الْمُفْتَولِي الْمُالِعُ وَالْمَالَ الْمُقْتَولِي الْمُفْتَولِ وَلَا الْمُقْتَلِقِ وَالْمَالِمُ الْمُلْفَالِي الْمُقْتَلِقِ وَالْمَالِي الْمُقْتَلِقِ وَالْمَالِهِ الْمُفْتَولِي الْمُعْتَولِي الْمَالِعُ الْمُلْمَالِ اللْمُقْتَ وَالْمَالُولَ وَالْمَالِي الْمُفْتِقِ وَالْمَالِي الْمُفْتَولِي الْمُعْتِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُنْ الْمُقْتِي الْمُلْلُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْتِي الْمُعْلِي الْمُلْمِ الْمُعْتِي الْمُؤْمِنَ الْمُلِي الْمُعْتِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُعْتِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر بچ کے متعلق بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے اور ان میں سے ایک بچھٹمن کا دعویٰ کرے اور بائع
اس سے زیادہ ٹمن کا دعویٰ کرے یا بائع نے مبیع کی ایک مقدار کا اقرار کیا اور مشتری نے اس سے زیادہ کا دعویٰ کیا اور ان دونوں میں
سے ایک نے بینہ قائم کر دیا تو اس کے بینہ کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا، کیوں کہ دوسری طرف صرف دعویٰ ہے حالا نکہ
بینہ اس سے زیادہ قوی ہے، اور اگر ان میں سے ہرایک نے بینہ قائم کر دیا تو زیادتی کو ثابت کرنے والا بینہ اولی ہوگا، اس لیے کہ بینات
ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور زیادتی میں کوئی تعارض نہیں ہے اور اگر ٹمن اور مبیع دونوں میں اختلاف ہوتو ٹمن کے متعلق بائع کا
بینہ اولی ہوگا اور زیادتی اثبات کی طرف نظر کرتے ہوئے مبیع میں مشتری کا بینہ اولی ہوگا۔

اوراگران میں کسی کے پاس بینہ نہ ہوتو مشتری ہے کہا جائے گا یا تو تم اس ثمن پر راضی ہو جاؤ جس کا بائع دعویٰ کررہا ہے

## ر آن البدایه جلدا کے محالہ سری کے بیان یں کے

ور نہ ہم نج کو فنخ کردیں گے، کیوں کہ جھٹڑے کو ختم کرنا مقصود ہے اور یہ بھی جھٹڑا ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیوں کہ بسااوقات باکع اورمشتری فنخ پر راضی نہیں ہوتے ،لیکن جب وہ دونوں فنخ کو جان لیں گے تو باہم راضی ہوجا کیں گے۔

#### اللغاث:

همتبایعان که بیچنے والا اور خرید نے والا۔ دادعی که دعویٰ کیا۔ دمن که ریث، قیمت۔ دقصی له که اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دمجر د کی محض۔ دمناز عد کی جھڑا۔

## بائع اورمشتری کے مابین ثمن یامیج میں اختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر باکع اور مشتری کے درمیان مقدار شن میں اختلاف ہوجائے اور مشتری سورو پیشن بتلائے اور بالغ و کا کیوگندم ہیج کا دعوی کرے اور مشتری بالغ و ڈیڑھ سورو پیہ بتلائے ، یا دونوں میں مقدار ہیج کے حوالے سے اختلاف ہوجائے اور بالغ و کا کیوگندم ہیج کا دعوی کرے اور مشتری والکیوگندم کو ہیج بتائے اور ان میں سے صرف ایک ہی شخص اپ دعوے پر بینہ پیش کر سکے اور دوسرا مدعی بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو جائے تو جس شخص کا دعوی بینہ سے متصف اور بینہ سے ہم آ ہنگ ہواس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا، کیوں کہ بینہ پیش کرنے کی وجہ سے ایک فریق کا دعوی مضبوط ہوگیا ہے اور اس کے بالمقابل دوسری طرف صرف دعوی ہے اس لیے بینہ سے ہم آ ہنگ شخص کا دعوی مجرد دعوی سے راجے ہوجائے گا۔

وان اقام کل واحد النج اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر بائع اور مشتری میں سے ہرایک نے بینہ پیش کر دیا تو جس شخص کا بینہ زیادتی کو ثابت کرنے والا ہوگا اس کے بینہ پر فیصلہ کر دیا جائے گا، کیوں کہ بینات کو اثبات کے لیے وضع کیا گیا ہے اس لیے جس کا بینہ زیادتی کے لیے مُثبت ہوگا وہی معتبر ہوگا اور چونکہ جو بینہ زیادتی کو ثابت کرے گا وہ کی کو ثابت کرنے والے بینہ کے معارض بھی نہیں ہوگا اس لیے اس حوالے سے بھی مشت للزیادة والا بینہ مقبول ہوگا۔

ولو کان الاحتلاف المنج فرماتے ہیں کہ اگر شن اور میچ دونوں کے متعلق بائع اور مشتری کا اختلاف ہوجائے اور بائع کہ میں نے بیفلام مشتری ہے سورو پید ہیں فروخت کیا ہے اور مشتری کیے کہ تم نے اس غلام کے ساتھ فلال باندی بھی فروخت کیا ہے اور وہ بھی • ۸ررو پیچ میں اور دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ پیش کر دیا تو تھم یہ ہے کہ شن کی مقدار میں بائع کا بینہ مقبول ہوگا ، اس لیے کہ وہ مہیج میں زیادتی کو ثابت کرنے والا ہے۔
کیوں کہ وہ مشبت للزیادة ہے اور مہیج کی مقدار میں مشتری کا بینہ مقبول ہوگا ، اس لیے کہ وہ مہیج میں زیادتی کو ثابت کرنے والا ہے۔
اور اگر صورت حال یہ ہوکہ دونوں میں کسی کے پس بینہ نہ ہوتو حاکم مشتری سے کہ گا کہ بھائی یا تو تم اس شن پر راضی ہو جا وَ جو بائع بتار ہا ہے یا پھر ہم عقد بیچ کو ضخ کر دیں گے اور بائع سے بھی یہی کہا کہ یا تو تم مشتری کی بتائی ہوئی ہوئی ہو ہی کہ مقدار پر راضی ہو ہو جا وَ یا کہ دیا تہ ہو جا وَ یا کہ مقدود دونوں کے اختلاف کوختم کرنا ہے اور عقد فنخ کرنے کی وارنگ دینا مصالحت پر تیار ہو جا کہ یا دو خات کے متعلق موج کر باہم رضا مند ہو جا کیں گے۔

فَانُ لَمْ يَتَرَاضَيَا اسْتَحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعُوَى الْاخَرِ، وَهَذَا التَّحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى

## ر آن البداية جلدال ي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالي المالية المالية

وِ فَاقِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي زِيَادَةَ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِيُ يُنْكِرُهَا، وَالْمُشْتَرِيُ يَدَّعِيُ وَجُوْبَ تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ الْقَيَاسِ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيُ لَا بِمَا نَقَدَ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ فَيَخْلِفُ، فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَخَالَفَ لِلْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيُ لَا يَتَعِيْ شَيْئًا، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيُ يُنْكِرُهَا فَيُكْتَفَى بِحَلْفِهِ، يَدَّعِي شَيْئًا، لِأَنَّ الْمَبْيَعَ سَالِمٌ لَهُ فَبَقِي دَعْوَى الْبَائِعِ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهَا فَيُكْتَفَى بِحَلْفِهِ، يَدَعُوكَ الْبَائِعِ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهَا فَيُكْتَفَى بِحَلْفِهِ، لَكَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَهُو قَوْلُهُ • النَّيْثِقَالَةُ (( إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايَعَان وَالسَّلُعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادًا)).

ترجملہ: پراگر عاقدین راضی نہ ہوں تو حاکم ان میں سے ہرایک سے دوسرے کے دعوے پرشم لے گا،اور باہمی شم کا بیت کم فیصلہ بھلے قیاس کے موافق ہے، کیوں کہ بائع شن کی زیادتی کا دعویٰ کرر ہا ہے اور مشتری اس کا انکار کرر ہا ہے، اور مشتری نے جو شمن اداء کیا ہے، اس کے عوض شلیم مبیع کا دعویٰ کر رہا ہے اور بائع اس کا منکر ہے تو ان میں سے ہرایک منکر ہے، اس لیے ہرایک سے شم لی جائے گی۔ رہا قبضہ کے بعد باہمی شتم لینا تو یہ قیاس کے مخالف ہے کیوں کہ مشتری تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے داس کے واسطے مبیع سالم ہے لہذا شمن کی زیادتی میں بائع کا دعویٰ باتی رہا اور مشتری اس کا منکر ہے اس لیے مشتری کی قشم پراکتفاء کر لیا جائے گا ۔ ، لیکن ہم نے اسے نص سے بہچانا ہے اور وہ نص آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادگرامی ہے'' جب دونوں بیج کرنے والے اختلاف کریں ۔ اور مبیع بیعینہ قائم ہوتو دونوں باہم شم کھا کیں اور مبیع بھیرلیں۔

#### اللغات:

## تخريج:

🛭 🔻 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب البيوع، باب اذاختلف المتبايعان، حديث رقم: ٣٥١١.

## مْكُوره بالامسكمين بيندند بون كاتفسيل:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر بالع اور مشتری دونوں نے اختلاف کیا اور دونوں میں ہے کی کے پاس بینہیں ہے اور حاکم کی وارنگ کے باوجود دونوں مصالحت پر راضی نہیں ہوئے تو اب حاکم بائع اور مشتری دونوں سے ایک دوسرے کے دعوے کے خلاف شم لے گا اور دونوں کی قتم کے بعد عقد کو فنخ کردے گا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دونوں سے شم لینے کا یہ تھم اگر مہیج پر مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہے تو قیاس کے خالف ہے، قبل القبض یہ تم کرنے سے پہلے ہے تو قیاس کے موافق ہے اور اگر مشتری کے میج پر قبضہ کرنے کے بعد ہے تو قیاس کے خالف ہے، قبل القبض یہ تھم قیاس کے موافق اس لیے ہے کہ بائع مثن کی زیادتی کا دعوی کر رہا ہے اور مشتری اس کا مشر ہے اس طرح مشتری نے بائع کو جو ثمن دیا ہے اس کے عوض وہ بائع پر شلیم میج کے وجوب کا دعوی کر رہا ہے حالاں کہ بائع اس کا مشر ہے اور اس اعتبار سے بائع اور مشتری دونوں مشکر ہیں، اس لیے دونوں سے شم کی جائے گی جیسا کہ حدیث البینة علی المدعی و الیمین علی من أن کو سے مشکر پر شم کا وجوب

## ر ان الهداية جلدال ي المحالية الله المعالية جلدال على المحالية المعام رموى كريان يس

اوراگرمشتری نے مبیع پر قبضہ کرلیا ہوتو پھر دونوں ہے تیم لینا قیاس کے خالف ہے بایں طور کہ جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ بیج اس کے قبضے میں صحیح سالم آگئ ہے اور اب وہ تعلیم مبیع کے وجوب کا مدی نہیں ہے کہ بائع کواس میں انکار کی گنجائش طے، اب تو صرف بائع ہی زیادتی خمن کا مدی ہے اور مشتری اس زیادتی کا مشکر ہے اس لیے ضابطہ کے تحت تو اس صورت میں صرف مشتری سے ہی قتم لینا سیصا ہے، اس لیے بیتم ایک نہیں مشتری سے ہی قتم لینا سیصا ہے، اس لیے بیتم ایک نہیں ایک لاکھ قیاس کے مخالف ہو گر پھر بھی ہم نص پرعمل کریں گے وار دونوں سے قتم لیں گے، وہ نص یہ ہے اذا احتلف المتبایعان والسلعة قائمة بعینها تعالفا و تو ادّ الیخن اگر عاقدین اختلاف کریں اور مبیع بعینه موجود ہوتو دونوں قتم کھا کیں اور بیج رد کر دیں۔

قَالَ وَيَهْتَدِئُ بِيَمِيْنِ الْمُشْتَرِيُ، وَهِذَا قُوْلُ مُحَمَّدٍ رَمَّالِكَانَةُ وَأَبِي يُوْسُفَ رَمَّالِكَانَةِ اخِرًا وَرِوَايَةٌ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَشَدُّهُمَا اِنْكَارًا، لِأَنَّهُ يُطَالَبُ أَوَّلًا بِالشَّمَنِ أَوْ لِأَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةُ النَّكُولِ وَمُو الْصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَشَادُهُ مَا اِنْكَارًا، لِأَنَّهُ يُتَسُلِيْمِ الْمَبِيْعِ اللَّيْمَنِ أَوْلَا بَيْمِيْنِ الْبَائِعِ تَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسُلِيْمِ الْمَبِيْعِ اللَّي زَمَانِ اسْتِيْفَائِهِ الثَّمَنَ، وَكَانَ وَهُو إِلْزَامُ الشَّيْمِ الْمُبَيْعِ اللَّي زَمَانِ اسْتِيْفَائِهِ الثَّمَنَ، وَكَانَ أَوْلُا يَبُدَأُ بِيَمِيْنِ الْبَائِعِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايَعَانِ فَالْقُولُ مَاقَالَةُ الْبُوعِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايَعَانِ فَالْقُولُ مَاقَالَةُ الْبُائِعِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايَعَانِ فَالْقُولُ مَاقَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا الْحَتَلَفَ الْمُتَافِقِ النَّقُولُ مَاقَالَةُ اللْمُ اللَّالَةِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ إِنْ الْمُعَلِقُولُ مَاقَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكُامُ اللْعُلِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِهُ الْمُنْ الْعَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِعُ الْقُلُهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتِلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالُهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللْمُنْ الْمُنْ ال

تروجی : فرماتے ہیں کہ قاضی مشتری کی قتم سے شروع کرے، یہ امام محمد والتعلید کا قول ہے اور یہی امام ابو یوسف کا آخری قول ہے اور امام اعظم والتعلید سے ایک روایت ہے، کیوں کہ دونوں میں سے مشتری کا افکار زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اس سے اقرائم کی امطالبہ کیا جاتا ہے بیا اس لیے کہ انکار کا فائدہ لیخی ٹمن کو لازم کرنا جلدی ہوتا ہے، اور اگر قاضی نے بائع کی قتم سے ابتداء کی تو سپردگی مبیع کا مطالبہ اس کے ثمن وصول کرنے کے زمانے تک مؤخر ہوجائے گا، حضرت امام ابو یوسف و اٹھا یہ پہلے اس بات کے قائل متھ کہ قاضی بائع کی قتم سے شروع کرے، اس لیے کہ آپ مُل ارشاد گرامی ہے کہ جب بائع اور مشتری اختلاف کریں تو وہی بات معتبر ہوگی جو بائع کے اُنہ کہ قاض طور پر بائع کا تذکرہ کیا ہے اور تخصیص کا کم سے کم فائدہ تقدیم ہے۔

## اللّغات:

﴿ يبندى ﴾ شروع كرے كا۔ ﴿ نكول ﴾ قتم سے انكاركرنا۔ ﴿ استيفاء ﴾ پورى وصول - ﴿ تقديم ﴾ پہلے كرنا۔

## بہلے کس ہے قتم لی جائے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب عاقدین سے تسم لینے کا مرحلہ در پیش ہوتو قاضی اور حاکم کو جاہیے کہ وہ پہلے مشتری سے قسم لینا شروع کرے یہی امام محمد روائشیلڈ کا قول ہے اور یہی امام ابویوسف مِلیٹیلڈ کا آخری قول ہے اور امام اعظم روائشیلڈ سے ایک روایت بھی یہی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے حق میں قسم کا فائدہ ظاہر ہوگا اور اس پرشن لازم کردیا جائے گا ،اس لیے اس حوالے سے مشتری سے ہی قسم کا آغاز کیا جائے گا یہی صحیح قول ہے۔

اس کے برخلاف اگر قاضی پہلے بالغ سے تتم لے اور وہ انکار کردے تو بالغ کے ثمن وصول کرنے کے زمانے تک اس سے مین

## ر من الهداية جلدا على المسلم الساس المساس الكام ووي ك بيان يس

سپردکرنے کا مطالبہ موخر ہو جائے گا اور اس کے تکول کا فائدہ ایک زمانے تک موخر ہو جائے گا جب کہ شتری کے نکول کا ثمرہ فوراً ظاہر مور ہاہے اس لیے بھی پہلے مشتری ہی ہے قتم لی جائے گی پھر بائع ہے۔

امام ابو یوسف را شیاد پہلے بیفرماتے تھے کہ بائع سے پہلے تم لی جائے گی، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ جب عاقدین اختلاف کریں تو بائع کی بات معتبر ہوگی اور چونکہ آپ کا فیٹر نے خاص طور پر بائع کا ذکر فر مایا ہے اس لیے اس تخصیص سے بہت پر تہریں تو کم از کم تقدیم کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا اور بائع کی قتم کو مقدم کیا جائے گا، لیکن ہماری طرف سے اس کے دوجواب ہیں (۱) پہلا جواب تو یہ ہے کہ قتم کے ساتھ جو فائدہ متصل ہے وہ مشتری کی قتم کو مقدم کرنے میں ظاہر ہو رہا ہے اس لیے پہلے مشتری ہے تھے کی مقدم کرنے میں ظاہر ہو رہا ہے اس لیے پہلے مشتری سے قتم لی جائے گی۔ (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ حقیقی اور اصلی مشرمشتری ہے اور مشکر سے قتم لینا حدیث والیمین علی من أنکو کی روسے واضح ہے، لہذا جب مشتری سے قتم لینا واضح ہے تو اس کی قتم کو مقدم کرنا بھی واضح ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ ثَمَنٍ بِفَمَنٍ بَدَأَ الْقَاضِي بِيَمِيْنِ أَيِّهِمَا شَاءَ لِاسْتِوَائِهِمَا، وَصِفَةُ الْيَمِيْنِ أَنْ يَخْلِفَ الْبُائِعُ بِاللهِ مَا بَاعَةُ بِاللهِ مَا بَاعَةُ بِاللهِ مَا اللهِ مُن اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا

ترجمه: اوراگر مال عین کی بیج مال عین کے عوض ہو یا نمن کے عوض نمن کی بیج ہوتو قاضی جس کی بھی قتم سے جا ہے آغاز کرے،
اس لیے کہ دونوں برابر ہیں اور قتم کا طریقہ یہ ہے کہ بائع یوں قتم کھائے بخدا میں نے یہ مال مشتری کو ایک ہزار میں نہیں فروخت کیا
ہے اور مشتری قتم کھائے بخدا میں نے یہ مال دو ہزار میں نہیں خریدا ہے ، زیادات میں امام محمد رایشید نے فرمایا بائع یوں قتم کھائے بخدا
میں نے یہ مال ایک ہزار میں نہیں فروخت کیا ہے بلکہ دو ہزار میں فروخت کیا ہے اور مشتری قتم کھائے بخدا میں نے وہ مال دو ہزار میں نہیں خریدا بلکہ ایک ہزار میں خریدا ہے اثبات کوفی کے ساتھ بطور تاکید ملائے۔

لیکن اصح بیہ ہے کونفی پراکتفاء کرے ، کیوں کوشمیں نفی پروضع کی گئی ہیں جیسا کہ صدیث قسامہ اس پر شاہر عدل ہے کہ بخدا نہتم نے قبل کیااور نہتم اس کا کوئی قاتل جانتے ہو۔

#### اللغات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عین کے عوض عین کی بیچ ہو یا ثمن کے عوض ثمن کی بیچ ہواور پھر عاقدین کا اختلاف ہو جائے تو اب قتم لینے میں مشتری کی قتم کو مقدم نہیں کریں گے ، بلکہ قاضی کو اختیار ہوگا جس سے چاہے قتم کی ابتداء کرے ، کیوں کہ ان

## ر آن البدايه جلدال بير المالي المالية جلدال بين المالي المالية المالية

دونوں عقدوں میں دعوی اورقتم کے انکار میں دونوں فریق برابر ہیں لہٰذاقتم میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور ہر کسی سے ابتداء کرنا برابر ہوگا۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کوشم کاطریقہ یہ ہے کہ قاضی نفی پرشم لے چن نچہ بائع اس طرح قتم کھائے کہ بخدا میں نے مدی بہوایک ہزار میں نہیں فروخت کیا ہے اور مشتری قتم کھائے بخدا میں نے اسے دو ہزار میں نہیں فریدا ہے، البتہ اما محمہ والتہ میں نے زیادات میں یہ قرمایا ہے کہ قتم کھلانے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فئی کے ساتھ اثبات کوبھی ملایا ہے کے اور بائع سے یوں قتم کی جائے بخدا میں نے اسے دو ہزار میں نہیں فریدا نے اسے ایک ہزار میں نہیں نہیں نے یہ اور مشتری سے یوں قتم کی جائے بخدا میں نے اسے دو ہزار میں نہیں فریدا بلکہ ایک ہزار میں فریدا ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اصح اور معتمد یہ ہے کہ صرف نفی پرقتم کی جائے اور نفی کے ساتھ اثبات کو ملاکر تاکید پیدا کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ حدیث قسامہ میں جوشم لینے کا حکم نہ کور ہے اس میں صرف فی ہے تا کیڈ ہیں ہے جیسا کہ باللّٰہ ماقتعاتم و لا علمتم له قاتلا سے واضح ہے۔

قَالَ فِإِنْ حَلَفَا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا، وَهِذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ، لِاَنَّهُ لَمْ يَثْبُتُ مَا قَالَ فِإِنْ حَلَفَا فَيَنْفَسِ النَّحَالُفِ، لِاَنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْبَدَلُ مَا قَاضِي قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ، أَوْ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْبَدَلُ يَنْفُسِ بَنُعًا بِلَا بَدَلٍ وَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، قَالَ وَإِنْ نَكُلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِيْنِ لَزِمَةُ يَبْقَى بَيْعًا بِلَا بَدَلٍ وَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، قَالَ وَإِنْ نَكُلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِيْنِ لَزِمَة دَعُولَ اللّهَ عَلَى الْجَارِ اللّهُ عَلَى الْعَلَمْ يَبْقَ دَعُواهُ مُعَارِضًا لِدَعُوى الْاحْرِ فَلَزِمَ الْقُولُ بِثُبُوتِهِ.

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ اگر دونوں نے تتم کھالیا تو قاضی ان کے مابین تیج فنخ کردے گا اور بیاس بات کا غماز ہے کہ نفسِ تحالف سے بیج فنخ نہیں ہوا لہٰذا تیج مجہول رہ گی اس لیے جھکڑا ختم کرنے سے بیج فنخ نہیں ہوا لہٰذا تیج مجہول رہ گی اس لیے جھکڑا ختم کرنے کے لیے قاضی اسے فنخ کردے گا، یا یہ کہا جائے گا کہ جب بدل ثابت نہیں ہوا تو تیج بلا بدل باقی رہی حالانکہ وہ فاسد ہے اور تیج فاسد کو فنخ کرنا ضروری ہے۔

اورا گرعاقدین میں ہے ایک نے قتم ہے انکار کیا تو اس پر دوسرے کا دعویٰ لا زم ہو جائے گا ، کیوں کہ مشرکو باذل قرار دے دیا گیا ،البذااس کا دعوی دوسرے کے دعوی کے معارض نہیں رہااور اس کے قول کا ثابت ہونا لا زم ہوگا۔

#### اللغات:

-﴿ حلفًا ﴾ دونوں نے قسمیں کھالیں۔ ﴿ منازعة ﴾ جھڑا۔ ﴿ باذل ﴾ نیاضی کرنے والا۔

## دونوں عاقدین کے شم دے دینے کا تھم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر بالغ اور مشتری دونوں اپنے اپنے دعوے پرفتم کھالیں تو قاضی ان کے عقد کو فنخ کردے گا، بہر حال قاضی عقد بیچ کو فنخ کردے گا اور فسخ عقد کے لیے قاضی کی مداخلت ضروری ہے، محض قتم کھانے سے عقد فنخ نہیں ہوگا، کیوں کہ جب دونوں نے قتم کھالیا اور ان میں سے کوئی کی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ بیچ مجہول ہے، نہ تو اس کاثمن واضح یااس کی تقریریوں کی جائے کہ عاقدین کے اقوال میں تعارض ہے اوروہ دونوں کی ایک بدل پر شفق اور راضی نہیں ہیں اس لیے یہ بیج بغیر بدل کے ہوگئی اور بیج بدون البدل بیج فاسد ہے اور فاسد کو فنخ کرنا واجب ہے، اِس لیے اِس حوالے سے بھی اس بیج کو فنخ کرنا ضروری ہے۔

قال وان نکل النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عاقدین میں سے کسی ایک نے تیم سے انکار کیا تو انکار کرنے والے پر دوسرے کا دعوی لازم ہو جائے گا، کیوں کہ اب مشکر کو باذل اور فراخ دل شار کر لیا جائے گا اور اس کا دعویٰ دوسرے کے دعوے کے معارض نہیں ہوگا اور جھگڑے کا دروازہ بند ہو جائے گا،اس لیے اس پر دوسرے کا دعویٰ لازم ہو جائے گا اور فریق ثانی کے دعوے کے مطابق قاضی عقد کا فیصلہ کردے گا۔

قَالَ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْآجَلِ أَوْفِي شَرُطِ الْجِيَارِ أَوْ فِي اسْتِيْفَاءِ بَعْضِ الشَّمْنِ فَلَا تَحَالُفَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ هِأَنَّهُمَا الْجَيَلَافُ فِي غَيْرِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَالْمَعْقُودُ بِهِ، فَأَشْبَهَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْحَقِّلَافِ فِي الْحَقِّلَافِ فِي الْحَقِّلَافِ فِي الْحَقِلَافِ فِي وَصُفِ الشَّمْنِ أَوْ جِنْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْتِلَافِ فِي الْعَدْرِ فِي الْحَيْلَافِ فِي الْمَعْقُودِ بِخِلَافِ الْإِخْتِلَافِ فِي وَصُفِ الشَّمْنِ أَوْ جِنْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْتِلَافِ فِي الْمَعْقُودِ بَعْدَ مُضِيِّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلَالِمُ اللْحِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر میعاد میں یا خیار شرط میں یا پھیٹن وصول کرنے میں عاقدین کا اختلاف ہوا تو ان کے ماہین تحالف نہیں ہے، کیوں کہ یہ معقود علیہ اور معقود بہ کے علاوہ میں اختلاف ہے لہذا یہ شن کم کرنے اور معاف کرنے میں اختلاف کرنے کی طرح ہو گیا اور بیاس وجہ سے ہے کہ فہ کورہ چیزوں کے معدوم ہونے سے اس چیز میں کوئی خلل نہیں ہوتا جس سے عقد کا قوام ہے، برخلاف وصف شمن یا جنسِ شمن میں اختلاف کے چنا نچہوہ اختلاف جریان تحالف کے اعتبار سے مقدار میں ہونے والے اختلاف کے درجے میں ہے کیوں کہ وہ نفسِ شمن کی طرف راجع ہوتا ہے، اس لیے کہ شمن وین ہے اور وہ وصف سے جانا جاتا ہے اور میع دکا بیال نہیں ہے کیوں کہ وصف نہیں ہے، کیا ویکھے نہیں کہ میعادگزرنے کے بعد بھی شن باقی رہتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ جو شخص خیاراوراجل کامکر ہوتا ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے ،اس لیے کہ خیاراوراجل شرطِ عارض کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں اورمنکرِعوارض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿أجل ﴾ مدتِ مقرره - ﴿استيفاء ﴾ بورا وصول كرنا - ﴿تحالف ﴾ باجمى قسمين وينا - ﴿حطّ ﴾ كرانا ، قيمت كو بعد از

## ر آن البدایہ جلدال کے بیان میں کا مقد کرنا۔ عقد کم کرنا۔ ﴿إبداء ﴾ معاف کرنا۔

## كن صورتول مين عاقدين سي منهين لي جائے گي:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر عاقدین نے بیج یا ثمن وصول کرنے کی میعاد میں اختلاف کیا یا خیار شرط میں اختلاف کیا یا پھی ثمن وصول کرنے ہے متعلق ان کا اختلاف ہوا تو ان تمام صورتوں میں ہمارے یہاں دونوں سے شم نہیں کی جائے گی، بلکہ جو میعاد یا خیار شرط یا بعض ثمن کی وصولیا بی کا منکر ہوگا اسی سے شم کی جائے گی، کیوں کہ میعاد اور خیار شرط وغیرہ کا جو اختلاف سے وہ معقود علیہ یعنی بیج اور معقود بہ یعنی ثمن کے اختلاف سے الگ ہے اور شحالف از روئے نص مجھے یا ثمن کے اختلاف میں واجب ہے نہ کہ ان کے علاوہ کے اختلاف میں اس لیے نہ کورہ چیزوں میں عاقدین کے اختلاف سے دونوں پر شم نہیں واجب ہوگی، بلکہ صرف منکر پر شم واجب ہوگی اور جسے اگر شمن کم کرنے یا ثمن معاف کرنے کے متعلق عاقدین کا اختلاف ہو جائے تو اس سے تحالف واجب نہیں ہوتا اسی طرح اس

ر ہا یہ سوال کہ میعاد اور خیار شرط وغیرہ کا اختلاف معقود علیہ اور معقود بہے علاوہ کا اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میعاد اور خیار شرط وغیرہ کا ختلاف معقد میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی اور ان کے بغیر بھی عقد درست اور جائز ہوجاتا ہے کہ میعاد اور خیرہ کے نہ ہوتو اس سے اصل عقد ہی ختم ہوجاتا ہے اس لیے خیار شرط وغیرہ کا اختلاف معقود علیہ اور معقود برکے اختلاف کی طرح نہیں ہوگا۔ معقود علیہ اور معقود برکے اختلاف کی طرح نہیں ہوگا۔ اور اس اختلاف سے تحالف واجب نہیں ہوگا۔

بخلاف الاختلاف فی وصف الفمن النج اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر عاقدین نے ممن کے وصف یعنی اس کے کھر ۔ اور کھوٹے ہونے میں اختلاف کیا یا ممن کی جنس یعنی اس کے دراہم یا دنا نیر ہونے میں اختلاف کیا تو یہ اختلاف ممن کی مقدار میں اختلاف کی طرح ہوگا اور مقدار شمن کا اختلاف موجب تحالف ہے البندا شمن کے وصف اور اس کی جنس کا اختلاف بھی موجب تحالف ہوگا ، کیوں کہ وصف ممن اور جنس شمن کا اختلاف نفسِ شمن کے اختلاف کی طرف اجتماعت کی طرف ہوئے کہ شمن مال وین ہوتا ہوا وصف کا اختلاف شمن کے اختلاف کی طرح ہوگا اور شمن کے اختلاف موجب تحالف ہوگا۔

اور میعاد کا بیرحال شمیں ہے بیعنی میعاد کا اختلاف نہ تو شمن کے اختلاف کی طرح ہے اور نہ ہی مقدار شمن کے اختلاف جیسا ہے ، کیوں کہ میعاد شمن کا وصف ہوتی تو اس ، کیوں کہ میعاد شمن کا وصف ہوتی تو اس کے گزرنے سے شمن میں خلل بیدا ہوجاتا ، لیکن معیاد گزرنے کے بعد بھی شمن کی بقاء اس بات کا اشارہ وے رہی ہے کہ میعادشن کا وصف نہیں ہے ، لہذا میعاد کا اختلاف موجب تحالف نہیں ہوگا۔

قان والقول المنح فرماتے ہیں کہ جب میعاد، خیار شرط اور بعض ثمن کی وصولیا بی ہیں اختلاف کے وقت تحالف واجب نہیں ہے تو جو عاقد ان امور میں سے کسی امر کا منکر ہوگا اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، کیوں کہ معیاد اور خیار شرط وغیرہ عارضِ شرط کی وجہ سے شامل عقد ہوتی ہیں اور منکر عوارض کا قول میمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے اس لیے جوشخص مذکورہ چیزوں کا منکر ہوگا اس کا قول بھی معتبر ہوگا۔

قَالَ قَانُ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ الْحَتْلَقَا لَمُ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَحَالُكَانِهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحَالُكَانِهِ وَالْقُولُ قُولُ الْمُشْتَرِيُ، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُكُانِهُ يَتَحَالَفَانِ وَيُفُسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيْمَةِ الْهَالِكِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيُّ رَحَالُكَانِهُ وَعَلَى هَذَا اِذَا حَرَجَ الْمَبِيعُ عَنُ مِلْكِه أَوْ صَارَ بِحَالٍ لَايَقُدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِعَيْبٍ، لَهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِهُمَا يَدَّعِي عَيْرُ الْعَقْدِ الَّذِي يَدَّعِي عَيْرٍ الْعَقْدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ وَالْاَحَرُ يُنْكِرُهُ وَأَنَّهُ يُفِيدُ دَفْعَ ذِيَادَةِ الشَّمَنِ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي عَنْمُ الْفَقْدِ اللَّذِي يَدَّعِيهُ عَلَى مَا يَدَعِيهُ وَقَدْ وَرَدَ الشَّرُعُ بِهِ فِي حَالٍ قِيَامِ السَّلْعَةِ وَالنَّحَالُفُ فِيهِ خِلْسِ الْقَمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ السَّلْعَةِ، وَلَابِي حَيْفَةَ رَحَالُكَانَيْهُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحَالِقَائِدَ أَنَّ التَّحَالُفَ بِعُدَ الْقَبْضِ عَلَى خِلْكِ الْقَلْمِ اللَّهُ لِلْ السَّلْعَةِ وَالنَّحَالُفُ فِيهِ خِلْكِ الْقَلْمَ وَلَاكَ السَّلْعَةِ وَالنَّعَالُولُ فَي الْمُعْدُ وَلَدَ الشَّرُعُ بِهِ فِي حَالٍ قِيَامِ السَّلْعَةِ وَالنَّحَالُفُ فِيهِ عَلَى الْفَلْمَ مُ وَلَا كَانَ الشَّمُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَشَعَلُ وَلَهُ وَلَى الْمُسْتِ بَعْدَ حُصُولِ الْمُقْصُودِ وَإِنَّمَا يُرَاعِي مِنَ الْفَائِدَةِ مَا يُوجِبُهُ الْمَقْدُ، وَقَائِدَةُ وَفَعِ زِيَادَةِ الْغَمَنِ لَيْسَتْ مِنْ الْمُسِعِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْدُ وَالْمَا يُولِدَةً مَا يُوجِبُهُ الْمُقْدُ، وَقَائِدَةً وَقُونِ وَالْمَا لُولِلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَادِهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَيْ الْمُهُلُولُ الْمَلِيعَ فِي الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ النَّهُ مِنْ الْفَائِدَةِ مَا يُومُولُ الْمُولِكِ إِنْ كَالْ لَمُولِكِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ وَلَاكُ الْمُعَلِى الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلِقُ الْمَالِلُكُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْعُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر میچ ہلاک ہوگئ چرعاقدین نے اختلاف کیا تو حضرات شیخین کے یہاں دونوں شمنیں کھا کیں گاور مشتری کا قول معتبر ہوگا، امام محمر والشائی فرماتے ہیں کہ دونوں شم کھا کیں گے اور ہلاک شدہ کی قیمت پر بچ فنخ کردی جائے گی اور یبی امام شافعی والشائی کا بھی قول ہے۔

اوراسی اختلاف پر ہے جب مبیع مشتری کی ملکیت سے نکل گئی ہویا اس حال میں ہوگئی ہو کہ عیب کی وجہ سے مشتر ئی اسے واپس کرنے پر قادر نہ ہو، امام مجمد اور امام شافعی مطلقیند کی دلیل یہ ہے کہ ان میں سے ہرا یک اس عقد کے علاوہ کا دعوی کرر ہا ہے جس عقد کا اس کا ساتھی مدعی ہے اور دوسرااس کا منکر ہے اور وہ زیادتی شمن کو دور کرنے کا فائدہ دے رہا ہے لبندا دونوں تسم کھا نمیں گے جیب کہ جب سامان ہلاک ہونے کے بعد شمن کی جنس میں دونوں نے اختلاف کیا ہو۔

حضرات شیخین عِرَات شیخین عِرَات الله کے دلیل میہ کہ قبضہ کے بعد باہمی قتم لینا خلاف قیاس ہے، کیوں کہ بالک نے مشتری کو وہ مال دے دیا ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور سامان موجود ہونے کی حالت میں اس پر شریعت وار د ہوئی ہے اور اس میں باہمی قتم لین منضی الل الفتح ہے اور سلعہ کی ہلاکت کی حالت مے بعد الیانہیں ہے کیوں کہ عقد مرتفع ہو چکا ہے اس لیے ہلاکت کی حالت موجود ہونے کی حالت کے معنی میں نہیں ہے، اور اس لیے کہ مقصود حاصل ہونے کے بعد سبب اختلاف کی پرواہ نہیں کی جاتی اور وہی فائدہ ملح ظرف ہوتا ہے جے مقد واجب کرتا ہے اور زیادتی شمن کو دور کرنے کا فائدہ موجبات عقد میں سے نہیں ہے، اور میتھم اس وقت ہے جب کشن دین ہو، نیمن واجب کرتا ہے اور زیادتی میں گھر ہلاک شدہ کی طرف پیر اگر شن عین ہوتو دونوں قتم کھائیں گے، اس لیے کہ احد الجانہین میں میچ موجہ دے البذا فنح کا فائدہ ظاہر ہوگا پھر ہلاک شدہ کی طرف پیر دیا جائے گا اگر اس کا مثل نہ ہو۔

#### اللغاث:

﴿ لَم يتحالفًا ﴾ دونوں شميں نہيں ديں گے۔ ﴿ يدّعي ﴾ دعویٰ کرتا ہے۔ ﴿ سلعة ﴾ سامان، مراد: مبيّے۔ ﴿ يفضى ﴾ پنجا تا ہے۔ ﴿ دين ﴾ أدهار۔

### مبيع كے ہلاك ہونے كے بعداختلاف ہوجانے كى صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشتری کے مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد مبیع ہلاک ہوگی اور پھر مقدار شن میں بائع اور مشتری کا اختلاف ہوگیا تو حفزات شیخین بڑیا ہے یہاں دونوں سے شم نہیں لی جائے گی اور مقدار شن کے متعلق یمین کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا اور حفزت امام محمد برایشوں کے یہاں دونوں سے شم لی جائے گی یہی امام شافعی برایشوں گول ہے، ایسے ہی اگر مبیع مشتری کے قبضہ سے نکل گئی ہو یا مبیع اس حال میں ہوگئ ہو کہ عیب کی وجہ سے مشتری اسے واپس کرنے پر قادر نہ ہو یعنی ان صورتوں میں بھی عاقدین کے اختلاف کے وقت حضرات شیخین کے یہاں یمین کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا جب کہ امام محمد اور امام شافعی برایشوں یہاں تحالف واجب ہے۔

ان حفرات کی دلیل یہ ہے کہ عاقدین میں سے برخض اس عقد کے علاوہ کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا اس کا ساتھی مدی ہے چنا نچہ بائع دو ہزار کے عوض بیج کا مدی ہے اور مشتری ایک ہزار کے عوض بیج کا دعویٰ کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ہزار اور دو ہزار میں تفناد ہے، لیکن پھر بھی دونوں پر تحالف واجب ہوگا، کیوں کہ ان میں سے جو مشر ہوگا اس پر دوسرے کا دعویٰ لا زم ہوگا چنا نچہ اگر مشتری انکار کر رہے گا تو اس پر دو ہزار شن واجب ہوگا اور اگر بائع نے انکار کر دیا تو مشتری ہے شن کی زیادتی دور ہوجائے گی اور اس پر ایک ہزار شمن واجب ہوگا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سامانِ بیچ کے ہلاک ہونے کے بعد عاقدین نے شمن کی جنس میں اختلاف کیا چنا نچہ ایک نے درا ہم کے شمن ہونے کا دعویٰ کیا تو اس صورت میں بھی دونوں سے قسم لی جاتی ہوئے گا۔ ہے اسی طرح صورت مسلد میں بھی دونوں سے قسم لی جاتی گا۔

و النبی حنیفة رَمَنَ الله النبی حنیفة وَمَنَا الله النبی الله الله و اجب کرنا یہ ہے کہ مجھ پر مشتری کے قبضہ کے بعد تحالف واجب کرنا خلاف قیاس ہے، کیوں کہ بائع نے مشتری کووہ مال دیدیا ہے جس کا مشتری مدی ہے اور شریعت نے اس صورت میں تحالف واجب کیا ہے جب کہ سامانِ آجے موجود ہو جیسیا کہ حدیث إذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة بعینها تحالفا و تو ادا، اس لیے سامانِ آجے کے موجود ہونے کی صورت میں تحالف مفضی الی الفسخ ہوگا، کین مجھ ہلاک ہونے کی صورت میں تحالف کا وجوب مفضی الی الفسخ نہیں ہوگا، کیوں کہ مجھ ہلاک ہوئے ہوا کہ واجب ہوگا، کین المجھ موجود ہوتو حضرات شیخین کے یہاں تحالف واجب نہیں ہوگا۔

و لأنه لا يبانى المنع يبال سے حفرات شيخين كى دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جوامام محمد اور امام شافعى براتشين كى بيان كرده دليل كا جواب بھى ہوتا اور چونكہ بليع بائع كى دليل كا جواب بھى ہوتا اور چونكہ بليع بائع كى دليل كا جواب بھى ہوتا اور چونكہ بليع بائع كى دعوىٰ باقى رہ گيا طرف سے مشترى كوسپر دكردى گئى ہے تو مشترى كامتصود حاصل ہوگيا ہے اور اب صرف دو بزار شن كے متعلق بائع كا دعوىٰ باقى رہ گيا

# ر آن البداية جلدال ي المحالية المارووي كيان يل

ہے ادر مشتری اس کا منکر ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی صرف مشتری برقتم واجب ہوگ ۔

وانما یواعیٰ المنح حضرت امام امحمد رایشید وغیرہ نے دفعِ ثمن کوتحالف کا فائدہ قرار دیکر شحالف واجب کیا تھا یہاں سے صاحب ہدایداس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہی فائدہ معتر ہے جوموجباتِ عقد میں ہواور ثمن کی زیادتی کو دور کرنے کا فائده موجبات عقد میں ہے نہیں ہے اس لیے اس فائدے کوسا منے رکھ کر تحالف واجب نہیں ہوگا۔

وهذا اذا کان النع اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات شیخین اور امام محمد ولیٹھنے کا بداختلاف اس صورت میں ہے جب شن دین ہوجیسے دراہم ودنا نیر اکیکن اگر شن مال عین ہواور مبیع بھی مال عین ہواور پھران میں سے کوئی عوض ہلاک ہو جائے اور عاقدین نے اختلاف کیا تو بالا تفاق تحالف واجب ہے اور دونوں سے تتم لی جائے گی ، کیوں کہ ایک طرف مبیع موجود ہے اور مبیع کے موجود ہوتے ہوئے عقدِ بیج ختم نہیں ہوا تواب تحالف سے فنخ کا فائدہ ظاہر ہوگا اور جوعوض موجود ہے اسے بائع کی طرف پھیر دیا جائے گا اور جوعین تلف ہوا ہے اگر وہ مثلی ہوتو اس کامثل واجب ہوگا اور اگر ذوات القیم میں سے ہوتو اس کی قیت واجب ہوگی اور جس کاعوض ہلاک ہوا ہےاسے دیدیا جائے گا۔

قَالَ وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْ الْعَلْيَهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ، وَفِي الْجَامِع الصَّغِيْرِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِيُ مَعَ يَمِيْنِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنَاْقَائِهُ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَاخُذَ الْعَبْدَ الْحَيَّ وَلَا شَيْئَ لَهُ مِنْ قِيْمَةِ الْهَالِكِ، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَمَٰتُمَّالِيهُ يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيِّ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فِي الْحَيِّ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِيُ فِي قِيْمَةِ الْهَالِكِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَنْأَعَلَيْهُ يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيُرَدُّ الْحَيُّ وَقِيْمَةُ الْهَالِكِ، لِأَنَّ هَلَاكَ كُلِّ السَّلْعَةِ لَا يَمْنَعُ النَّحَالُفَ عِنْدَهُ فَهَلَاكُ الْبَعْضِ أَوْلَى، وَلِأَبِي يُوْسُفَ رَحَىٰلِلْكَانِيهُ أَنَّ امْتِنَاعَ التَّحَالُفِ لِلْهَلَاكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهِ وَلَأبِي حَنِيْفَةَ رَحَىٰلَٰقَائِيهُ أَنَّ التَّحَالُفَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي حَالِ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِجَمِيْعِ أَجْزَائِهَا فَلَا تَبْقَى السِّلْعَةُ بِفَوَاتِ بَعْضِهَا، وَلَأَنَّهُ لَايُمْكِنُ التَّحَالُفُ فِي الْقَائِمِ الَّا عَلَى اعْتِبَارِ حِصَّتِهِ مِنَ النَّمَنِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقِسْمَةِ عَلَى الْقِيْمَةِ وَهِيَ تُعْرَفُ بِالْحَرُزِ وَالظُّنِّ فَيُؤَدِّيُ اِلَى التَّحَالُفِ مَعَ الْجَهْلِ وَذٰلِكَ لَايَجُوْزُ اِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتُرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ أَصْلًا، لِأَنَّهُ حِيْنَةٍ يَكُونُ الثَّمَنُ كُلُّهُ بِمُقَابَلَةِ الْقَائِمِ وَيَخُرُجُ الْهَالِكُ عَنِ الْعَقْدِ فَيَتَحَالَفَانِ، وَهَذَا تَخْرِيْجُ بَعُضِ الْمَشَائِخِ وَيُصُرَفُ الْإِسْتِثْنَاءُ عِنْدَهُمُ إِلَى التَّحَالَفِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَقَالُوْا إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يَأْخُذُ الْحَيُّ وَلَا شَيْءَ لَهُ مَعْنَاهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ شَيْئًا أَصْلًا:

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہاگر دوغلاموں میں سے ایک غلام ہلاک ہوگیا پھر عاقدین نے ثمن میں اختلاف کیا تو حضرت امام اعظم

## ر آن البدایہ جلد ال سے المال المالی کی کا المالی کی کیان میں کے بیان میں کے

چائے کے یہاں دونوں تم نہیں کھائیں گے الا یہ کہ بائع ہلاک شدہ غلام کا حصر ترک کرنے پرداضی ہوجائے۔اور جامع صغیر میں ہے کہ امام ابوضیفہ کے یہاں یمین کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا مگر ہے کہ بائع بیرچا ہے کہ وہ زندہ غلام کو لے لے اور تلف شدہ غلام کی قیمت سے اس کے لیے بچھ نہ ہو، امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ زندہ غلام میں عاقدین سے تسم کی جائے گی چھراس میں عقد فنح کردیا جائے گا اور تلف شدہ دونوں غلاموں پر جائے گا اور تلف شدہ نظام کی قیمت میں مشتری کا قول معتبر ہوگا، امام محمد برایشھا فرماتے ہیں کہ زندہ اور تلف شدہ دونوں غلاموں پر عاقدین سے تسم کی جائے گی اور زندہ غلام کو اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت کو واپس کردیا جائے گا، کیوں کہ اِن کے یہاں پورے سامان کا بداک ہونا تحالف سے مانع نہیں ہے۔اپندا بعض کا ہلاک ہونا بدرجہ اولی مانع نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف چانٹھیٹہ کی دلیل میہ ہے کہ تحالف کاممتنع ہونامبیج کے ہلاک ہونے کی وجہسے ہوتا ہے للبذا بیامتناع بقدر ملاکت مقدر ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ رہیٹینڈ کی دلیل ہے ہے کہ سامان بچ ہلاک ہونے کی حالت میں تحالف خلاف قیاس ہاور سلعۃ اپنی پر سے اجزا ، کا نام ہے لبندا بعض جھے کے فوت ہونے ہے سلعۃ باتی نہیں رہے گا۔اور اس لیے کہ موجودہ بیچ میں اس کے حصہ شن کا اختبار کیے بغیر تحالف ممکن نہیں ہے اس لیے قیمت پر بؤارہ کرنا ضروری ہے اور قیمت تخمینہ اور انداز سے معلوم ہوتی ہے بلندا یہ جہالت شن کے ساتھ مفضی الی التحالف ہوگا اور یہ جا کرنہیں ہے ،الا یہ کہ بائع تلف شدہ جھے کو بالکل ترک کرنے پر داضی ہوجائے ،

اس لیے کہ اس وقت پوراشن مبع موجود کے مقابلے میں ہوگا اور تلف شدہ چیز عقد سے خارج ہو جائے گی اس لیے دونوں قسم کھا کیں اس لیے کہ اس استثناء کو تحالف کی طرف پھیرا جائے گا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ، اور ان میں ہوا کے موجود کے مقابلے میں مام محمد جائے گئی کے قول کی مراد ہے ہے کہ زندہ غلام کو لیے لیا اور اس کے لیے پچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ سے کہ تنف شدہ کے شمن میں سے پچھ نہ لے۔

### اللغاث:

۔ ﴿عبدٌ ﴾ ناام۔ ﴿يمين ﴾ تم ۔ ﴿حتى ﴾ زندہ۔ ﴿سلعة ﴾ سامان ، مراد بيج ۔ ﴿حوز ﴾ حفاظت ، جمع كرنا۔ ﴿يصوف ﴾ پھيرا جائے گا۔

#### میع کاایک حصہ ہلاک ہونے کے بعداختلاف ہونا:

صورت مسئد یہ ہے کہ اگر سی شخص نے ایک عقد کے تحت دوغلام فروخت کیا اور مشتری کے ان پر قبضہ کرنے کے بعد ایک نلام بلاک ہوگیا پھر بائع اور مشتری نے اور مشتری نلام فروخت کیا اور بائع کہنے لگا کہ میں نے دو ہزار میں دونوں غلام فروخت کیا ہے اور مشتری کہنے لگا کہ میں نے دو ہزار میں دونوں غلام فروخت کیا ہے اور مشتری کہنے لگا کہ تم نے ایک ہزار میں فروخت کیا ہے تو اس اختلاف کے وقت حضرت امام اعظم ویشی کے یہاں دونوں سے تسم نہیں لی جائے گی۔ نہیں لی جائے گی ۔

صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں یہ مئلہ اس طرح فدکور ہے کہ امام ابوحنیفہ کے یہاں مشتری کا قول بمین کے ساتھ معتبر دور اللہ نام کو لینے اور ہلاک شدہ کی قیمت میں سے پچھ نہ لینے پر راضی ہوجائے، جامع صغیر اور

## ر آن البدایه جلدا کے بیان میں کا میں اس کا موی کے بیان میں ک

قدوری کی عبارتوں کا حاصل ایک ہی ہے، بس فرق اتناہے کہ جامع صغیر میں مشتری کی یمین کا تذکرہ ہے اور قد وری میں عدم تحالف کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ جب مشتری تنہافتھ کھائے گا تو عدم تحالف ہوگا ہی۔

و قال أبويوسف رَمَرُ اللَّهِ أَن اللَّهِ السلط مِين قاضى الويوسف كى رائے يہ ہے كہ جوغلام زندہ ہاس ميں عاقدين سے تم لى جائے گى اوران كى تتم كے بعداس غلام ميں عقد رہيج فنخ كرديا جائے گا اور جوغلام ہلاك ہوگيا ہے اس كے حسه مثن كے متعلق يمين كے ساتھ مشترى كا قول معتبر ہوگا۔

وقال محمد رَحَمَنَ عَانَدُ النح حضرت امام محمد رَطِيَّا في رائے يہ ہے کہ زندہ اور مردہ دونوں غلاموں پر عاقد بن سے تم لی جائے گی اور قتم کے بعد جب عقد فنح کر دیا جائے گا تو زندہ غلام بائع کو دیدیا جائے گا اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت دی جائے گی۔ امام محمد رَلِیْنَا فی کی دیل یہ ہے کہ جب پوری مبیع کا ہلاک ہونا تحالف سے مانع نہیں ہوتا بعض مبیع کا ہلاک ہونا تحالف سے مانع نہیں ہوگا اس لیے زندہ اور مردہ دونوں غلاموں میں عاقدین سے قتم لی جائے گی۔

حضرت امام ابویوسف راتیطید کی دلیل میرے کہ مجھے کے ہلاک ہونے سے تحالف متنع ہو جہ تا ہے الہذا جتنی مبیع ہلاک ہوگی اتنا ہی تحالف ممتنع ہوگا اور صورت مسکلہ میں چونکہ مبیع کا نصف یعنی ایک غلام ہلاک ہوا ہے اس ایک غلام میں تحالف ممتنع ہوگا اور جوغلام زندہ ہے اس میں تحالف جاری ہوگا اور ہلاک شدہ غلام کے حصہ نثن میں یمین کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا۔

و الأبی حنیفة رَمَ اللَّيْمَيْنَة النح حضرت امام ابوصنیفه کی دلیل میہ ہے کہ مشتری کے مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد تحالف کا وجوب خلاف قیاس ہے جبیبا کہ ماقبل میں بیان کردہ حدیث میں و السلعة قائمة بعینها کا جمله اس پر دلالت کررہا ہے اور مبیع پورے اجزاء اور دونوں غلاموں کے مجموعے کا نام ہے ،لیکن چونکہ اس کا ایک جزفوت ہو گیا ہے اس لیے انتفائے جزء انتفائے کل کو سکزم ہونے والے قاعدے کے تحت صورت مسئلہ میں مبیع باتی نہیں رہی اور جب مبیع ہی باقی ندرہی تو ظاہر ہے کہ تحالف بھی نہیں ہوگا۔

وھذا تخریج النے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جوہم نے بیان کیا ہے وہ سب بعض مثاکُخ کی تخریج کے مطابق ہے اور ان حضرات کے یہاں الآ أن يوضى البائع النے سے جواشتناء کیا گیا ہے وہ تحالف کی طرف راجع ہے یعنی صورت مسئلہ میں تحالف نہیں ہوگا ،بال اگر بائع بلاک شدہ غلام سے البن وین ختم کرلے تو اس میں تحالف ہوسکتا ہے اور انھی مشاکخ نے یہ بھی کہا ہے کہ

## 

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَانِخِ يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِيْ، وَإِنَّمَا لَا يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ، وَعَلَى قَوْلِ هُؤُلَآءِ يَنْصَرِفُ الْإِسْتِثْنَاءُ اِلَى يَمِيْنِ الْمُشْتَرِيُلَا اِلَى التَّحَالُفِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الْبَائِعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِيُ فَقَدْ صَدَّقَهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِيُ ،ثُمَّ يُفَسَّرُ التَّحَالُفُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مَابَيَّنَّاهُ فِي الْقَائِمِ، وَإِذَا حَلَفَا وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ أَوْكِلَاهُمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْمُشْتَرِيَ بِرَدِّ الْبَاقِي وَقِيْمَةِ الْهَالِكِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيْرِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَالِكُمْنِية ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِيُ بِاللَّهِ مَااشْتَرَيْتُهُمَا بِمَا يَدَّعِيْهِ الْبَائِعُ، فَانُ نَكُلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْمُشْتَرِيُ، وَإِنْ حَلَفَ يَفْسَخَان الْبَيْعَ فِي الْقَائِم وَيَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ النَّمَنِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيُ حِصَّتَهُ الْهَالِكَ وَيُعْتَبَرُ قِيْمَتُهَا فِي الْإِنْقِسَامِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَانِ اخْتَلَفَا فِيْ قِيْمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيّنَةَ يُفْبَلُ بَيّنَةٌ، وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيّنَةُ الْبَائِع أَوْلَى وَهُوَ قِيَاسٌ مَاذَكَرَ فِي بُيُوْعِ الْأَصْلِ اشْتَرْى عَبْدَيْنِ وَقَبَضَهُمَا ثُمَّ رَدَّ أَحَدُهُمَا بِالْعَيْبِ وَهَلَكَ الْاخَرُ عِنْدَةُ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَةٌ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثَمَنُ مَارَدَّةٌ وَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلى قِيْمَتِهِمَا، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قِيْمَةِ الْهَالِكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ بِاتِّفَاقِهِمَاثُمَّ الْمُشْتَرِيُ يَدَّعِي زِيَادَةَ السُّقُولِ بِنُقُصَان قِيْمَةِ الْهَالِكِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ. وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْبَاثِعِ أَوْلَى، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ اِثْبَاتًا ظَاهِرًا لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ فِي قِيْمَةِ الْهَالِكِ، وَهلْذَا الْفِقْهُ وَهُوَ أَنَّ فِي الْأَيْمَان يُعْتَبَرُ الْحَقِيْقَةُ لِأَنَّهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدِيْنَ وَهُمَا يَغُرِفَان حَقِيْقَةَ الْحَالِ فَبَنَى الْأَمَرَ عَلَيْهَا، وَالْبَائِعُ مُنْكِرٌ حَقِيْقَةً فَلِهِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَفِي الْبِيِّنَاتِ يُعْتَبَرُ الظَّاهِرُ، لِأَنَّ الشَّاهِدِيْنَ لَا يَعْلَمَان حَقِيْقَةَ الْحَالِ فَاعْتُبِرَ الظَّاهِرُ فِي حَقِّهِمَا وَالْبَائِعُ مُدَّع ظَاهِرًا فَلِهٰذَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا وَتَتَرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَهٰذَا يُبيِّنُ لَكَ مَعْلَى مَاذَكُرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي

ترجمه: اوربعض مثائخ فرماتے ہیں کہ بائع ہلاک شدہ غلام کا آنا ہی ثمن لے گاجتنا کہ شتری نے اقرار کیا ہے اور زیادہ نہیں بے گادران حضرات کے قول پراستناء بمین مشتری کی طرف لوٹے گانہ کہ تحالف کی طرف کیوں کہ جب بائع نے مشتری کے کہنے پر لے لیا تو اس نے مشتری کے قول کی تقدیق کی لہذا مشتری ہے تشم نہیں لی جائے گی۔

## ر آن الہدایہ جلد ال کے محالات کا سی کی تعالی اس کی سی کی کا بیان میں کی

پھرامام محمد جلیٹیڈ کے قول پر تحالف کی تفییر وہی ہے جہ ہم نے غلام موجود کے متعلق بیان کیا ہے، اور جب عاقدین نے قتم کھالی اور شمن کی کسی مقدار پر شفق نہ ہوئے پھران دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے فتح کا دعویٰ کیا تو ان کے مابین عقد کو فتح کر دیا جائے گا اور قاضی مشتری کو مابی غلام اور تلف شدہ غلام کی قیت واپس کرنے کا حکم دےگا۔ اور امام ابو یوسف کے قول پر تحالف کی تفییر میں حضرات مشاکخ بیستی کم کا ختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ مشتری کو یوں قسم دلائی جائے ''بخدا میں نے دونوں غلاموں کو اس کی تفییر میں خرید ہے جس کا بائع دعویٰ کر رہا ہے'' پھر اگر مشتری قسم سے انکار کر جائے تو اس پر بائع کا دعویٰ لا زم ہوگا اور اگر مشتری قسم کھا جائے تو اس پر بائع کا دعویٰ لا زم ہوگا اور اگر مشتری قسم کھا جائے تو بائع ہے جس کا مشتری کی دعویٰ لازم ہوگا۔ اور اگر بائع نے قسم کھالیا تو وہ غلام موجود میں عقد کو فتح کر دیں اور اس کا حصہ شن مشتری سے ساقط ہو جائے گا۔ اور ہلاک شدہ غلام کا حصہ شن مشتری پر لازم ہوگا اور حصہ لگانے میں قبضہ کے دن کی قیمت معتبر ہوگی۔

اورا گرعاقدین نے ہلاک شدہ غلام کی یوم القبض والی قیت میں اختلاف کیا تو بائع کا قول معتبر ہوگا اور ان میں سے جو بینہ پیش کرے گااس کا بینہ مقبول ہوگا اور اگر دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو بائع کا بینہ اولی ہوگا اور یہ مبسوط میں بیان کردہ مسئلے کے قیاس کے مطابق ہے کہ ایک شخص نے دوغلام خریدے اور دونوں پر قبضہ کرلیا پھر عیب کی وجہ سے ان میں سے ایک کو واپس کیا اور دوسرا مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا تو مشتری پر ہلاک شدہ غلام کا حصہ بمن واجب ہوگا اور واپس کیے ہوئے غلام کا حصہ بمن اس سے ساقط ہو جائے گا اور شن کی قیت پر منقسم ہوگا۔

پھر اگر تلف شدہ غلام کی قیمت میں دونوں نے اختلاف کیا تو بائع کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ ثمن عاقدین کے اتفاق سے واجب ہوا تھا پھر ہلاک شدہ غلام کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے مشتری زائد ثمن کے ساقط ہونے کا دعویٰ کررہا ہے اور بائع اس کا مکر ہے اور مکر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں نے بینہ قائم کردیا تو بائع کا بینہ اولی ہوگا اس لیے کہ اس کا بینہ بظاہر زیادتی کو ثابت کررہا ہے۔ اور بیدفقہ ہے کہ ایمان میں حقیقتِ حال کا اعتبار ہوتا ہے اس کے کہ میمین احد العاقدین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور عاقدین حقیقتِ حال سے داقف ہوتے ہیں لبذات میں کا معاملہ حقیقتِ حال پر بنی ہوا اور بائع اس حقیقت کا ممکر ہے اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا اور بینات میں ظاہر کا اعتبار کیا جا تا ہے ، کیوں کہ گواہ حقیقت حال کوئیں جو الدن ان کے حق میں ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا اور ظاہر میں بائع مدی ہے لبذا اس کا بینہ مقبول ہوگا اور طاہر کی زیادتی کی وجہ سے بائع کا بینہ متبول ہوگا وور طاہر کی زیادتی کی وجہ سے بائع کا بینہ رائح ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے اور بیتم ہارے لیے امام ابو یوسف کے قول کا وہ معنی جو ہم نے بیان کیا ہے واضح کررہا ہے۔

الکو کا بینہ رائح ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے اور بیتم ہارے لیے امام ابو یوسف کے قول کا وہ معنی جو ہم نے بیان کیا ہے واضح کررہا ہے۔

الکو کا بینہ رائے ہوگا جیسا کہ گذر چکا ہے اور بیتم ہارے لیے امام ابو یوسف کے قول کا وہ معنی جو ہم نے بیان کیا ہے واضح کررہا ہے۔

الکو کا تعدید کرائے کیا کہ کا بینہ کو کا بینہ کیا کہ کا کو کہ کا بینہ کا کو کیا ہے واضح کررہا ہے۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ الله أن يوضى البائع النح الشناء بعض مشائخ کے قول كى بنياد پر تحالف كى طرف راجع ہے اور

## ر آن البدايه جلدال ي ١٥٥٠ كر ١٥٥٠ ١٥٥٠ كر ١٥٥٠ كر ١٥٥١ كر ١٥٥٠ كر ١٥٥١ كر ١٥٥١ كر ١٥٥١ كر ١٥٥١ كر ١٥٥١ كر ١٥٥١

دوسرے بعض مشائخ کی تصریح کے مطابق بیا استثناء یمین مشتری کی طرف راجع ہے اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بائع زندہ غلام کو کے گا اور مردہ غلام کے حصہ نثمن میں سے وہی مقدار لے گا جس کا مشتری مقر اور معترف ہے اور مشتری کے اقرار سے جوزائد ہے اسے بائع نہیں لے گا اور اس صورت میں امام اعظم چائٹھا ہے یہاں مشتری سے تشم بھی نہیں لی جائے گی، کیوں کہ جب بائع نے مردہ غلام میں مشتری کے حصہ مثن کے اقرار کردہ ثمن کے بقدر لے لیا تو گویا کہ بائع نے مشتری کی تصدیق کردی اور جب بائع نے شتری کی تصدیق کردی تو چرمشتری ہے تم لینے کی چندال ضرورت نہیں ہے، کیوں کو تشم تو اس وقت لی جاتی ہے جب مشتری بائع کے دعوی کا مشکر نہیں ہے، اس لیے اس قسم بھی نہیں نی جائے گی۔

ٹم تفسیر التحالف النے فرماتے ہیں کہ امام محمد راٹھیٹ کے یہاں تحالف کی تفسیر وہی ہے جے ہم نے بیان کیا ہے کہ آگر عاقد بین ثمن کی کسی مقدار پرمتفق نہ ہوں تو دونوں سے قتم کی جائے اور بائع قتم کھائے بخدا میں نے ان غلاموں کوایک بزار میں نہیں بیچا ہے اور مشتری قتم کھائے بخدا میں نے انہیں دو ہزار میں نہیں خریدا ہے اور قتم کھانے کے بعدا گرایک یا دونوں عاقد فنخ کا دعوی کریں تو ان کے درمیان عقد بیچ فنخ کر دیا جائے گا اور قاضی مشتری سے کیے گا کہ تم باکٹے کو زندہ غلام واپس کردواور مردہ غلام کی قیمت واپس کر دو۔

و اختلفوا النع اس کا عاصل یہ ہے کہ امام ابو یوسٹ کے تول پر تحالف کی تغییر میں اگر چہ حضرات مشاکح نمیس تا کا اختلاف ہے الیکن اس اس محتد قول یہ ہے کہ مشتری ہے اس طرح قتم کی جائے بخدا میں نے غلاموں کو اس مقدار ثمن میں نہیں فریدا جس کا بائع مدی ہے، لیکن اگر مشتری نے قتم ہے انکار کر دیا تو اس پر بائع کا دعویٰ لازم ہوجائے گا۔ اور اگر وہ قتم کھالیتا ہے تو بائع ہے اس طرح قتم کی جائے گی بخدا میں نے ان غلاموں کو اسے ثمن میں نہیں بیچا ہے جس کا مشتری دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اگر بائع قتم ہے انکار کر دے قتم کی جائے گی بخدا میں نے ان غلاموں کو اسے ثمن میں نہیں بیچا ہے جس کا مشتری کا دعویٰ کر دیں اور مشتری ہے اس کا صدیم ثمن مالی تو نہی قتم کھالیا تو زندہ اور مردہ غلام کا صدیم ثمن نکا لئے کے لیے ان کے یوم القبض والی قیمت میں عاقد ین کا اختلاف ہوا اور کس کے پاس بینہ نہ ہوتو نہیں مقبت کا اعتبار کیا جائے ، لیکن اگر تلف شدہ غلام کی یوم القبض والی قیمت میں عاقد ین کا اختلاف ہوا اور کسی کے پاس بینہ نہ ہوتو نہیں کے ساتھ بائع کا قول معتبر ہوگا ، اس لیے کہ مشتری جس ٹری کی افرار کر دہ ثمن کا اقرار کر دہ ثمن سے اقرار کر دہ ثمن سے اقرار کر دہ ثمن سے تو کا مدی ہے اور بائع اس کا مشر ہے اور نہیں کے ساتھ مشکر کا تول معتبر ہوتا ہے، لہذا صورت مسلہ میں بھی بائع جو مشکر ہے اس کا قول مع الیمین مجتبر ہوگا ، اور اگر عاقد ین میں سے کسی نے بینہ قائم کر دیا تو اس کا بینہ مقبول ہوگا اس لیے کہ بینہ سے دوئی مضبوط اور مشخکم ہوجا تا ہے۔

کر دیا تو اس کا بینہ مقبول ہوگا اس لیے کہ بینہ سے دوئی مضبوط اور مشخکم ہوجا تا ہے۔

اوراگر دونوں نے اپنے اپنے دعوے پر بینہ قائم کر دیا تو بائع کا بینہ اولی ہوگا، کیوں کہ تلف شدہ غلام کی قیمت کوزیادہ ثابت کے لیے کرنے کی وجہ سے بائع کا بینہ زیادہ مُثبت ہے۔ اور جو بینہ زیادہ ثبت ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، کیوں کہ بینات اثبات کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔

و ہو قیاس ما ذکر النع فرماتے ہیں کہ تحالف کی تغییر کے متعلق حضرت امام ابو پوسف را پیٹیڈ کا قول اور اس پر بیان کردہ تفریعات سب مبسوط کی کتاب البیوع میں بیان کردہ تفصیلات کے مطابق ہیں اور مبسوط میں بھی یہی سب بیان کیا گیا ہے جو یہاں مذکور ہے اس لیے اس کے اعاد ہے کی ضرورت نہیں ہے۔

## ر آن البداية جلدال ي الماروك كيان عن ي

و هذا الفقة النخ اس کا حاصل ہے ہے کہ مبسوط میں جو بید سکلہ بیان کیا گیا ہے کہ عاقد بن میں سے کی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں بائع کا قول مع الیمین معتبر ہوگا اور اگر دونوں نے بینہ پیش کردیا تو بائع کا بینداولی ہوگا اسلیلے میں راز اور بھید ہے ہے کہ ایمان اور قسموں میں حقیقہ حال کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیوں کوشم احد العاقد بن کی طرف متوجہوتی ہے اور عاقد بن حقیقت حال سے واقف ہوتے ہیں اس لیے تشم کا معاملہ حقیقت حال پر منی ہوگا اور چونکہ بائع شمن کی زیادتی کے سقوط کا منکر ہے اس لیے وہ حقیقت کا منکر ہوگا اور منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا ، اور بینات میں ظاہر حال کا اعتبار ہوتا ہے کیوں کہ گواہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے بلکہ وہ دوسرے کے فعل پر گواہی دیتے ہیں ، اس لیے بینات میں ظاہر حال کا اعتبار کیا جائے گا اور بائع ظاہر حال یعنی زیادتی شمن کا مدعی ہے اس لیے فقہی ضابطہ الاصل ان من ساعدہ الظاهِر فالمقول قولہ کے مطابق اس حوالے ہے بھی بائع ہی کا قول معتبر ہوگا اور ماقبل میں بیان کردہ زیادتی ظاہر ہی کی بنیاد پر بائع کا بینہ مشتری کے بینہ ہے رائے ہوگا اور مبسوط میں بیان کردہ قفصیلات ہے ، مابو یوسف طریقیڈ کا قول بھی تھر کر سامنے آجا تا ہے۔

قَالَ وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَصَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ وَنَحْنُ مَا أَثْبَتَنَا التَّحَالُفَ فِي جَنِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَثْبَتَنَاهُ أَلْبَتْنَاهُ فَسُخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا أَثْبَتَنَاهُ إِلْقِيَاسِ لِأَنَّ الْمَسْنَالَةَ مَفُرُوضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْقِيَاسُ يُوافِقُهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِهَذَا نَقِيُسُ الْإَجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ الْمُشْتَرِي، وَالْقِياسُ يُوافِقُهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِهَذَا نَقِيْسُ الْإَجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ فَلُوارِثَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَالْقِيمَة عَلَى الْعَيْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَانِعِ غَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَارِثَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلَوْ يَعْمَا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَانِعِ غَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَارِثَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلَوْ يَعْمَا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَانِعِ عَيْرَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَارِثَ عَلَى الْمُشَوَالِهُ فَلَا تَحَالُفَ عِنْدَ أَبِي حَيْنُفَةَ وَمُنْالِقًا يُهُ وَالِمِي يُوسُفَ وَحَلَاقًا لِمُحَمَّدٍ وَالْقِيْفِ أَيْنَ الْمُسْتَالِقَ مَعْلُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُسْتَالِقُهُ وَاللّهُ الْمُسْتَالِقُ مَا الْمُسْتَالِقُ فَلَا تَحَالُفَ عِنْدَ أَبِي حَيْنُفَةَ وَمَا الْمَالِقِي يُوسُفَ وَحَلَقَالَةِ فَلَا تَحَالُفَ عِنْدَ الْقَيْضِ أَيْنَ عَلَى الْمُعْتَدِى اللّهُ مُعَلِّى اللْهَالَةِ فَلَا تَحَالُفَ عِنْدَ أَيْنِ عَلَى الْمُعْتَرِي اللْعَلَقِي الْعَلْمُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَلِقُ الْقَيْسُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى اللْعُلْمُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَلِقَالِقُ الْمُعْتِقِيقِي الْعَلْمُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِقُولُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتَالِقُ الْمُلْعُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَالُولُولُولُولُولُ الْمُعْتَقِلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْتِقُولُولُولُولُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْتَلِيْفُ ال

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے ایک باندی خرید کر اس پر قبضہ کرلیا پھر عاقدین نے بچے کا اقالہ کرلیا اور پھر شن میں اختلاف کیا تو دونوں قسم کھائیں گے اور بچے اول عود کرے گی۔ اور اس صورت میں ہم نے نص سے تحالف ثابت نہیں کیا ہے، کیوں کہ نص بچے مطلق میں وار دہوئی ہے اور اقالہ عاقدین کے حق میں فنخ بچے ہے۔ اور ہم نے قیاس سے اقالہ میں تحالف ثابت کیا ہے، کیوں کہ مسئلہ قبضہ سے پہلے فرض کیا گیا ہے اور قیاس اس کے موافق ہے جسیا کہ گزر چکا ہے اس لیے ہم اجارہ کو قبل القبض بچے پر قیاس کہ مسئلہ قبضہ سے پہلے فرض کیا گیا ہے اور قیاس اس کے موافق ہے جسیا کہ گزر چکا ہے اس لیے ہم اجارہ کو قبل القبض بچے پر قیاس کرتے ہیں اس صورت میں جب بیچے کو مشتری کے علاوہ نے بائع کے قبضہ میں ہلاک کیا ہو۔

اوراگرا قالہ کے بعد بالع نے مبیع پر قبضہ کرلیا تو حضرات شیخینؑ کے یہاں تحالف نہیں ہوگا ،اما محمد مِلَیُّٹینڈ کا ختلاف ہے اس لیے کہ وہ قبضہ کے بعد بھی نص کومعلول سمجھتے ہیں۔

#### اللغات:

ر آن البدایہ جدی کے بیان یں کے اس البدایہ جدی کے بیان یں کے احکام دعویٰ کے بیان یں کے احتیار میں احتیار میں اح

﴿ يتحالفان ﴾ دونو ل شميس كهائيس كــــ

## ا قاله کے وقت ثمن کی مقدار میں اختلاف:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کی خص نے ایک باندی خریدی اور اس کا نمن اداء کر کے اس پر قبضہ کرلیا گیر عاقد ین نے بیع کا اقالہ کرلیا لیکن بائع کے مبع پر قبضہ کرنے سے پہلے دونوں نے نمن کی مقدار میں اختلاف کرلیا تو عاقد بن میں سے ہرا یک سے شم لی جائے گی اور شم کے بعدا قالہ ختم کردیں گے اور جوعقد بھی ان کے مابین منعقد ہوا ہے وہ عود کر آئے گا۔ اب رہایہ سوال کہ صورت مسلم میں شحالف کیوں واجب کیا گیا ہے تحالف تو مطلق بع میں ثابت ہے نہ کہ اقالہ میں ، کیوں کہ اقالہ تو عاقد ین کے حق میں فن بھی ہے نہ کہ کا تاکہ جواب ہے ہے کہ یہاں نفس نبوی سے تحالف تو مطلق بع میں ثابت کیا گیا ہے ، بلکہ قیاس سے ثابت کیا گیا ہے ، کونکہ مسلماس صورت میں فرض کیا گیا ہے کہ یہاں نفس نبوی نبوی نبوی کہ اقتاب کیا گیا ہے ، کہ کہ اور وجوب قیاس کے مطابق ہوگا۔ ای مطابق ہوگا۔ ای مطابق ہوگا۔ ای مطابق ہوگا۔ ای مقدار میں اختلاف قیاس کے مطابق ہوگا۔ ای طرح اگر بائع اور مشتری کے وارثوں میں شمن کی مقدار میں اختلاف والی صورت یہاں بھی بی بی تعالیف والی صورت یہاں بھی موجود ہے۔

یا اس کے وارث نے مجمع پر قبضہ نبیں کیا تو ان کے مابین بھی تحالف جاری ہوگا ، کیوں کہ قبل انقبض اختلاف والی صورت یہاں بھی موجود ہے۔

ایسے ہی قیمت کو مالِ عین پر قیاس کیا گیا ہے یعنی اگر مبیع بائع کے قبضہ میں ہواور اسے مشتری کے علاوہ کسی اور نے ہلاک کر دیا ہواور ہا لک اس مبیع کی قیمت کا ضامن ہوا ہوتو یہ قیمت ہلاک شدہ مبیع کے قائم مقام ہوگی اب اگر مشتری کے اس قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے عاقدین کے درمیان ہلاک شدہ مبیع کے ثمن کی مقدار میں اختلاف ہوجائے تو اس صورت میں بھی تحالف جاری ہوگا۔

ولو قبض البائع المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر اقالہ کے بعد بالع نے مبیع پر قبضہ کرلیا تو حضرات شیخین کے یہاں تحالف جاری نہیں ہوگا لیکن امام محمہ ولٹولڈ کے یہاں اس صورت میں بھی تحالف ہوگا۔ امام محمہ ولٹولڈ کے یہاں اس صورت میں بھی تحالف ہوگا۔ امام محمہ ولٹولڈ یہ کے دینوں تحالف کو ثابت کر رہی ہے وہ عاقدین کے انکار کے ساتھ معلول ہے اور عاقدین کا انکار دونوں صورتوں میں موجود ہے یعنی فرماتے ہیں کہ تحالف صرف قبل اور بعد القبض میں بھی انکار ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں تحالف جاری ہوگا۔ اور حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ تحالف صرف قبل القبض کی صورت میں جاری ہوگا جبیا کہ حدیث میں والمسلعة قائمة بیعنها کا جملہ اس پر شاہد ہے، اہذا بعد القبض تحالف کو جاری کرنا حدیث یاک کے ساتھ دیا دق کرنے کے مترادف ہے جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنُ أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرِّحِنْطَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الشَّمَنِ فَالْقَوُلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ اللَّهِ وَلَا يَعُوْدُ السَّلَمُ، لِأَنَّ الْسَقَاطُ فَلَا يَعُوْدُ السَّلَمُ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمُ، لِأَنَّ السَّقَاطُ فَلَا يَعُوْدُ السَّلَمُ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ، أَلَا تَرَى أَنَ مَالِ السَّلَمِ لَوْ كَانَ عَرْضًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ وَهَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ الْي رَبِّ السَّلَمِ لَا يَعُوْدُ

# ر آن البدايه جلد ال ي المحال المحال المحار الكام وعوىٰ كے بيان عمل ك

### السَّلَمُ، وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُوْدُ الْبَيْعُ دَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا:

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی خص نے ایک کر گندم میں دس دراہم بطور نیج سلم دیا پھر عاقدین نے نیچ کا اقالہ کرلیا پھر ثمن میں اختلاف کیا تو مسلم الیہ کا قول مقبول ہوگا اور بیچ سلم عود نہیں کرے گی، کیوں کہ بلب سلم میں اقالہ نقض کا احتمال نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ از قبیل اسقاط ہے لہذا نیچ سلم عود نہیں کرے گی۔ برخلاف نیچ میں اقالہ کے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اگر نیچ سلم کا رائس المال کوئی سامان ہو پھر عیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا اور رب السلم کو دینے سے پہلے وہ سامان مسلم الیہ کے قبضہ میں ہلاک ہوگی تو بیچ سلم عود نہیں کرے گی۔ اور اگر بیصورت حال نیچ عین میں ہوتو نیچ عود کر آتی ہے اور یہی ان دونوں میں فرق کی دلیل ہے۔

#### اللغاث:

﴿أسلم ﴾ تِج سلم كى ـ ﴿كَرّ ﴾ بورى ـ ﴿حنطة ﴾ كندم ـ ﴿تقايلا ﴾ دونول نے اقاله كرليا ـ ﴿نقض ﴾ تُوشا ـ ﴿إسقاط ﴾ ساقط كرنا ـ ﴿عرض ﴾ سامان ـ

#### بيسلم كا قاله مين اختلاف:

صورت مئد یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کر گندم میں دس درہم کے عوض عقد سلم کیا اور رب اسلم کے مسلم الیہ کودس درہم دینے کہ بعد دونوں نے بیج سلم کا اقالہ کرلیا اس کے بعد شن (رأس المال) کی مقدار میں دونوں کا اختلاف ہوا چنا نچہ مسلم الیہ کہنے لگا کہ رأس المال دس درہم ہیں تو اس صورت میں مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ رب المال یا پنچ درہم ہیں اور رب السلم کینے لگا کہ رأس المال دس درہم ہیں تو اس صورت میں مسلم الیہ کا قول السلم زیادتی رأس المال کا مدی ہوگی ہے وہ دوبارہ عود نہیں کرے گی ، کیوں کہ باب سلم میں اقالہ نقض کا احتمال نہیں رکھتا ، اس لیے معتبر ہوگا اور بی سلم جو اقالہ سے ختم ہوگی ہے وہ دوبارہ عود نہیں کرے گی ، کیوں کہ باب سلم میں اقالہ نقض کا احتمال نہیں رکھتا ، اس لیے کہ اقالہ کے ذریعے مسلم فیہ کو ساقط ہوگیا اور عقد سلم کے لیے مسلم فیہ کا وجوب ساقط ہوگیا اور عقد سلم ہمیشہ بمیشہ بمیشہ بھیشہ ہوگیا اور فقہ من ضابطہ المساقط لا بعو دے مطابق بیع عود نہیں کرے گی۔

اس کے برخلاف جو بچے میں اقالہ ہوتا ہے وہ نقض اور فنخ کا احتمال رکھتا ہے، کیوں کہ بچے میں مبعی عین ہوتی ہے اور اقالہ کو فنخ
کر کے اسے مشتری کے حوالے کیا جا سکتا ہے اس لیے مطلق بچے والی صورت میں تو بچے عود کر آئے گی، یہی وجہ ہے کہ اگر سلم کا راکس
المال کوئی سامان ہوا در عیب کی وجہ نے قاضی نے وہ سامان رب السلم کو واپس کرنے کا حکم دیا ہو، کیکن رب السلم کو دینے سے پہلے بی
وہ سامان ہلاک ہوگیا تو بچے سلم عوز نہیں کرے گی حالا نکہ اگر مطلق بچے میں میصورت پیش آ جائے تو بچے عود کرے گی۔ اور یہی چیز مطلق بچے
اور بچے سلم میں وجہ فارق ہے۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهُرِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَقَالَتُ تَزَوَّجَتِنِي بِأَلْفَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعُواهُ بِالْحُجَّةِ، فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّهَا تَنْبُتُ الزِّيَادَةُ، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مَهُرُ مِغْلِهَا أَقُلَ مِمَّا ادَّعَنَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رِحَلِنَهُا فِي انْعِدَامِ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّهُ لَا يُحِلَّ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ، لِأَنَّ الْمَهْرَ تَابِعٌ فِيهُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْمَالَةُ عَلَى مَا مَرَّ فَيَفُسَخُ وَلَكِنْ يُحَكَّمُ مَهُرُ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ اَقَلَ قَطَى بِمَا الْمَعْلِمِ شَاهِدٌ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اذَّعَنَهُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكُثَرَ قَطَى بِمَا اذَّعَنَهُ الْمَرْأَةُ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اذَّعَنَهُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكُثَرَ قَطَى بِمَا اذَّعَنَهُ الْمَرْأَةُ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اذَّعَنَهُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكُثَرَ قَطَى بِمَا اذَّعَنَهُ الْمَرْأَةُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَعْلِمِ الْمَعْلِ الْمَعْلِمِ الْمَعْلِ وَلَا الْحَطُّ عَنْهُ الْمَرْأَةُ قَطَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِعْلِ وَلَا الْحَطُّ عَنْهُ، قَالَ ذَكْرَ التَّحَالُفَ أَوَّلًا ثُمَّ التَّحْكِيمَ، وهذَا قَوْلُ الْمَحْوَةِ كُلُومُ الْمَعْلِمِ الْمَعْلِ الْمَعْلِمِ الْمُعْلِ وَالْمَرْأَةُ وَاللَّهُ اللهَ وَكُولُ النَّعْمِيلِيةِ وَاللَّهُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِ لَاعْتِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَالْمُولُومُ وَاللَّوْلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَا الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُولُومُ الْمُؤْلُولُ كَالْمَالُومُ الْمُولُومُ وَالْمُولُومُ اللْمُ وَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُومُ الْمُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر مہر کے متعلق زوجین میں اختلاف ہو جائے اور شوہریہ وکوئی کرے کہ میں نے اس عورت ہے ایک بزار پر نکاح کیا جا تا ان میں سے جو بینہ قائم کر دے گا اس کا بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنے دعوے کو دلیل سے منور کر دیا ہے۔ پھر اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو عورت کا بینہ مقبول ہوگا اس لیے کہ وہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت کا مہرشل اس کے دعویٰ کر دہ مہر سے کم ہو۔ اور اگر زوجین کے پاس بینہ نہ ہوتو امام ابوضیفہ کے یہاں دونوں قتم کھا کیں گے اور یہ چیز صحب نکاح کے لیے گل نہیں ہے ، کیوں کہ نکاح میں مہر تا لیع ہوتا ہے۔ برخلاف بیج کے ، کیوں کہ نکاح میں مہر تا لیع ہوتا ہے۔ برخلاف بیج کے ، کیوں کہ نکاح میں مہر تا لیع ہوتا ہے۔ برخلاف بیج کے ، کیوں کہ نکاح میں مہر تا لیع ہوتا ہے۔ برخلاف بیج کے ، کیوں کہ نمام معدوم ہونا اسے فاسد کر دیتا ہے جیسا کہ گر رچکا ہے ، اس لیے بیج کو ضخ کر دیا جائے گا لیکن مہر شال کو تھم

پھراگرمبرشل اتنا ہو جتنا شوہر نے اقرار کیا ہے یا اس ہے کم ہوتو شوہر کی بتائی ہوئی مقدار کا فیصد کیا جائے گا،اس لیے کہ فاہرائ کا شاہد ہے۔ اوراگرمبرمثل اتنا ہوجس کاعورت نے دعویٰ کیا ہے یا اس سے زائد ہوتو جس کاعورت نے دعویٰ کیا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔اوراگرمبرمثل اس سے زائد ہوجس کا شوہر نے اقرار کیا اور عورت کے دعویٰ کردہ مبر سے کم ہوتو عورت کے لیے مبر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اوراگر مبرمثل اس سے زائد ہوجس کا شوہر نے اقرار کیا اور غابت ہوا اور نداس سے کم۔ صاحب ہدایہ فرمات

# ر ان البدايه جلدا ي الماري الماري

ہیں کہ ماتن نے پہلے تحالف کو ذکر کیا ہے پھر تحکیم ذکر کیا ہے اور بیدام مرخی کا قول ہے، کیوں کہ مہر سمی کے ہوتے ہوئے مہر مثل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اس کے اعتبار کا ساقط ہونا تحالف سے ہوگا اس لیے تمام صور توں میں تحالف کومقدم کیا جائے گا۔

اور حضرات طرفین کے بیبال فائدہ انکار کے جمدی ظاہر ہونے کے پیش نظر شوہر کی قتم سے ابتداء کی جائے گی جیسا کہ مشتری میں ہے اور امام ابو بکر رازی کی تفسیر اس کے خلاف ہے اور ہم نے کتاب الزکاح میں بوری تفصیل سے اسے بیان کیا ہے اور امام ابو یوسٹ کا اختلاف بھی بیان کیا ہے، الہٰذا ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔

اوراگرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ اس غلام پرنکاح ہوا ہے اورعورت دعویٰ کررہی ہے کہ اس باندی پر ہوا ہے تو یہ پہلے والےمسئلے کی طرح ہے ،لیکن اگر باندی کی قیمت مبرمثل کے برابر ہوتو عورت کو باندی کی قیمت ملے گی ، باندی نہیں ، کیوں کہ باہمی رضامندی کے بغیر باندی کا مالک ہونا ثابت نہیں ہوگا اور باہمی رضامندی معدوم ہے ،اس لیے قیمت ہی واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿تزوجها﴾ أس سے شادی کی ہے۔ ﴿بیّنة ﴾ گوائی۔ ﴿أقلّ ﴾ اس سے بھی کم۔ ﴿تسمیة ﴾ مقرر کرنا، طے کرنا، ذکر کرنا۔ ﴿حطّ ﴾ گرانا، کی کرنا۔ ﴿تحالف ﴾ با ہمی قسمیں اٹھانا۔ ﴿تعجیل ﴾ جلدی کرنا۔ ﴿نکول ﴾ فتم دینے سے انکار کرنا۔ ﴿تملّك ﴾ مالک بنتا۔

### مهر کی مقدار میں اختلاف:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر زوجین میں مقدارِ مہر کے حوالے سے اختلاف ہو جائے اور شوہر کہے کہ میں نے تجھ سے ایک ہزار میں نکاح کیا ہے اور بیوی کہے کہ تم نے دو ہزار میں مجھ سے نکاح کیا ہے اب اس اختلاف میں میاں بیوی میں سے جو بھی بینہ پیش کردے گااس کا دعویٰ معتبر اور مقبول ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیوں کہ بینہ سے دعویٰ مضبوط اور موکد اور رائح ہوگیا ہے۔ اور اگر دونوں نے بینہ پیش کردیا تو عورت کا بینہ مقبول ہوگا، کیوں کہ وہ زیادتی کو ثابت کررہا ہے اور بینات اثبات ہی کے لیے موضوع ہیں، لیکن یا در ہے کہ عورت کا بینہ اسی وقت مقبول ہوگا جب عورت کا مہرش اس کے دعویٰ کردہ مہر سے کم ہو۔ اور اگر عورت کا مہرشل اس کے دعویٰ کردہ مہر کے برابر ہویا اس سے زائد ہوتو ان صورتوں میں شوہر کا بینہ مقبول ہوگا (بنا بیروعنایہ)

# ر آن البدايه جلد ال يوسي المستركز rrn المستركز الكام وتويّ كيان يس

حق میں شامد ہوتا ہے ای کی بات معتبر ہوتی ہے۔لہذا یہاں بھی شوہر کی بات معتبر ہوگی اور مہر کی جس مقدار کا شوہر مقر ہے وہی مقدار واجب ہوگی۔

اورا گرمبرمثل عورت کے دعویٰ کر دہ مہر کے برابر ہو یا اس سے زائد ہوتو اس صورت میں عورت کی بات معتبر ہوگی اور اس نے بتائے ہوئے مہر کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہاب ظاہر حال عورت کے قق میں شاہد ہے۔

وان کان مھر المثل اُکٹر النجاس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر مہرمثل کی ہیہ پوزیشن ہو کہ وہ شوہر کے اقر ارکر دہ مہر سے زیادہ ہواور عورت کے اقر ارکر دہ مہر سے کم ہوتو عورت کے لیے مہرمثل کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ جب دونوں نے تیم کھالیا تو اب معاملہ معلق ہو گیا یعنی نہ تو مہرمثل سے زائد ثابت ہوگا اور نہاس سے کم ثابت ہوگا ،اس لیے مہرمثل ہی کا فیصلہ کیا جائے گا۔

قال ذکو التحالف المخ صاحب ہدایہ بیفر ماتے ہیں کہ امام قدوریؒ نے متن میں اوّلاتو تحالف کو ذکر کیا ہے اور پھرولکن یحکم مھر المثل کہہ کرمہر شل کو تھم بنانے کی بات کہی ہے اور ان کی بی تصریح حضرت امام کرخیؒ کے قول کے مطابق ہے، اس لیے کہ مہر مسمیٰ کی موجودگی میں مہر شل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور تحالف اور با ہمی قتم سے مہر مسمی کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے تمام صورتوں میں پہلے تحالف کو مقدم کر کے مہر مسمیٰ کا اعتبار ساقط کیا گیا اور پھر مہر شل کو تھم بنا دیا گیا۔

ویبدأ بیمین الزوج المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اختلاف مہر کی صورت میں حضرات طرفین بڑتیا کے یہاں پہلے شوہر سے تم لی جائے گی تا کہ جلد از جلد تتم کا فاکدہ ظاہر ہواور فیصلہ کرنے میں آسانی ہوجییا کہ اگر عاقدین مقد ارثمن میں اختلاف کریں تو اس صورت میں بھی پہلے شوہر سے تتم لی جائے گی۔ لیکن امام ابو بکر رازی اس سلسلے میں امام کرخی رائے ہیں اور وہ پہلے مہر مثل کو حکم بناتے ہیں اور مہر مثل جس کے حق میں شاہد ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ میں امام کرخی رائے ہیں اور وہ پہلے مہر مثل کو حکم بناتے ہیں اور مہر مثل جس کے حق میں شاہد ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر رازی کا استنباط ہم نے کتاب النکاح میں مفصل بیان کردیا ہے، اس لیے اب یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

ولو ادّعی الزوج المح فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کہے کہ مہر فلاں غلام ہاور ہوی کیے کہ نہیں فلاں باندی ہے تو یہ اختلاف بھی پہلے والے اختلاف کی طرح ہے یعنی امام کرخیؒ کے یہاں تمام صورتوں میں پہلے تحالف ہوگا اور پھر مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا اور امام ابو بکر رازی پڑٹیلڈ کے یہاں شروع ہی میں مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا ،البتۃ اگر باندی کی قیمت مہمثل کے برابر ہوتو عورت کو باندی کی قیمت سے گی تین باندی نہیں ملے گی ، کیوں کہ نفس باندی پر ملکیت کا حاصل ہونا با ہمی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور یہاں باہمی رضامندی معدوم ہے ،اس لیے باندی کی قیمت واجب ہوگی باندی نہیں واجب ہوگی۔

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيْفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا، مَعْنَاهُ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ أَوْفِي الْمُبْدَلِ، لِأَنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وَفَاقِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْإِجَارَةُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ نَظِيْرُ الْبَيْعِ قَبْلَ الْمَنْفَعَةِ نَظِيْرُ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْلِ الْمُسْتَاجِرِ، لِلَّنَّةُ وَالْمُبْيِعِ، وَكَلَامُنَا قَبْلَ السِيْفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، فَإِنْ وَقَعَ الْإِخْتِلَاثُ فِي الْأَجْرَةِ يَبُدَأُ بِيَمِيْنِ الْمُسْتَاجِرِ، لِلَّنَّةُ مُنْكِرٌ لِوُجُوبِ الْأَجْرَةِ، وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَنْفِعَةِ يَبُدَأُ بِيَمِيْنِ الْمُوجِرِ فَأَيُّهُمَا نَكُلَ لَزِمَة دَعُولَى صَاحِبِهِ، وَأَيُّهُمَا مُنْكِرٌ لِوُجُوبِ الْأَجْرَةِ، وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَنْفِعَةِ يَبُدَأُ بِيَمِيْنِ الْمُوجِرِ فَأَيُّهُمَا نَكُلَ لَزِمَة دَعُولَى صَاحِبِهِ، وَأَيُّهُمَا

## ر آن البداية جلدال ي محالية المحالية المحاروي ك بيان ير المحاروي ك بيان ير ا

أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ، وَلَوْ أَقَامَاهَا فَبَيِّنَةُ الْمُوَاجِرِ أَوْلَى اِنْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأَجْرَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي مَنَافِعَ فَبَيِّنَةُ الْمُسْتَاجِرِ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا قُبِلَتُ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فِيْمَا يَدَّعِيْهِ مِنَ الْفَضُلِ نَحُو أَنْ يَدَّعِي هَذَا الْمُسْتَاجِرُ شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةٍ، يُقُطَى بِشَهْرَيْنِ بِعَشَرَةٍ، وَالْمُسْتَاجِرُ شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةٍ، يُقُطَى بِشَهْرَيْنِ بِعَشَرَةٍ:

تروجہ کے: اوراگر معقود علیہ کو وصول کرنے سے پہلے موجر اور مستاجر میں اختلاف ہوا تو دونوں تم کھالیں اور اجارہ پھر لیں اور اس کا مطاب یہ ہے کہ دونوں نے اجرت میں یا معقود علیہ میں اختلاف کیا ہو، کیوں کہ قبضہ سے پہلے بچ میں تحالف قیاس کے مطابات ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور ممادی گفتگو منفعت وصول کرنے جیسا کہ گزر چکا ہے اور ممادی گفتگو منفعت وصول کرنے سے پہلے میں ہے۔ پھراگر اجرت کے متعلق اختلاف ہوتو مستاجر کی شم سے آغاز کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ وجوب اجرت کا مشر ہے۔ اور اگر منفعت میں اختلاف رونما ہوتو موجر کی شم سے ابتداء کی جائے گی اور ان میں سے جس نے بھی قتم سے انکار کردیا اس پر اس کے ساتھی کا دعویٰ لازم ہوجائے گا اور جس نے بینہ قائم کیا اس کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں نے بینہ قائم کردیا تو مواجر کا بینہ اولی ہوتو مستاجر کا بینہ اولی ہے اور اگر دونوں میں اختلاف ہوتو ان میں سے جس ایک کا بینہ اس نے دی درجم میں ایک ماہ کے لیے دیا ہو اور اگر دونوں میں اختلاف ہوتو ان میں ہے اور اگر دونوں میں اختلاف ہوتو ان میں ہے ہو اس خوری کر رہا ہے کہ اس نے دی درجم میں ایک ماہ کے لیے دیا ہو اور متاجر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے دی درجم میں ایک ماہ کے لیے دیا ہو در درجم میں دورائی کر رہا ہے کہ اس نے ویل کو یک کے لیے دیا ہو در میں میں دورائی کر رہا ہے کہ اس نے دی درجم میں ایک ماہ کے لیے دیا ہو دس درجم میں دورائی کر رہا ہے کہ اس نے دی درجم میں ایک ماہ کے لیے دیا ہو دس درجم میں دورائی کر رہا ہے کہ اس نے ویل کو یک کے ایک کے لیے دیا ہو دی درجم میں دورائی کر رہا ہے کہ اس نے ویل کو یک کے اس نے ویل کیا ہے گا۔

#### اللغات:

### اجاره میں اختلاف اور قتم کا موقع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر موجر اور مستاجر کے مابین اجرت کی مقدار میں یا معقود علیہ (منعت) کی مقدار میں منافع حاصل کرنے ہے پہلے اختلاف ہوا تو دونوں ہے تیم کیکر عقد اجارہ کوفنح کردیا جائے گا۔ کیوں کہ بیج پرمشتری کے قبضہ ہے پہلے اختلاف کی صورت میں باہمی قسم لینا قیاس کے مطابق ہے جسیا کہ پہلے گزر چکا ہے اور منفعت پر قبضہ کرنے سے پہلے اجارہ بھی بیج قبل قبض الہمیج کی نظیر ہے ،اس لیے کہ دونوں عقد معاوضہ ہیں اور چونکہ ہماری گفتگو اور زیر بحث مسئلہ بھی منفعت حاصل کرنے سے پہلے کے اجارے میں ہاس لیے یہ صورت بیج قبل قبض المہیج کی صورت میں بہوفت اختلاف جاری ہوتا ہے ، الله خواصورت میں ہوفت اختلاف جاری ہوگا۔

فان وقع الاختلاف النج إن كا حاصل يه ہے كه موجراور مستاجر كا اختلاف اگر اجرت كى مقداريس ہوتو مستاجر سے قتم كى ابتداء كى جائے گى اور اگر منفعت ميں اختلاف ہوتو موجر سے قتم كى ابتداء ہوگى ، كيوں كه پہلى صورت ميں مستاجر زيادتى منفعت كامئر ہوئے كے ليے مئر سے قتم كا آغاز كيا جا تا ہے۔ اب اگران ميں سے كى نے قتم سے انكار كر ديا تو اس

# ر ان البدايه جلدا ي المالي المالية جلدا ي المالية الم

پراس کے ساتھی کا دعویٰ لازم ہو جائے گا اور اس کا ساتھی جوبھی کہے گا وہ اُسے ماننا پڑے گا۔اس طرح اگر ان میں سے کسی ایک نے بینہ پیش کیا تو اس کا بینہ مقبول ہو گا اور بینہ کی وجہہاں کا دعویٰ بھی راجح اور غالب ہو جائے گا۔

اوراگر دونوں نے بینہ قائم کردیا تو اختلاف کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ اجرت میں اختلاف ہے یا منفعت میں؟ اگر اجرت میں اختلاف ہوتو موجر کا بینہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ اس کا بینہ زیادتی اجرت کو ثابت کرتا ہے اور بینات اثبات ہی کے لیے وضع کے میں اختلاف ہوتو متاجر کا بینہ مقبول ہوگا، اس لیے کہ منفعت کی گئے ہیں لبندا جو بینہ زیادہ مثبت ہوگا۔ وراگر اجرت اور منفعت میں اختلاف ہوتو موجر اور متاجر دونوں میں سے ہرایک کا زیادتی اس کے بینہ سے ثابت ہورہ ہی ہے اور اگر اجرت اور منفعت دونوں میں اختلاف ہوتو موجر اور متاجر دونوں میں سے ہرایک کا بینہ اس زیادتی میں مقبول ہوگا جس کا وہ مدی ہے چنانچہ اگر موجر یہ کہے کہ یہ مکان دی درہم کے عوض ایک ماہ کے لیے کرایے پر ہے اور موجر کے دوئی میں دوماہ زیادہ ہواور موجر کے دوئی میں دوماہ زیادہ ہواور موجر کے دوئی میں درہم نیادہ ہے اور موجر کے دوئی میں درہم نیادہ ہوتا ہیں کہ کہ یہ مکان دی درہم کے عوض دوماہ کے لیے کرایے پر ہے۔

قَالَ وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْإِسْتِيْفَاءِ لَمْ يَتَحَالَفَا وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَاجِرِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَا عَلَيْهِ وَأَبِي يُوسُفَ رَمَانَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَمْنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رَمَانَا عَلَيْهِ يَمْنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رَمَانَا عَلَيْهِ يَمْنَعُ التَّحَالُفُ فِي الْمُبِيْعِ لِمَا أَنَّ لَهُ قِيْمَةً تَقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحَالَفَانِ عَلَيْهَا، وَلَوْ جَرَى التَّحَالُفُ لِلْأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا بَلْ بِالْعَقْدِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَاعَقْدَ، وَإِذَا امْتَنَعَ فَالْقُولُ الْمُسْتَحِقُ عَلَيْهِ:

لِلْمُسْتَاجِرِ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ عَلَيْهِ:

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر منافع وصول کرنے کے بعد دونوں کا اختلاف ہوا تو دونوں سم نہیں کھا کیں گے اور متاجر کا قول معتر ہوگا اور حضرات شخین کے یہال بیے ظاہر ہے، کیوں کہ ان کے یہال معقود علیہ کا آف ہونا ہلاکت سے مافع ہوااس وجہ ہے کہ محقود علیہ کی اصل پر بھی ہے، اس لیے کہ معقود علیہ کی ہلاکت سے امام محمد والتعمین کی اصل پر بھی ہے، اس لیے کہ معقود علیہ کی ہلاکت سے امام محمد والتعمین کے اور اگر اس جگہ تحالف جاری ہوا اور عقد فنح کر دیا گیا تو مبیع کی قیمت مبیع کے قائم مقام ہوتی ہے لہذا دونوں قیمت پر سم کھا کیں گے۔اور اگر اس جگہ تحالف جاری ہوا اور عقد فنح کر دیا گیا تو کوئی قیمت نہیں ہوتے ہیں اور یہ واضح ہوگیا ہے کہ عقد نہیں ہوتے ماتھ قائم ہوتے ہیں اور یہ واضح ہوگیا ہے کہ عقد نہیں ہوتے ماتھ واللے ممتنع ہوگیا تو کہیں کے ساتھ والمعتبر ہوگا کیوں کہ وہی مدی علیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ استيفاء ﴾ وصول ، بوراحصول - ﴿ لم يتحالفا ﴾ آيس مين سمين نبيس كماكين \_

### اجاره میں اختلاف اور قتم کا موقع:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر موجر اور مستاجر نے عقد اجارہ میں منافع حاصل کرنے کے بعد اختلاف کیا ہوتو اس صورت میں دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی بلکہ مستاجر کا قول اس کی پمیین کے ساتھ معتبر ہوگا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات شیخین کے

## ر آن البداية جلدال ي المحالة المعلى المحالة ال

یہاں تعالف کاعدم وجوب ظاہر ہے، کیوں کہان حضرات کے یہاں معقو دعلیہ کے معدوم ہونے سے تحالف ممتنع ہوجا تا ہے اورصورت مسئلہ میں معقو دعلیہ منفعت ہے اور منفعت وصول کر لی گئی ہے اس لیے وہ معدوم ہو چکی ہے، لبذا تحالف بھی معدوم ہو جائے گا اور موجر ومتاجر سے متمنہیں لی جائے گی۔

اور حضرات شیخین بیستی کی طرح امام محمد طینیا کی اصل پر بھی تحالف کامتنع ہونا ظاہر ہے، کیوں کہ امام محمد طینیا کے بیال مبیع میں تحالف کامتنع نہ ہونا اس وجہ ہوتا ہے کہ بیع کی قیمت اس کے قائم مقام ہوتی ہے اور اگر مبیع اور معقو دعلیہ معدوم ہوجائے تو پھر دونوں سے اس کی قیمت پر قتم لی جاتی ہے، لیکن اگر عقد اجارہ میں عاقدین سے قتم لی گئی اور اس کے بعد اجارہ کو فنح کر دیا گی تو الم ہر ہے کہ منافع کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کیوں کہ منافع بذات خود قائم نہیں ہوتے، بلکہ عقد کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، لیکن جب اجارہ کو فنح کر دیا گیا تو یہ واضح ہوگیا کہ نہ تو اس کی منفعت اور قیمت دونوں اجارہ کو فنح کر دیا گیا تو یہ واضح ہوگیا کہ نہ تو اس کی منفعت قائم ہو اور نہ ہی اس کی قیمت موجود ہے اور جب منفعت اور قیمت دونوں معدوم ہیں تو ظاہر ہے کہ تحالف بھی معدوم ہوگا اور اب متاجر کی بین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ متاجر ہی مدی علیہ ہے اور اس پر استحقاق ثابت ہوا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بہ وقت اختلاف بینہ نہ ہونے کی صورت میں کیمین کے ساتھ مدی علیہ کا قول معتبر ہوگا۔

قول معتبر ہوتا ہے، لبذا صورت مسئلہ میں بھی یمین کے ساتھ مستاجر جو مدی علیہ ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔

وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعُدَ اسْتِيُفَاءِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيْمَا بَقِيَ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَاجِرِ، لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَيَصِيْرُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَنْفَعَةِ كَأَنَّ الْبَدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الْمُسْتَاجِرِ، لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَإِذَا تَعَذَّرَ فِي الْبُعْضِ تَعَذَّرَ فِي الْكُلِّ.

تروجیک: اور اگر پچیمعقو دعلیه حاصل کرنے کے بعد دونوں کا اختلاف ہوا تو دونوں قتم کھائیں اور ماہی میں عقد فنے کردیا جا۔ اور زمانۂ ماضی کے متعلق مستاجر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ عقدِ اجارہ تھوڑ اتھوڑ امنعقد ہوتا ہے، لبندا منفعت کے ہر جز، میں ایبا ہو جائے گا گویا کہ اس پر ابھی عقد منعقد ہوا ہے، برخلاف بیج کے، کیوں کہ اس میں یکبارگی عقد منعقد ہوتا ہے لہذا جب بعض میں فنح مععذر ہوگیا تو کل میں مععذر ہوجائے گا۔

### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿استیفاء﴾ وصولی۔ ﴿تحالفا﴾ دِونوں قتمیں کھائیں گے۔ ﴿دفعة ﴾ یکبارگ، ایک ہی دم میں۔ ﴿تعذّر ﴾ نمکن ہوا،مشکل ہوا۔

### اجارہ میں کچھمنافع وصول ہونے کے بعداختلاف اور قتم کا موقع:

صورتِ مئلہ بیہ ہے کہ اگر موجراور متاجر نے عقد اجارہ کے بچھ منافع حاصل کرنے کے بعد اختلاف کیا تو اب دونوں سے قشم لی جائے گا ،اورقتم لینے کے بعد مابقی میں عقد کو فنے کر دیا جائے گا اور جوگزر گیا ہے اس سلسلے میں متاجر کا قول معتبر ہوگا ،اس لیے کہ مقد اجارہ یک منعقد نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑ اتھوڑ اتھوڑ استقد ہوتا ہے اور جیسے جیسے منفعت وجود پزیر ہوتی ہے ویسے ویسے اجارہ بھی

# 

ظہور میں آتا ہے اور منفعت کے ہر ہر جزء پر نئے عقد کا ورود ہوتا ہے لہذا اس حوالے سے بعض منفعت حاصل کرنے کے بعد جو اختلاف ہوگا وہ اختلاف حصولِ منفعت سے پہلے ہوگا اور حصول منفعت سے پہلے تحالف جاری ہوتا ہے اس لیے عاقدین سے تتم کیکر ماہی میں عقد اجارہ کوفنح کر دیا جائے گا اور جو منافع حاصل کر لیے گئے ہیں اس سلسلے میں یمین کے ساتھ متاجر کا قول معتبر ہوگا۔

بخلاف البیع النج صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عقد بچ کا معاملہ عقد اجارہ ہے الگ ہے، کیوں کہ بچ میں یکبارگی عقد منعقد ہوتا ہے اب اگر بچ میں مشتری نے بعض میں عقد بچ کو فنخ منعقد ہوتا ہے اب اگر بچ میں مشتری نے بعض میں عقد بچ کو فنخ کرنا منعقد رہو گیا اور جب بعض میں عقد کا فنخ منعذر ہوگیا ہے تو کل میں بھی فنخ منعذر ہوجائے گا اس لیے کہ بچ میں بورا عقد یکبارگ منعقد ہوتا ہے۔ منعقد ہوتا ہے اور جب فنخ منعذر ہے تو تحالف بھی منعذر ہوگا ، کیوں کہ فنخ ہی کے لیے تحالف واجب ہوتا ہے۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكَتَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَرَا الْمَائِيْهُ وَقَالَا يَتَحَالَفَانِ وَمَنْ الْمَوْلَى وَالْمَائِيْهُ وَمَنْ الْمَائِيْهُ وَمَنْ الْمَائِيْ وَمَنْ الْمَائِيْهُ وَالْعَبُدُ وَالْعَبُونِ وَالْمَولِلَى وَالْعَبُونُ وَالْعَبُدُ وَالْعَبُدُ وَالْعَبُدُ وَالْعَبُونِ وَالْعَلَى وَمَا الْمَولِلَى وَالْعَبُونُ وَالْعَبُدُ وَالْعَبُونُ وَلَا الْعَنْوَ وَمَا الْمَولِلَى وَالْعَبُونُ وَلَا اللّهُ وَالْعَلَى وَمَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَولِلَى وَهُو سَالِمٌ لِلْعَبُونُ وَالْمَالِيْلُ اللّهَالِيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ اگر مولی اور مکاتب نے مال کتابت میں اختلاف کیا تو امام ابوصنیفہ چاہیں گئے یہاں دونوں قتم نہیں کھا کیں گے، حضرات صاحبین عُرِیْنیْنیافر ماتے ہیں کہ قتم کھا کیں گے اور کتابت ننخ کردی جائے گی اور یہی امام شافعی چاہیں گئے کہ کھو کہ کہ کھا کیں گے اور کتاب ننخ کردی جائے گی اور یہی امام شافعی چاہیں گئے کہ کہ کہ تول کہ عقد کتابت ایسا عقد معاوضہ ہے جو فنخ کو قبول کرتا ہے، لہذا یہ بی کے مشابہ ہو گیا اور علتِ جامعہ یہ ہے کہ مولی ایسے ذاکد بدل کا مدی ہے جس کا غلام منکر ہے اور غلام اپنے آتا پر استحقاقِ عتق کا دعویٰ کررہا ہے اس مقدار کے اداء کرنے پرجس کا وہ مدی ہے حالانکہ مولی اس کا منکر ہے اس لیے دونوں قتم کھا کیں گے جیسے کہ اس صورت میں جب دونوں نے ثمن میں اختلاف کیا ہو۔

حضرت امام ابوصنیفہ رطیقیائد کی دلیل ہے ہے کہ قبضہ اور فی الحال تصرف کے حق میں بدل فکتِ ججر کا مقابل ہے اور یہ چیز غلام کے لیے سالم ہے اور یہ بدل کتابت اداء کرتے وقت آزادی کا مقابل ہو کر منقلب ہوجائے گا،کیکن بدل کتابت اداء کرنے سے پہلے مقابل نہیں ہے،لہٰذاصرف بدل کی مقدار میں اختلاف باقی رہااس لیے دونوں قتم کھائیں گے۔

#### اللغاث:

﴿لم يتحالفا ﴾ تمين نبيل كها كيل كري على المولى كرتا بـ فيمن كا قيت ـ

# ر آن البدايه جلدال ي المحالية المحالية جلدال على المحالية المحالية

### بدل كتابت مين اختلاف كى صورت مين يمين كس سے لى جائے گى:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگرمولی اوراس کے مکاتب میں بدل کتابت کی مقدار میں اختلاف ہو جائے ،مولی کیے کہ بدلِ کتابت پانچ سودرہم ہیں اورغلام کیے کہ تین سودرہم ہیں تو اس اختلاف میں امام اعظم پیٹٹیڈ کے یہاں تحالف نہیں ہے اور یمین کے ساتھ مکاتب کا قول معتبر ہوگا جب کہ حضرات صاحبین میں تاکہ اورغلام دونوں قتم کھائیں گے اور اس کے بعد عقدِ کتابت کوفنح کردیا جائے گا،امام شافعی پیٹٹیڈ بھی اس کے قائل ہیں۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ عقد کتابت ایبا عقد ہے جو فنخ کو قبول کرتا ہے اور چونکہ عقد بھے بھی فنخ کو قبول کرتا ہے اس لیے عقد کتابت عقد بھے کے مشابہ ہے اور بھے میں اگر بائع اور مشتری کے مابین مقدار ثمن میں اختلاف ہو جائے تو عاقدین ہے تم لی جاتی ہے، لہٰذا اگر مقد کتابت میں بدل کی مقدار میں مولی اور مکاتب کا اختلاف ہو جائے تو یہ دونوں بھی قتم کھائیں گے، اس لیے کہ مولی بدل زائد کا مدی ہے اور غلام اس کا منکر ہے اور اب فیصلے کا واحد راستہ تحایف ہے، اس لیے دونوں کے قتم لی جائے گی۔

و لأبی حنیفة رَمَیْ عَلَیْه النے حضرت امام اعظم رَسِیْ عَلیْ کی دلیل ہے کہ یہاں بدل کتابت عتق کا مقابل نہیں ہے، بلکہ بقنہ اور تقرف کے حوالے سے مکا تب کو جوممانعت ہوتی ہے اسے دوراورخم کرنے کا مقابل ہے اور قبضہ اور تقرف کی ممانعت مکا تب کے حق میں معدوم ہے، اس لیے کہ مولی بھی مکا تب کے مکا تب ہونے پر راضی ہے، اس لیے بدل کتابت فی الحال انہی چیزوں کا مقابل ہوگا جب مکا تب بدل کتابت کوادا ہے اور عقابل ہوگا جب مکا تب بدل کتابت کوادا ہے اس کا اور اس کے مولی کتابت کوادا عبی مرکب ہوتا ہوں ہوگا اور چونکہ اس اختلاف میں صرف مولی ذائد بدل کا مدی ہے اور غلام اس پر کسی چیز کا دعوی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تو مقدار زائد کا منکر ہوتے ، اس لیے بہاں تحالف واجب نہیں ہوگا۔ اور جومنکر ہوتے ، اس لیے یہاں تحالف واجب نہیں ہوگا۔ اور جومنکر ہوتے ، اس لیے یہاں تحالف واجب نہیں ہوگا۔ اور جومنکر ہوتے ، اس لیے یہاں تحالف واجب نہیں موگا۔ اور جومنکر ہے یعنی مکا تب اس کا قول مع لیمین معتبر ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كَالْعَمَامَةِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ، وَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجُلِ كَالْعَمَامَةِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَهَا، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْانِيَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْانِيَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْانِيَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا يَصْلُحِ لِللَّا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّ

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگرمیاں ہیوی نے گھر کے سامان میں اختلاف کیا تو جو چیزیں مردوں کے لائق ہیں وہ مرد کے لیے ہوں گی جیسے ممامہ، اس لیے کہ ظاہر حال اس کے حق میں مشاہد ہے اور جو چیزیں عورتوں کے لائق ہیں وہ عورت کے لیے ہوگی جیسے اوڑھنی کا سربنداس لیے کہ ظاہر حال اس کے حق میں مشاہد ہے، اور جو چیزیں دونوں کے لائق ہوں گی جیسے برتن تو وہ مرد کے لیے ہے، کیوں کہ عورت اور جو کچھاس کے پاس ہوتا ہے سب مرد کے قبضہ میں ہوتا ہے، اور دعووں میں قابض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے، برخلاف ان

# ر آن البدليه جلدال ير الماري الماري الماري الماري كيان ير الماري الماري كيان ير الماري الماري كيان ير

چیزوں کے جوعورتوں کے ساتھ مختص ہوتی ہیں، کیوں کہ اب اس ظاہر سے زیادہ توی ظاہر اس کے معارض ہے۔ اور ابن میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بیا ختلاف بقائے نکاح کی حالت میں ہویا وقوع فرقت کے بعد ہو۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_\_ همتاع که ساز و سامان ـ همامه که گری ـ هوقایه که دو پیمه باند سنے والی پی ـ هانیه که برتن ـ هید که قبند ـ هفرقه که علیمدگی ـ هانده که برتن ـ هید که قبند ـ هفرقه که کلیمدگی ـ هانده که برتن ـ هید که قبند ـ منافع کلیمدگی کلیمدگی ـ منافع کلیمدگی کلیمدگی کلیمدگی ـ منافع کلیمدگی کلیمدگی کلیمدگی کلیمدگی کلیمدگی کلیمدگی کلیمدگی کلیم

### زوجین میں گھر کے سامان کے متعلق اختلاف کی صورت:

صورت مسئلة قربالکل واضح ہے کہ اگر زوجین میں گھر کے سامان کے حوالے سے اختلاف ہو جائے اور میاں ہوئی میں سے ہرا کیک ہر سامان پرا بنا دعویٰ کرنے گئے فیصلہ کی نوعیت اس طرح ہوگی کہ جوسامان شوہر کے لائق ہوں اور مرد ہی انہیں استعال کرتے ہیں جیسے عمامہ، نو پی، جوتا اور کرتا وغیرہ ،ان کے متعلق و شوہر کا قول معتبر ہوگا اور جو چیزیں ہیوی کے لائق ہیں اور عورتیں انہیں استعال کرتی ہیں جیسے چوڑی ، نقاب ، زیور اور اور دھنی وغیرہ تو ان کے متعلق ہوی کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ عمامہ وغیرہ میں ظاہر حال شوہر کے موافق ہا ہوتا ہے اور خال ہوں کہ معتبر ہوتا ہے امور چوڑی و غیرہ میں عورت کے موافق ہوگا وہ عورت کے لیا ہمان جو روزی و غیرہ میں عورت کے موافق ہوگا وہ عورت کے لیا ہوں گئی اور جن میں عورت کے موافق ہوگا وہ عورت کے لیا ہوں گئی اور جن میں عورت کے موافق ہوگا وہ عورت کے لیے ہوں گئی ہوتا ہے اور دی کو اور جی موتا ہے اور دی کا تول معتبر ہوگا ، کیوں کہ عورت ہوگا وہ عورت کے ایک معتبر ہوگا ، کیوں کہ عورت ہوگا ہوں جو گئی ہوتا ہے اور دی کو گئی ہوتا ہے اور دی کو گئی ہوتا ہے اور دی کی موتبر ہوگا ، کیوں کہ عورت کو روزی کی بال جو چیزیں عورت کو دی کا ہوتا ہے اور دی اور موان کی گئی ہوتا ہے اور دی کی سے موتبر ہوگا ، کیوں کہ خیر میں خورت کا دخواص میں خال معتبر ہوگا ، کیوں ہوتا ہوں ان کے ہوگا اور دہ چیزیں عورت کو دی بھی ہوگا ہوں کہ کہ ہوتا ہوں ان کے ہوگا اور ای کا اعتبار بھی ہوگا۔

اس کے حق میں مشاہد ہے لیکن عورت کا اختصاص اس سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہو اور اقویٰ ہی کو ہر جگد تر تیے ملتی ہوگا۔
اس کے حق میں مشاہد ہے لیکن عورت کا اختصاص اس سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہو اور اقویٰ ہی کو ہر جگد تر تیے ملتی ہوگا۔

و لا فوق المنع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ میاں بوی کا اختلاف خواہ بقائے نکاح کی حالمت میں ہویا دونوں میں فرفت کے بعد ہو بہر صورت اس کا تھم وہی ہے جو مذکور ہے۔

فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُ مَعَ الْاحَرِ فَمَايَصُلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْيَدَ لِلْحَيِّ دُوْنَ الْمَيْتِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكُوْنَاهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْهُ ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَعَلَيْهُ يُدُفَعُ إِلَى الْمَوْأَةِ مَا يُحْبَقَلُ بِهِ مِثْلُهَا، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَوْأَةَ تَأْتِي بِالْجِهَازِ، وَهَذَا أَقُولَى فَيَبْطُلُ بِهِ ظَاهِرُ يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَوْأَةَ تَأْتِي بِالْجِهَازِ، وَهَذَا أَقُولَى فَيَبْطُلُ بِهِ ظَاهِرُ يَجْهَزُ بِهِ مِثْلُهُا، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَوْتُ الْمَوْتُ سَوَاءٌ لِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ مُورِثِهِمْ، وَقَالَ يَدِ الزَّوْجِ ثُمَّ فِي الْبَاقِي لَا مُعَارِضَ لِظَاهِرِهِ فَيُعْتَبَرُ، وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ لِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ مُورِثِهِمْ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا يَكُونُ لُهُمَا فَهُو لِلرَّجُلِ أَوْ لُورَثِهِمْ اللَّهُ لِلْمَالُولُ لَا لِلْبَسَاءِ فَهُو لِلْمَوْلُولُ لَلْمَالُولُ وَمَا يَكُونُ لُهُمَا فَهُو لِلرَّجُلِ أَوْ لُورَثَيْهِ مَاكَانَ لِلرِّجَالِ فَهُو لِلرَّجُلِ وَمَاكَانَ لِلنِسَاءِ فَهُو لِلْمُولُولُ لُفَونَ لِلْمَالُولُولُ لَكُونُ لَهُمَا فَهُو لِلرَّجُلِ أَوْ لُورَثَيْهِمْ

لِمَا قُلْنَا لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَانَةُ ، وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ لِقِيَامِ الْوَارِثِ مَقَامَ الْمُوْرِثِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوْكًا فَالْمَتَاعُ لِلْحُرِّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، لِأَنَّ يَدَ الْحُرِّ أَقُواى، وَلِلْحَيِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَيِّتِ فَخَلَنُ مَمُلُوكًا فَالْمَتَاعُ لِلْمُورِثِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَاللَّا أَيْهُ ، وَقَالَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التَّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، لِأَنَّ لَهُمَا يَدًا مُعْتَبَرَةً فِي الْخُصُومَاتِ:

ترجیلہ: پھراگرزوجین میں ہے ایک مرگیا اور اس کے ورثاء نے دو سرے کے ساتھ اختلاف کیا تو جو چیزیں مردول اور عورتوں
کے لائق ہیں وہ ان میں سے زندہ باقی بچے ہوئے کے لیے ہیں، کیول کہ زندہ کا قبضہ ہوتا ہے مردہ کا نہیں، اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے
وہ حضرت امام ابوصنیفہ کا قول ہے، امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ عورت کو وہ سامان دیدیا جائے جے وہ جہیز کے طور پر لاتی ہے اور باتی
سامان شو ہرکی ہمین کے ساتھ اسے دیدیا جائے گا، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ عورت جہیز لاتی ہے اور یہ زیادہ قوی ہے لہذا اس سے
شو ہرکا ظاہری قبضہ باطل ہو جائے گا پھر باقی میں قبضہ شو ہر کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور طلا ت
اور موت برابر ہیں، اس لیے کہ ورثاء اسے مورث کے قائم مقام ہوتے ہیں۔

حضرت امام محمد والنيمان فرماتے ہيں کہ جوسامان مردوں کے لائق ہے وہ مرد کے لیے ہوگا اور جوعورتوں کے سیے زیبا ہے وہ عورت کے لیے ہوگا اور جو دونوں کے لائق ہے وہ مرد کے لیے ہے یا اس کے ورثاء کے لیے ہوگا اس دلیل کی وجہ جوہم نے امام ابوصنیفہ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اور طلاق اور موت برابر ہیں، اس لیے کہ دارث مورث کے قائم مقام ہوتا ہے، اوراگر زوجین میں سے کوئی مملوک ہوتو بحالتِ حیات سامان آزاد کے لیے ہوگا، کیوں کہ آزاد کا قبضہ زیادہ قوی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کے لیے ہوگا، کیوں کہ میت کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا، لہذا زندہ کا قبضہ معارض سے خالی ہوگیا، اور بی حکم حضرت امام ابو حنیفہ کے بیبال ہے حضرات صاحبین عیات فرماتے ہیں کہ عبد ماذون لہ فی التجارة اور مکا تب آزاد کے درجے میں ہیں، کیوں کہ خصومات میں ان کا قبضہ معتبر ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ يد ﴾ قبضه وحتى ﴾ زنده و هيجهز ﴾ سامان ديا جاتا ہے۔ ﴿ حلت ﴾ خال بوگيا۔

### فدكوره بالامسكمين ايك زوج كے مرجانے كى صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک مرجائے اور پھرمیت کے ورثاء میں اور جوزندہ ہواس میں سامان کے متعلق اختلاف ہو جائے تو حضرت امام اعظم طِیٹائیڈ کے یہاں پورا سامان زوجین میں سے جوزندہ ہواس کو ملے گا، کیوں کہ زندہ تحض کا قضہ معتبر ہوتا ہے اور مُر دے کا یا اس کے ورثاء کا میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف طاتیمینه کی رائے میہ ہے کہ عورت بطور جہیز جوسامان لاتی ہے وہ سامان تو اس کودیدیا جائے یا اگر وہ مر

# ر آن البدايه جلدال يوسي المستركز ٢٣٦ كان بل اعلم دعوى كه بيان بس

گئ ہوتو اس کے ورثاء کو دیدیا جائے ، اس سیے کہ میہ بات مطے شدہ ہے کہ عورت جہیز لاتی ہے، للبذاعورت کے اس حال کے پیشِ نظر شوہر کا ظاہر ک قبضہ فوت ہوجائے گا اورعورت ظاہری حال اس پر غالب ہوجائے گا۔اس لیے سامان جہیز کے مثل تو عورت کوسامان دیا جائے گا اور اس کے بعد جوسامان بچے گا چونکہ اس میں شوہر کے ظاہری قبضے کا کوئی معارض نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار ہوگا اور وہ سامان شوہر کو دیدیا جائے گا۔

اوراس سلسلے میں طلاق اور موت دونوں کا حکم برابر ہے یعنی خواہ زوجین میں سے کوئی مرگیا ہویا شوہر نے عورت کو طلاق دیدی ہو بہر صورت حکم وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے، کیوں کہ ورثاءانے مورث کے قائم مقام ہوتے ہیں لہذا جو حکم مورث کا ہے وہی دارث کا بھی ہوگا۔

حضرت امام محمد رطنتیان کے بہاں تھم وہی ہے جواس سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے یعنی جو چیزیں مردوں کے لائق ہیں وہ مردکو دی جائیں ہیں ہوہ مردکو دی جائیں ، جوعورتوں کے لائل ہیں وہ بھی مردکودی جائیں ہیں جوعورتوں کے لائل ہیں جو خوا کے سے اس کی دلیل بیان کی جاچکی ہے اور امام ابو یوسف کی طرح ان کے بیہاں موت اور طلاق دونوں کا تھم ایک اور بکسال ہے۔

واذا کان أحدهما مملو کا النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک مملوک ہوتو پورا سامان آزاد کے بیا ہوگا، اس لیے کہ مملوک کی بہنست آزاد کا قبضہ زیادہ تو کی ہوتا ہے، ہاں اگر ان میں سے کوئی مرجائے تو پھر جوزندہ ہے اس کو پورا سامان سطے گا خواہ زندہ باتی مملوک ہویا آزاد ہو، اس لیے کہ میت کا کوئی قبضہ بی نہیں ہوتا افر اس کے مقابلے میں زندہ بیچ ہوئے خص کا قبضہ معارضہ سے پاک ہوگیا ہے، لبذا پورا سامان زندہ خص کو ملے گا، یہ تھم حضرت امام اعظم مرات گیا ہے کہ حصومات میں ان کا قبضہ معتبر بیت کہ ما ذون لہ فی التجارۃ غلام اور مکا تب دونوں آزاد کے درجے میں ہیں، اس لیے کہ خصومات میں ان کا قبضہ معتبر ہوتا ہے، لبذا جو جھم آزاد کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا۔



# فضل فِي مَن لايكون خَصْبًا فصل فِي مَن لايكون خَصْبًا فيل ان لوگوں كے بيان ميں ہے جو صم نہيں ہوتے فيل ان لوگوں كے بيان ميں ہے جو صم نہيں ہوتے

اس سے پہلے ان لوگوں کا بیان تھا جو خصم اور مدعیٰ علیہ ہوتے ہیں اور یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہے جو خصم نہیں ہوتے اور چونکہ کتاب الدعویٰ کی مناسبت سے خصم ہونا اصل ہے،اس لیے پہلے خصم ہونے والوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔

وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءُ أَوْ دَعَنِيْهِ فُلاَنُ الْغَائِبِ أَوْرَهَنَةٌ عِنْدِي أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَأَقَامَ بَيَّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَلَا خُصُوْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِيْ، وَكَذَا إِذَا قَالَ اجَرَنِيْهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتُ بِيَدِ خُصُوْمَةِ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَاتَنْدَفِعُ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ لِعَدَمِ الْخَصْمِ عَنْهُ وَدَفَعِ الْخُصُوْمَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ، قُلْنَا مُقَتْضَى الْبَيّْنَةِ شَيْئان، ثُبُوْتُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ وَلَا خَصْمَ فِيْهِ فَلَمْ يَفْبُتُ، وَدَفَعُ خُصُوْمَةِ الْمُدَّعِي وَهُوَ خَصْمٌ فِيْهِ فَيَثْبُتُ وَهُوَ كَالُوَكِيْلِ بِنَقْلِ الْمَرْأَةِ وَإِقَامَتِهَا الْبَيّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا بَيَّنّا مِنْ قَبُلُ وَلَا تَنْدَفعُ بِدُوْنِ إِقَامَةِ الْبَيْنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، لِأَنَّهُ صَارَ خَصْمًا بِظَاهِرِ يَدِهٖ فَهُوَ بِإِقْرَارِهٖ يُرِيْدُ أَنْ يُحَوِّلَ حَقًّا مُسْتَحِقًاعَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، كَمَا إِذَا ادَّعَى تَحْوِيْلَ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّتِهِ اِلَى ذِمَّةِ غَيْرِه، وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَمَّتُمَّايُهُ اخِرَا إِنْ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فَالْجَوَابُ كَمَا قُلْنَا، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوْفًا بِالْحَيْلِ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُوْمَةُ،لِأَنَّ الْمُحْتَالَ مِنَ النَّاسِ قَدْ يَدْفَعُ مَالَهُ اللي مُسَافِرٍ يُوْدِعُهُ ايَّاهُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الشُّهُوْدُ فَيَحْتَالُ لِإِبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهٖ فَاِذَا اِتَّهَمَهُ الْقَاضِيُّ بِهِ لَا يَقْبَلُهُ، وَلَوْ قَالَ الشُّهُوْدُ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ لَا تَنْدَفعُ عَنْهُ الْخُصُوْمَةُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُودَعُ هُوَ هِلَا الْمُدَّعِيُ، لِأَنَّهُ مَاأَحَالَةُ اللي مُعَيَّنِ لِيُمْكِنُ الْمُدَّعِي مِنْ اِتِّبَاعِهِ فَلَوْ اِنْدَفَعَتْ لِتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِيُ، وَلَوْ قَالُوْا نَعْرِفُهُ بِوَجْهِم وَلَا نَعْرِفُهُ بِاسْمِه وَنَسَبِم وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَمَّتُمَا لِللَّهَالِيْهِ لِلْوَجْدِ الثَّانِيُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّنُهُ عَنْدَفْعُ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيّنَتِهِ أَنَّ الْعَيْنَ وَصَلَ الِيَّهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ حَيْثُ

## ر آن البداية جلدا ي الماريون كيان ين

عَرَفَهُ الشَّهُوْدُ بِوَجْهِم، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأُوَّلِ فَلَمْ يَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُوْمَةٍ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ، وَالْمُدَّعِي هُوَ الَّذِيُ أَضَرُّ بِنَفْسِم حَيْثُ نَسِىَ خَصْمَةً أَوْ أَضَرَّ شُهُوْدُهُ دُوْنَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، وَهَلَذَا الْمَسْنَالَةُ مُخَمَّسَةَ كِتَابِ النَّغُواى وَذَكُونَا الْآفُوالَ الْحَمْسَةَ:

تروج کے: اگر مدی علیہ نے کہا کہ فلاں غائب نے یہ چیز میرے پاس ودیعت رکھی ہے یا اسے میرے پاس رہن رکھا ہے یا ہیں نے یہ چیز اس سے فصب کی ہے اور مدی علیہ نے اس پر بینہ قائم کر دیا تو اس کے اور مدی کے مابین کوئی خصومت نہیں ہے، اور ایسے ہی جب اس نے یہ کہا کہ یہ چیز فلاں غائب نے جھے اجارہ پر دی ہے اور اس نے بینہ قائم کر دیا، کیوں کہ اس نے بینہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا قبضہ خصومت کا قبضہ نہیں ہے، ابن شرمہ فرماتے ہیں کہ خصومت مند فع نہیں ہوگ ، کیوں کہ غائب کی طرف سے خصم نہ ہونے کی وجہ سے غائب کی طرف سے خصم نہ ہونے کی وجہ سے غائب کے لیے ملک ثابت کرنامتعذر ہے اور خصومت کا دفع ہونا اس پر بنی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بینہ دو چیزوں کا مقاضی ہے۔ (۱) غائب کے لیے ملک کا ثابت ہونا اور اس میں کوئی خصم نہیں ہے، اس لیے غائب کے لیے علک کا ثابت ہونا اور اس میں کوئی خصم نہیں ہے، اس لیے غائب کے لیے غائب کے لیے ملکت ثابت ہوجائے گا۔ اور یو اٹ کا سے جائل گی طرح ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے میورت کو منتقل کرنے کے وکیل کی طرح ہے اور عورت کے طلاق پر بینہ قائم کرنے کی طرح ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اور بینہ قائم کیے بغیر خصومت دفع نہیں ہوگی جیسا کہ ابن ابی لیل نے کہا ہے، کیوں کہ وہ اپنے ظاہری قبضہ کی وجہ سے خصم ہو چکا ہے، اور وہ اپنے اقرار سے یہ چاہتا ہے کہ اس پر جوتن واجب ہے اسے پھیر دے لہذا جمت کے بغیر اس کی تقد یق نہیں کی جائے گ

امام ابو یوسف ؓ نے اخیر میں فرمایا کہ اگر قابض شخص نیک ہوتو تھم وہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے، لیکن اگر وہ حیلہ کرنے میں مشہور ہوتو اس سے خصومت مند فع نہیں ہوگی ، کیوں کہ لوگوں میں جو حیلہ باز ہوتا ہے وہ بھی مسافر کو اپنا سامان دیدیتا ہے تا کہ وہ مسافر اس کے پاس وہ سامان و دیعت رکھ دے اور اس پر گواہ قائم کر دے اور اس طرح وہ دوسرے کا حق باطل کرنے کے لیے حیلہ کرتا ہے ، البذا جب قاضی اسے متبم سمجھے گا تو وہ اس کی جمت قبول نہیں کرے گا۔

اورا گرگواہوں نے کہا کہ اس شخص ( قابض ) کے پاس ایک ایس شخص نے ودیعت رکھی ہے جسے ہم نہیں پہچانتے تو اس سے خصومت مند فع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ ودیعت رکھنے والا ہی مدعی ہواور اس لیے کہ قابض نے مدعی کوکسی معین شخص کی طرف احالہٰ نہیں کیا ہے تا کہ مدعی کے لیے اس کا پیچھا کرناممکن ہوسوا گرخصومت مند فع ہوگئ تو اس سے مدعی کا نقصان ہوگا۔

اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم مُو دِع کو اس کی صورت سے پہچانتے ہیں لیکن اس کے نام اور نسب سے نہیں جانتے تو بھی علتِ ثانید کی وجہ سے امام محمد والتعلیٰ کے یہاں ہی حکم ہے، اور امام اعظم ولتیٹیڈ کے یہاں خصومت دفع ہو جائے گی، کیوں کہ قابض نے اپنے بینہ سے یہ ثابت کردیا ہے کہ یہ مال عین اسے دوسرے کی جہت سے پہنچا ہے اس لیے کہ گواہ اسے صورت سے پہچانتے ہیں، برخلاف پہلی صورت کے۔

لہٰذااس کا قبضہ قبضہ خصومت نہیں ہوااور یہی مقصود ہے۔اور مدعی نے اپنے آپ کوضرر پہنچایا ہے کیوں کہوہ اپنے مدعیٰ علیہ

ر آن الهدايم جلدال ي المحالية المولا ١٣٩٩ المحالية جلدال ي المحالية المولا على المحالية المولا على المحالية المولا المحالية المحالية المولا المحالية المولا المحالية المولا المحالية المحالية

کو بھول ہوگیا ہے یااس کے گواہوں نے اسے ضرر نہیں پنچایا ہے۔ اور کتاب الدعویٰ میں یہ مسئد تخمسہ کے نام ہے مشہور ہے اور ہم نے یا نچوں اقوال ذکر کردیے ہیں۔

#### اللغات:

﴿أودعنيه ﴾ يدمير بي پاس امانت ركھوائى ہے۔ ﴿خصومة ﴾ جھرا۔ ﴿اجرنيه ﴾ يد جھے كرائے پر دى ہے۔ ﴿يد ﴾ قضد۔ ﴿تندفع ﴾ختم ہوجائے گی، ہث جائے گی۔ ﴿يحوّل ﴾ پھيرد بيد بيل كرد بيد ﴿دين ﴾قرضه۔

### مدعا علیہ کامقبوضہ شے کے بارے میں نیادعویٰ کرکے بینہ قائم کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص کے قبضہ میں کوئی غلام ہواور دوسرا شخص اس غلام کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کا ملک ہوں اور اس پر قابض اور مدعیٰ علیہ یہ کہد ہے کہ بیغلام فلاں شخص کا ہے وہ غائب ہے اور اس نے اسے میرے پاس ودیعت رکھ ہے یا اس نے بطور رہن میرے پاس اسے چھوڑ اہے یا یہ کہد ہے کہ میں نے فلاں غائب سے اسے غصب کیا ہے یا اس نے مجھے اجارہ میں دیا ہے اور اپنے قول پر مدعیٰ علیہ ہی کا بینہ مقبول ہوگا اور میں دیا ہے اور اپنے قول پر مدعیٰ علیہ ہی کا بینہ مقبول ہوگا اور میں کے اور مدعی کے درمیان کوئی مخاصمت نہیں ہوگی ، کیوں کہ مدی علیہ نے اپنے بینہ سے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا قبضہ قبضہ خصومت نہیں ہوگا اور نہ ہی ان صور توں میں مدعی کی کوئی بات سی جائے گی۔

ابن شرمہ فرماتے ہیں کہ ہر ہر صورتِ مسّلہ میں مدعی علیہ مدعی کا خصم ہوگا اور مدعی علیہ کے بینہ پیش کرنے کے باوجود خصومت مند فع نہیں ہوگی، کیوں کہ قابض اور مدعی علیہ نے بینہ کے ذریعے غائب کے لیے ملکیت ثابت کی ہے اور یہ اقرار کیا ہے کہ یہ غلام فلاں غائب کا ہے، حالا نکہ غائب کے لیے اثبات ملکیت کے واسطخصم ہونا ضروری ہے اورصورتِ مسّلہ میں مدعی علیہ غائب کا خصم نیہ ونا غائب کے حق میں اثباتِ خصم نیہ اس لیے غائب کے لیے ملکیت کا اثبات معتذر ہو چکا ہے، لہذا مدعی علیہ کا خصم نہ ہونا بھی معتذر ہوگا اور وہ مدعی کے لیے خصم ہوجائے گا۔

قلناالخ صاحب ہدا یہ علیہ الرحمہ ابن شہر مہ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قابض اور مدگی علیہ نے جو بینہ پیش کیا ہے وہ دو چیزوں کا متقاضی ہے (۱) غائب کے لیے ملکیت کا شوت، لیکن چونکہ اس سلسلے میں غائب کا کوئی خصم نہیں ہے اس لیے غائب کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگی (۲) بینہ کا دوسرا مقتصل ہیہ ہے کہ قابض سے مدعی کی خصومت دور ہوجائے اور اس سلسلے میں خود مدعی علیہ قصم ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہوگی اور قابض سے (جو مدعل علیہ بھی ہے) مدعی کی خصومت دور ہوجائے گی۔ اس کی نظیر ہیہ ہے کہ علیہ شخص کی طرف سے کوئی آ دئی اس بات کا وکیل ہوا کہ وہ اُس کی بیوی کو اس کے غائب شوہر تک پہنچادے گا، لیکن جب وہ خصص اس عورت کے پاس گیا تو عورت نے اس بات پر بینہ پیش کر دیا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی ہے تو اس بینہ سے وہ خص اس عورت کو دائس سے مس 'نہیں کر سے گا، اس طرح صورت مسئلہ ہیں بھی مدعی علیہ سے پیش کر دہ بینہ سے آگر چہ فی الحال طلاق کا شوت نہیں ہوگا لیکن و کیل جو مقصد لیکر آیا ہے اس پر پانی پھر جائے گا اور وہ عورت کو دائس سے مس'نہیں ہوگا ، لیکن گا، اس طرح صورت مسئلہ ہیں بھی مدعی علیہ سے پیش کر دہ بینہ سے آگر چہ فی الحال طلاق کا شوت نہیں بھی مدعی علیہ سے پیش کر دہ بینہ سے آگر چہ فی الحال طور وہ عورت مسئلہ ہیں بھی مدعی علیہ سے پیش کر دہ بینہ سے آگر چہ فیائب کے لیے فدکورہ غلام میں ملکیت ثابت نہیں ہوگا ، لیکن

اس سے خصومت دور ہو جائے گی اور وہ مدعی کا خصم نہیں ہوگا۔

و لا تندفع بدون اقامة البینة کما قال ابن أبی لیلیٰ النخ اس کا حاصل بیہ کہ ابن الی لیگئے کے بہال مرکل علیہ نے جب بیا قرار کرلیا کہ بیغلام فلال غائب شخص کا ہے تو محض اس کے اقرار سے خصومت دور ہوجائے گی اور دفع خصومت کے لیے بینہ اور دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کی دلیل بیہ کہ مدگیٰ علیہ نے غائب کی ملکیت کا اقرار کرلیا ہے اور اقرار بذات خود معبت ہوئی ان کی دلیل بیہ کہ مدگیٰ علیہ سے خصومت دور کرنے کے لیے اب مزید کس بینہ یا بر ہان کی ضرورت نہیں ہے، صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدگیٰ علیہ جب تک اس بات پر بین نہیں پیش کرے گا کہ اس کے قبضے میں جو غلام ہے وہ فلال غائب کا ہے اس وقت تک نہ تو غائب کے لیے ملکیت ثابت ہوگی اور نہ ہی مدعیٰ علیہ سے خصومت دفع ہوگی، اس لیے کہ قابض (مدعیٰ علیہ ) اپنے ظاہری قبضہ کی وجہ سے خصم ہو چکا ہے اور اپنی اقرار سے وہ یہ چاہ رہا ہی وہ ہے کہ مدعیٰ کا جوتی بہ ظاہراس کے ذمے لازم ہے اسے اپنی آئی دے اور غائب کے مرڈ الدے اور چونکہ اپنی اقرار میں وہ ہم ہو جا ہور اپنی اقرار میں ملکیت ثابت ہوگی مجم ہے اور متہم کا اقرار جمت کے بغیر مقبول اور معتبر نہیں ہوتا، اس لیے بینہ قائم کے بغیر نہ تو غائب کے لیے غلام میں ملکیت ثابت ہوگی اور نہ ہی گ

وقال أبو يوسف رَحَنَيْظَيْنَةِ اللّح حَفرت امام ابويوسف رَالَيْلَيْ كا اخرى قول يہ ہے کہ اگر قابض اور مدعیٰ عليہ نيک اور صالح ہوقو بينہ پيش کرنے ہے اس کے ذھے ہے خصومت دور ہو جائے گی ، اور اگر قابض عيار ومكار اور حيلہ باز ہوتو بينہ قائم كرنے کے بعد بھی اُس ہے خصومت دور نہیں ہوگی جيسا کہ ابن شہر مہنے فرمایا ہے ، اس ليے کہ جوخص حيلہ باز ہوتا ہے وہ دوسروں کے حقوق باطل کھی اُس ہے خصومت دور نہیں ہوگی جيسا کہ ابن شہر مہنے فرمایا ہے ، اس ليے کہ جوخص حيلہ باز ہوتا ہے وہ دوسروں کے حقوق باطل کی مسافر کوديہ يتا ہے اور پھر وہ اور مسافر دونوں ساز باز کر ليتے ہيں اور مسافر علی الاعلان چند لوگوں کو گواہ بنا کر وہ مال اس حيلہ باز کے پاس وديعت رکھ ديتا ہے اور اس طرح حيلہ گرا پئی چالبازی ہے لوگوں کے حقوق ضائع کريتا ہے ، اب ظاہر ہے کہ جب قاضی اس کی مکاری جان لے گا تو وہ ايک نہيں ايک لاکھ بينہ بھی پيش کرد ہے ليکن قاضی اس کی بات نہيں مانے گا ، يہ حکم اس وقت ہے جب گواہوں نے مسافر کا نام ونسب بيان کرديا ہے ۔ ليکن اگر گواہوں نے يہ کہا کہ اس شخص (يعنی قابض ) کے پاس ايک آدی نے يہ مال وديعت تو رکھا ہے ليکن ہم نہ تو اس کا نام جانتے ہيں اور نہ ہی اس کے حسب نسب سے واقف ہيں تو اس صورت ہیں تو کہی خصومت دور نہيں ہوگی ، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ مودع ہی مدتی ہواور گواہ اسے نہ پچپانتے ہوں اور پھر قابض نے مدعی کو کہی معین آدی کی طرف حوالہ بھی نہيں کیا ہے کہ مدی اس کی تلاش میں لگ جائے اور اسے ذھونڈ نکا لے ، اب آگر اس صورت میں ہم نے قابض ہے خصومت کو دور کر دیا تو مدی کا نقصان ہوگا اس لیے اس لیے اس صورت میں بھی خصومت دور نہیں ہوگی۔

اوراگر گواہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم مودِع کوشکل وصورت سے تو بہچا نے ہیں لیکن اس کا نام اورنسب نہیں جانے تو بھی امام محمد طِلْیْلا کے بہاں خصومت دور نہیں ہوگی کیوں کہ اس صورت میں بھی مدعی کے لیے مودِع کا پیچھا کرناممکن نہیں ہوگی کیوں کہ اس صورت میں بھی مدعی کے لیے مودِع کا پیچھا کرناممکن نہیں ہواون نہیں نہوں دور کرنے میں اس کا نقصان ہے۔ البتہ امام اعظم مِلِیُّٹیلا کے بہاں اس صورت میں خصومت دور ہوجائے گی ، اس لیے کہ قابض نے گواہوں کے ذریعے وہ مال مدعی علیہ اور مدعی کے علاوہ کسی دوسرے کے ذریعے وہ مال مدعی علیہ اور قابض کو ملا ہے اور اس دوسر فحصومت مند فع ہوجائے گی ، لیکن قابض کو ملا ہے اور اس دوسر فحصومت مند فع ہوجائے گی ، لیکن

# ر ان البدايه جلدال ي المحالة ا

پہلی صورت میں خصومت دور نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس صورت میں کسی غیر کی نہ تو شاخت ممکن ہے اور نہ ہی غیر کی طرف سے مدعی علیہ کے لیے مال کی وصولیا بی ثابت ہے۔ بہر حال دوسری صورت میں ( یعنی جب مدعی علیہ کے گواہوں نے یہ کہد یا ہو کہ ہم مودع کوشکل وصورت سے جانتے ہیں ) مدعی علیہ کا قضہ قبضہ خصومت نہیں ہوا بلکہ قبضہ تفاظت ہوا اور دفع خصومت کے لیے بہی مقصود بھی ہے اور خصومت کے دفع ہونے سے جو مدعی کو ضرر پہنچ رہا ہے تو اس کا ذمہ دار خود مدعی ہے، کیوں کہ اس نے مدی علیہ کو تھوا دیا ، یا پھر مدی علیہ کے گواہوں نے گول مول کر کے اسے ضرر پہنچادیا ، لیکن اس میں مدی علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ مدعی کو ضرر پہنچانے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔

و هذه المسئلة النع صاحب بداية فرمات بين كه كتاب الدعوى مين بيمسئلة فمسه كنام مص مشهور به اوراين شرمه، ابن اللي امام الويوسف، امام محمد اورام اعظم وليشيئه كوملاكركل يانج اقوال جم نے بيان كرديا بـ-

وَإِنْ قَالَ اِبْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ فَهُو خَصُمٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ يَدَهُ يَدُ مِلْكِ اعْتَرَفَ بِكُونِهِ خَصْمًا، وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِيْ غَصَبْتَهُ مِنِيِّ الْعَائِثِ لَا تَنْدَفعُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ أَقَامَ ذُوالْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيْعَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا الْمُدَّعِيْ غَصَبْتَهُ مِنِيِّ الْهُ لِيَدِهِ، بِخِلَافِ دَعُوى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيْهِ بِاغْتِبَارِ يَدِهِ حَتَّى لَا تَصِحُّ دَعُوى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيْهِ بِاغْتِبَارِ يَدِهِ حَتَّى لَا تَصِحُّ دَعُوى الْفِعُلِ:

آر جمل : اوراگر مرئ علیہ نے کہا کہ میں نے اسے فائب شخص سے خریدا ہے تو وہ خصم ہوگا، کیوں کہ جب اس نے بیا قرار کرلیا کہ اس کا قبضہ تبضہ ملک ہے تو اس نے اپ آپ کے خصم ہونے کا اقرار کرلیا۔ اورا گر مدی نے کہا تو نے مجھ سے بیفلام غصب کیا ہے یا مجھ سے چرایا ہے تو مدی علیہ سے خصومت دور نہیں ہوگ اگر چہ وہ ود بعت پر بینہ قائم کرد ہے، کیوں کہ وہ دو وک کا وجہ سے خصم ہوگیا ہے، برخلاف ملکِ مطلق کے دعوے کے، اس لیے کہ اس میں اپنے قبضہ کی وجہ سے مدی علیہ خصم ہے یہاں تک کہ غیر قابض پر ملکِ مطلق کا دعوی صحیح ہے۔

#### اللغات:

﴿ابتعته ﴾ میں نے بیخریدا ہے۔ ﴿ حصم ﴾ جھڑے کا ایک فریق۔ ﴿ سوقته ﴾ تونے یہ چوری کیا ہے۔ ﴿ و دیعة ﴾ امانت۔ مدعا علیہ کا مقبوضہ شے کے بارے میں نیا وعویٰ کر کے بینہ قائم کرنا:

مسئلہ بیہ ہے اگر مدگی کے دعوے پر مدعی علیہ نے کہا کہ میں نے اس غلام کوفلاں غائب سے خریدا ہے تو اس صورت میں مدی علیہ قصم ہوجائے گا اور قاضی مدعی کے دعوے کی ساعت کرے گا، کیوں کہ جب مدعی علیہ نے بیا قر ارکرلیا کہ میں اس غلام پر مالکا نہ طور پر قابض ہوں تو گویا اس نے اپنے قصم ہونے کا بھی اقر ارکرلیا اس لیے وہ قصم ہوجائے گا۔

اوراگر مدی نے مدی علیہ سے کہا کہتم نے بیغلام مجھ سے غصب کیا ہے یا میرے پاس سے چوری کیا ہے تو بھی مدی علیہ خصم ہوگا اور اگر دہ وبیت پر بینہ قائم کردے اور بینہ سے ریٹا بت کردے کہ فلال شخص نے اس کے پاس بیغلام بطور ود بیت رکھا ہے تو

# ر آن البدایه جلدال به ۱۳۵۲ کی کی کی کی کی کی کی بیان میں کی

بھی خصومت دورنہیں ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں مدمی علیہ اس وجہ سے خصم ہوا ہے کہ اس پر فعلِ غصب یا فعلِ سرقہ کا دعویٰ ہے اور یہاں وہ اپنے قبضہ کی وجہ سے خصم نہیں ہے، لہذا جب فعل کی وجہ ہے وہ خصم ہے تو ظاہر ہے کہ خصومت دورنہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف ملکِ مطلق کا جودعویٰ ہوتا ہے اور مدعیٰ علیہ جب بیکہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں تو اس میں وہ قبضہ کی وجہ سے خصم ہوتا ہے نہ کفعل نصب یا فعلِ سرقہ کا دعویٰ سے خصم ہوتا ہے نہ کفعل نصب یا فعلِ سرقہ کا دعویٰ سے خصم ہوتا ہے نہ کہ فعل نصب یا فعلِ سرقہ کا دعویٰ سے خصم ہوتا ہے نہ کہ فعل نصب یا فعلِ سرقہ کا دعویٰ سے خصص برجھی درست اور جائز ہے۔

وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِيُ سُرِقَ مِنِي وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْ دَعَنِيهٖ فُلاَنْ وَأَقَامُ الْبَيِّنَةَ لَمُ تَنْدَفِعِ الْخُصُومَةُ، وَهَذَا الْشِيْحُسَانٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِكَا لَيْهُ لَهُ يَدَّعِ الْفِعُلِ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِكَا أَيْهُ لَمُ يَدَّعِ الْفِعُلِ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عُصِبَ مِنِي عَلَى مَالَمُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَلَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْفِعُلِ يَسْتَدُعِي الْفَاعِلَ لَا مَحَالَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنُهُ دَرْءً لِلْحَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحَسْبَةِ السَّنُو فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ صَارَعُهُ اللَّهُ لَهُ يُعَيِّنُهُ دَرْءً لِلْحَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحَسْبَةِ السَّنُو فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ سَرَقْتَ، بِخِلَافِ الْغَصَبِ، لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِيْهِ وَلَا يَخْتَرِزُ عَنْ كَشْفِهِ:

ترجمله: اوراً گردی نے کہا کہ یہ چیز میرے پاس سے چوری ہوئی ہاور قابض نے کہا فلاں شخص نے اسے میرے پاس ودیعت رکھا ہوا دینہ بھی قائم کردیا تو خصومت دور نہیں ہوگی، اور یہ حضرات شخین بڑائٹیا کا قول ہے اور استحسان ہے، امام محمد رائٹیا فرماتے ہیں کہ خصومت دور ہوجائے گی، کیوں کہ مدی نے قابض پر فعل کا دعوی نہیں کیا ہے اور یہ ایم اور ایسا ہوگیا جیسے مدی نے کہا کہ میرے پاس سے یہ چیز خصب کی گئی ہے اور اس کا کوئی غاصب نہیں ہتلایا۔ حضرات شخین بڑائٹیا کی دلیل یہ ہے کہ فعل فاعل کا متقاضی ہوتا ہے اور فعا ہر یہ ہے کہ جس کے پاس وہ چیز ہے وہی چور ہولیکن مدی نے از راوشفقت حددور کرنے کے لیے اسے متعین نہیں کیا اور پردہ پوشی کا قواب پیش نظر رکھا، البندا یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ مدی نے قابض سے کہا تو نے چوری کی ہے۔ برخلاف غصب کے کیوں کہ اس میں صدنہیں ہو اس کے اظہار سے گریز نہیں کرے گا۔

#### اللّغات:

﴿سوق منّی ﴾ میرے بال سے چوری ہوگیا ہے۔ ﴿ید ﴾ قبضہ ﴿أو دعنی ﴾ میرے پاس امانت رکھوایا ہے۔ ﴿درء ﴾ بنانا، دوركرنا۔ ﴿حسبة ﴾ نيكى كا كمان كرنا۔

### مه عا علیه کا مقبوضہ شے کے بارے میں نیا دعویٰ کر کے بینہ قائم کرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدی نے کہا کہ فلال چیز جو مدی علیہ کے قبضہ میں ہے وہ میرے پاس سے چوری ہوگئی ہے ہیکن اس نے بینیس کہا کہ تم نے اسے جرایا ہے اور مدی علیہ نے یہ کہا کہ فلال غائب نے یہ چیز میرے پاس ود بعت رکھی ہے اور اس پر بینہ بھی بیش کردیا تو حضرات شیخین بیسیا کے یہاں جصومت دور نہیں ہوگی اور مدی علیہ مدی کا خصم ہوگا اور یہی استحسان بھی ہے۔ جب کہ مام محمد کے یہاں خصومت دور ہوجائے گی اور یہی قیاس ہے، امام محمد برات کیا ہے کہ مدی نے مطلق چوری کا دعویٰ کیا ہے

# ر آن البدليه جلدال ي مسلك المستركة ٢٣٣ كان يل اعلام ووي كيان يل

اور قابض اور مذی علیہ پرفعل سرقہ کا دعویٰ نہیں کیا ہے اس کیا یہ دعویٰ باطل ہے اور ظاہر ہے کہ جب مدیٰ علیہ پر مدی نے دعویٰ ہیں کیا ہے تو وہ اس کا خصم بھی نہیں ہوگا اور بیا اپیا ہوگا جائے گا جیسے مدی نے کہا کہ فلاں چیز میر نے پاس سے غصب کرلی گئی، کیکن اس نے خاصب کا نام نہیں لیا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی قابض خصم نہیں ہوگا اس طرح صورت مسکہ میں بھی قابض خصم نہیں ہوگا اور خصومت مند فع ہوجائے گا۔ ہوگا اور خصومت مند فع ہوجائے گا۔

حفزات شیخین مُوَالِدُهُ کی دلیل میہ کہ بھائی جب چوری ہوئی ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی چور ضرور ہے، کیوں کہ فاعل کے بغیر کسی بھی فغل کا تصور ممکن ،ی نہیں ہے اور مخفی مقامات پر ظاہر حال کو شاہد بنایا جاتا ہے، لبندا صورت مسلہ میں بھی چونکہ فاعل کا پیتنہیں ہے اس لیے مسروقہ شکی جس کے قبضے میں ہوگی ظاہر حال کے مطابق وہی چور ہوگا اور اس کا ظاہری قبضہ اسے قصم بنائے گا اس لیے اس صورت میں خصومت دور نہیں ہوگی۔

ر ہا یہ سوال کہ پھرمسروق منداور مدی نے اسے متعین کیوں نہیں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے مدی نے بر بنائے شفقت چور کانام ندلیا ہوتا کہ اس پرحد نہ جاری ہواور تو اب حاصل کرنے کے لیے اس نے چور کی پردہ دری سے گریز کیا ہواور صرف چوری کا تذکرہ کرکے دو جوری کیا ہو، لہذا اس کا دعوی کرنا اس کے سرقت تم نے چوری کی ہے کہنے کے در ہے میں ہوگا اور سرقت کہنے کی صورت میں خصومت دور نہیں ہوگی، اس کے برخلاف خصب کا معاملہ ہوتو کی صورت میں مدی براہ راست غصبته منی کہدے گا اور خصب کے اظہار سے چونکہ غصب میں کوئی حدنہیں ہے اس لیے خصب کی صورت میں مدی براہ راست غصبته منی کہدے گا اور خصب کے اظہار سے گریز نہیں کرے گا، الہذا امام محمد والتھیا کے اسرقہ کوغصب پرقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِيُ اِبْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانِ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْدَعَنِيْهٖ فُلَانٌ ذَٰلِكَ سَقَطَتِ الْخُصُوْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَوَافَقَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمُلْكِ فِيْهِ لِغَيْرِ فَيَكُونُ وُصُولُهَا اللّي ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَتِهٖ فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُوْمَةِ اِلاَّ أَنْ يُقِيْمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ، لِأَنَّةُ أَثْبَتَ بِبَيْنَتِهِ كُوْنَةُ أَحَقُ بِإِمْسَاكِهَا:

تروج کے : اور جب مدی نے کہا کہ میں نے بیسامان فلاں سے خریدا ہے اور قابض کہتا ہے کہ ای فلاں نے بیسامان میرے پاس ود بعت رکھا ہے تو خصومت ساقط ہوجائے گی، اس لیے کہ جب دونوں نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ اس میں اصل ملکیت دوسرے کی ہے تو قابض کے پاس اس کا پہنچنا ای دوسرے کی طرف سے ہوگا اور اس کا قبضہ خصومت نہیں ہوگا الا بیکہ وہ اس بات پر بینہ قائم کردے کہ فلاں نے اسے اس چیز پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے، اس لیے کہ (اب) اس نے اپنے بینہ سے بیٹا بت کردیا کہ وہ اسے روکنے کا زیادہ حق دار ہے۔

#### اللغاث:

﴿ابتعته ﴾ میں نے اس کوخریدا ہے۔ ﴿ید ﴾ قبضہ ﴿أو دعنیه ﴾ یہ مجھے امانت رکھوایا ہے۔ ﴿حصومة ﴾ جھڑا۔ ﴿بینة ﴾ گوابی، شواہد۔

# ر ان البداية جلدال على المسلم المسلم

### مرعا علیہ کا مقبوضہ شے کے بارے میں نیا دعویٰ کرکے بینہ قائم کرنا:

صورتِ مسئلہ تو بالکل واضح اور آسان ہے جس کی مختصری تشریح ہے ہے کہ اگر مثلا نعمان کسی چیز پر قابض ہوا ورسلمان ہے دوہ کردے کہ نعمان جس چیز پر قابض ہے وہ میری ہے اور میں نے اسے سعدان سے خریدا ہے اور قابض یعنی مرعیٰ علیہ ہے کہ سعدان ہی نے بیسامان میرے پاس ودیعت رکھا ہے تو اس صورت میں قابض مرعیٰ علیہ نہیں ہوگا اور بینہ اور جحت کے بغیر خصومت ساقط ہو جائے گی اور قابض کو اس امر پر بینہ چیش کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہوگ کہ بیسامان میرے پاس بطور ووبعت رکھا ہوا ہے، کیوں جائے گی اور قابض کو اس امر پر بینہ چیش کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہوگ کہ بیسامان میرے پاس بطور ووبعت رکھا ہوا ہے، کیوں کہ مدی ہی ای خصومت وہ کا دوول اس بات پر کہ مدی ہی ای خصومت ہوگئی کر رہا ہے جس کو قابض مودع بتارہا ہے اور اس حوالے سے وہ دونوں اس بات پر مشفق ہوگئے ہیں کہ بیسامان دوسرے کی ملک ہے اور اسی دوسرے کے ذریعے قابض کے پاس پہنچا ہے لہذا قابض کا اس سامان پر جو قبضہ ہے وہ قبضہ خصومت نہیں پیش آئے گی۔

ہاں اگر مدعی بید دعویٰ کرے کہ میں فلال کی طرف سے مذکورہ سامان پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوں اور وہ اپنے دعوے کو بینداور دلیل سے متحکم بھی کردے تو اس صورت میں اس کا دعویٰ معتبر ہوگا اور اسے مذکورہ سامان پر قبضہ کرنے کا تھکم دیدیا جائے گا، کیوں کہ اب اس نے بیرثابت کردیا ہے کہ وہ اس سامان پر قبضہ کرنے اور اسے روکنے کا زیادہ مستحق ہے۔ فقط و اللّٰہ أعلم و علمہ اتم

الحمداللدآج مورند ١٣ جمادى الاقل ١٣٦٥ همطابق ٢٠٠٥ من ٢٠٠٥ و بروز منگل بعد نماز ظهر أحسن الهدايد كى بيجلدا ختام پزير مولى رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

